



# فهرست

|      |                                                 | -    |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| صفحه | عنوانا سي                                       | صقحر | عنواناست                                        |
| ٥٣   | بحول اور معیوٹول کی اصلاح کا اسلامی طرنقیہ وہہج | 1.   | تسمِ الت                                        |
|      | بحول کواچی باتول کاعادی بنانے سے سیسے میں       |      | فصل اول                                         |
| ٥٢   | مربروں کے لیے تعیض شالیں                        | ,,   | بيھے كى تربىيت ميں مؤثر وسائل                   |
| ۱۵۸  | 🕜 وعظونصیحت کے ذرایع تربیت کرنا                 | ir i | 🛈 اسوهٔ حسنه کے ذرایعہ تربیت                    |
|      | قرآك كريم كي مختلف انداز كى متنوع دعوتول        | 190  | رسول أكرم صلى النه عليه وكم بى متعتدى وبيشوابين |
| 4,5  | اوربیغامول کے تعض نمونے:                        | 16   | عبادت مين نبي كريم على الشعليه وم كامقتدى مونا  |
|      | التسلى بنش مطمئن كمدنه كالدارس مي نرى وكير      | 14   | اضلاقِ فاضله                                    |
| 44   | وونوں شامل بہوں ۔                               | 14   | جودوكرم                                         |
| 44   | بيحول سمے ليے اعلان                             | и    | زېد دورع                                        |
| س به | عورتول کے لیے اعلان                             | 19   | تواضع                                           |
| 42   | قومول کے سیاسہ اصلان                            | ۲۰   | حلم وبرد باری                                   |
| 44   | متومنین <u>کے لید</u> اعلان                     | ۱۳   | جمانی قرت                                       |
| 40   | تمام لوگو <i>ل کید</i> بیسے اعلان               | 77   | بها دری وشجاعت                                  |
| 44   | ۲. قصص وواقعات <u>ک</u> اندازین عبرت فسیمت      | ۲۳   | محسنِ دبرومسياست                                |
| 49   | ٣ ـ مواعظ ونصيحت سيرسائية قرآني رمنهائي         | 74   | اصول وموقف پرثابت قدمی                          |
| <br> | وعظ ونصيحت اور دعوت دين كيسلسلمين               |      | مرتی کواچھانمونہیں کرنے کے سلسلہ میں ہی کرم کے  |
| 44   | نبى كريم لى الشدعلية ولم كاطب ريقيه :           | ۱۳۱  | علیہ الصلاة والسلام کی تنبیہ کے چندنمونے        |
| ۷۸   | الف - تعد کے انداز کو اختیار کرنا               | سوسو | بچول کے ساتھ مجنت ورحمت بوی کے بیندنموسانے      |
| 44   | ا - برص كے مربین شنجه اور نابینا تخص كا قعته    | ۴.   | احجى عادت كے ذرلعية تربيت                       |

| صفحه             | عنوانات                                                               | صفحه      | عنوانات                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110              | نفسياتي پہلوسسے بیچے کی دیکیو بھال                                    | ΔI        | ۷- ایک عبیب ولکرطی کا قصه                                                    |
| 114              | معاشرتی ببہوسے نیچے کی دیکھ بھال                                      | 1         | ٣٠ - مضرت ها جره وأعيل عليها السلام كا واقعه                                 |
| 114              | روحاني ببلوسيه بيح ك ديكيد بجال                                       | 14        | ب - سوال وجواب سے انداز کو اختیار کرنا                                       |
| יאו              | <ul> <li>عقوبت ومنار کے ذریعہ تربیت</li> </ul>                        | 111       | ج وعظ ونصيحي <i>ت كوتم كهاكر شروع كرنا</i>                                   |
| 199              | ۱- مرّد بوسنے کی سزا                                                  | 11        | ۵ - وعظ کو دل ملکی سے سے ملا دینا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 178              | ۲ یمسی انسان کوقتل کرنے کی منز<br>ر                                   |           | کا ۔ وخطونصیحت میں درمیانہ روی اورتوسط کو                                    |
| 144              | ۳- چوری کی سزا                                                        | <b>19</b> | انتتياركمانا                                                                 |
| 177              | ٧ ـ مدِقذف                                                            | <b>^9</b> | و ـ وعظ کی قوت و تاثیر کے ذراید ما خرن برجها جانا                            |
| 144              | ۵- صدِرتا                                                             | 91        | ز۔ شرب الاشال کے ذرایع نصیحت کرنا<br>روسسین                                  |
| ۱۲۴              | ۷۔ زمین میں فساد مجیدلانے کی منزلہ<br>شدر زیش کریں                    | 41        | ے ۔ ہاتھ کے اشاریہ سے وعظ ونصیحت<br>میں میں میں میں میں اسام                 |
| וארו             | ے ۔ شراب نوشی کی منرا<br>تعدید و                                      | 44        | ط . نتشه وغیره سے ذرایعه وضاحت اور نصیحت<br>معارب نیست                       |
| 170              | ا تعزیرات<br>سری در مرب مرب                                           | 91~       | ی - عمل کے ذرایعہ سے نصیحت<br>ک - موقعہ دمناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے         |
|                  | بچول کومنزا دینے کے سلسلہ میں اسلام کے<br>تاریخ میں میں مارات         |           | ت - مودد دمماسیت سے قابرہ انکھا نے موسے<br>وعظ دنصیحت                        |
| 144              | بتلائے ہوئے طریعے:<br>ا ۔اصل یہ ہے کہ بیجے سے ساتھ نری ویبار کا برتاؤ | ۹۴ ا      | و من و من من من المن من المن من المن من المن ال                              |
| 172              | ا۔ اس بیہ ہے دیا ہے۔<br>کیا جائے۔                                     | 90        | م ۔ جس حرام چیز سے روکنا ہو اسے سامنے پیل                                    |
| 1 157            | یا باسط.<br>۲. نوطا کارنیکے کومنا وسینے میں اس کی طبیعیت کی           | 90        | کرے وعظ ونصیحت رنا                                                           |
| 164              | رعایت رکھنا                                                           | 1-1       | <ul> <li>€ د کمید مجال کے ذراید ہر سبت</li> </ul>                            |
| 1940,            | ٣ ـ منراد ييني من مرتبح سه كا اليناجا سي                              |           | آپ صنی الله علیه وتم کی دیده مجال وجائے پڑیال                                |
|                  | وهطريقي توسلم اوّل نبي أكرم سلى التّد عليه ولم نه ذكر                 | سماء ا    | کے چندنمونے                                                                  |
| 17"              | فسرمائي :                                                             | 1.4       | يحصر ايانى بولوكى دىكى دىكى معال                                             |
| i <del>m</del> i | ۱. رہنمانی ا ورسیح باست بتا سف سے ذریعیلی کی اصلاح کرما               | 1-4       | ييح سے اخلاقی پہلوکی نگرانی                                                  |
| 127              | ۲- نری والالمغت حصطلی پرمتنبکرنا                                      |           |                                                                              |
| ٦٣٢              | ۳. غلطی کی جانب اثبارةً متوجه کرنا                                    | 115       | جمانی میلوست نیکے کی دیکھ بھال                                               |

| صفحه  | عنوانات                                           | منفحه  | عنوانات                                                    |
|-------|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 144   | ج - یهودمیت اور ماسونیت <u>سیم</u> نصوبیداورمازسی | 125    | ۴ ـ ڈانٹ کرغلطی پرِ شنبہ کرنا                              |
| 4.    | ۵ - استعاری نصوب اورسازشیں                        | سيسا   | ٥ . قطِع تعلق كے ذرايعة على برتبيد كرزا                    |
| ا ۵۵  | بیھے کی تربیت سے بنیادی قوامد ،                   | مسور   | ۲ - مارىيىش كىلىلى پرمتىنبەكرنا                            |
| ا ۵ے  | 🛈 - ارتباط اور ربط وتعلق كالصول                   | سباسوا | ، ـ مؤثرترین مزاکے ذرای ملطی پرمتنبهکرنا                   |
| 144   | ا۔ اعتبقادی رابطہ                                 | 17"4   | مارىپىش كىمەليەشىردىد                                      |
| 1 144 | ۲۔ روحانی ارتباط:                                 | ١٣٢    | مرتي صاحبان!                                               |
| , ,,, | الف - بیچے کوعبادت سےمربوط دکھنا                  | المهما | فصلِ ثانی                                                  |
| 1 164 | ب - بیجے کا قرآنِ کریم سے ربط پداکرنا             | ١٣٣    | ترسیت کے بنیادی اصول وقواعد                                |
| ۸۰    | ج - نیچے کو اللہ کے محروں کے ساتھ مر توط کرنا     | 100    | مرقې کې ښيادې صفات واوصاف                                  |
| 12    | ۵ - بینے کا اللہ کے ذکر سے دائطہ پیداکرنا         | 160    | ا - اخلاص                                                  |
| 14    | كا - نوافل ك ساته شيخه كاربط پدايكرنا             | المما  | مر ۔ تقوی                                                  |
| 14    | الف لف ل نمازس ؛                                  | IFA    | ۳- علم                                                     |
| 1/46  | ۱-چاشت کی نماز                                    | 10+    | ه مسلم وبرد باری                                           |
| 100   | ۲-نمازِا وابین                                    | 104    | ۵ یمستولیت کااحهاس                                         |
| 100   | نا- تىجىتەالمىجد                                  | 100    | سازشی منصوب واقعات وباریخ کے ساتھ:                         |
| IAA   | ۷ ۔ وضوم کے بعد کی دو تعشیں                       | 104    | الف يسشيوي سازشيں                                          |
| 100   | ه رتهجب د                                         | 14.    | ب مليبي سازشين                                             |
| 1/4   | ۲- نمازترادیج                                     |        | ا وَلَاية دولت عَمَانيه كَيْسُكُ مِي مُوتِدِ وَ صَلافَتِ ا |
| ±/4   | ء - نماز استخاره                                  | 14.    | اسلاميه كوتباه كريكي مكومت اسلاميه كوتم كرنا               |
| 19.   | ۸- نمازماجت                                       | 141    | ثانياً = قرآنِ كريم كوختم اورنسيت ونابود كريا              |
| 14.   | ب ۔ نفسل دوذہہے :                                 |        | مَّالتُأَ السَّلَمُ الول مصداسلاي فكر كانما تمركزا اور     |
| 141   | ا - عرفه کا دوزه                                  | 147    | نعداسسان كيعلق كومنقطع كردينا                              |
| 191   | ۲- عاشورار ا ورنومحرم کاروزه                      | 144    | والبعايم سلمانول كى وصدت كونعتم كرنا                       |
| 141   | ۳ - شوال کے مجھ روزے<br>                          | 148    | خدامساً پيسسلمان عودت كوبگاڙنا                             |

| صفحه    | عنوانات                                         | صفحہ | عنوا ناست                                      |
|---------|-------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 444     | ٣-حسن نيست واخلاص كاليداكرنا                    | 191  | مه۔ ایام بیش کے تمین روزے                      |
| 400     | 🕜 متنبه وجوكاكرني كاقاعده                       | -19, | · ·                                            |
| ا المام | اهم تنبيهات ؛                                   | 197  | ۲ - ایک دن روزه رکهنا اور ایک دن افطار کرنا    |
| 414     | ۱- ردّنت معه دُرانا اوراس پرتنبیه               |      | و- سيحكا الله تعالى مبل شاز سيد مراقبه سيربط   |
| 444     | ارتدادكم مظاهر                                  | 194  | يداكنا                                         |
| 741     | ۲- الحادسية دُرانا                              | 144  | 1                                              |
|         | ملاحده ومرتدين كي سلسله مي اسلام كي مقرر كرده   | 144  | بچول کی فکری ذہن سازی سے سلدی پیعبش حقائق      |
| 747     | سخت ومشديد منزاكه اسباب                         | ۲۰۲  | 1                                              |
| ۲۹۳     | ۳ حسرام کمیل کودسد بچانا                        | 7.0  | ا- بیچے کا پرومرسٹ دسے ربط وتعلق               |
| 744     | ا۔ نردست کھیلنا                                 | 7.4  | ربانی مرشدین کے بارسے میں علما درسے اقوال      |
| 140     |                                                 | 710  |                                                |
| 744     | كاف بجائے سے الات كاستعال كرا اور ان كان الرام، |      | ۳- پیچه کا دعوت دین اور دین کی دعوت دینے والول |
| 744     | ان چیزول کوترام قرار دیسے کی حکمت               | 444  |                                                |
| 74.     | ۴ ۔ سینما تعبیشر اور ٹیلیورٹیان کا دیکیسنا      |      | وعوت وتبليغ كصلسله مين بيجه كم تياركرني        |
|         | حرمت وگناه بوسنے میں ٹیلیوریژن کے ساتھ          | 170  | يحدامل:                                        |
|         | سینانگرون فحش پردگرامون اوربید حیانی کی         | 774  | , , , ,                                        |
| 74.     | مگہوں میں جانامجی شامل ہے                       | ריין |                                                |
| 724     | ایک اعتراص اوراس کاجواب                         | 744  | ١٠ ـ دعوت الى التُدكى فضيلت ومرتبه ظاهر كرنا   |
| 744     | ، تماربازی وجوا<br>بر                           | ۲۳۰  | م - دعوت وتبليغ كدرمنا اصول كابيان             |
| 724     | اس کے حرام قرار وسیضے کی حکمت                   | 744  |                                                |
| 766     | حرام وناجائز قما روبوئے کے بعض اقسام            | 144  | ۵۔ ورزمشس وریاضیت ا                            |
|         | کھیل کودکے وہ اقسام وانواع جنہیں اسلام نے       | 1779 | ورزش ورياضيت كالمربقة اوراس كى مدود:           |
| 749     | جائز قرار دیا ہے:                               | 174  |                                                |
| 749     | الف برمجا يمني ووژيف مقابر                      | بم   | ۲ - التُدكى مقرر كرده صودكا خيال ركهنا         |

| صفحه            | عنوانات                                                                                            | صفحه              | عنوانات                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <u></u>         | مه یشراب اوردوسری منشیات کااستعمال                                                                 | 70.               | <u> </u>                                                                                |
| <b>17</b> -1    | ۱۳ مایسراب اورود معرف معیات ۱۹ معمان<br>ب به بهاس پوشاک اور زیب وزینت اور شکل وصور <sup>ت</sup>    | 74.               | ب<br>ج - تیراندازی                                                                      |
| ىم.س            | ب مبر ما برگ در ریب در میک ارد کار کار<br>می <i>ن حرام اشیا</i> ر:                                 | TAI               | ک میرورون<br>ک میرو بازی                                                                |
| ا<br>ا بو. ہو ا | ا ـ مردول پرسونا ورشیم کاحرام قرار دینا<br>۱ - مردول پرسونا ورشیم کاحرام قرار دینا                 | <b>YAI</b>        | ی - شه <i>سواری</i>                                                                     |
|                 | ۲-عورت سے لیےمرد سے ساتھ مشاہدیت اختیار                                                            | yai               | و-شکار                                                                                  |
|                 | كناا ورمرد كي يعورت كى تىك ومورت                                                                   | 71                | لسكار سيستعلق عمومي احكامات                                                             |
| ۳۰ ۸            | بنانے کا حزام ہونا                                                                                 | 7AT               | ز شطرنج کھیل                                                                            |
|                 | ۳- ریاکاری، دکھا وے اور تکبر کے لیے کیوے                                                           | 700               | اندحی تعلیدسید بچانا 🕜                                                                  |
| ۳۰9             | پېننے کی حریت                                                                                      | 7/0               | اس کی وجوبات                                                                            |
| pr. 9           | م - التُدى طفتت كو بر <u>سن</u> كاحرام بونا                                                        | 724               | اس سلسلہ کی تعبض ایم نصوص                                                               |
| ۳,۰             | ٥- دارهی موند نے کا حرام ہونا                                                                      | 700               | بهماری عورتول میں انھی تقلید کے خامس خاص مطاہر                                          |
| 711             | داڑھی کے بارسے میں جاروں اماموں کی آراء                                                            | 79-               | مرسے ساتھیوں سے بچانا                                                                   |
| ۳۱۲             | ۷۔ سونے چاندی کے برتنوں کا حرام ہونا                                                               | 791               | ﴿ برے اضلاق ہے بچانا                                                                    |
| ا ۱۳۱۲          | ۵ ـ تصویروں ومورتیوں کی حرمت<br>                                                                   | 197               | <ul> <li>حسرام ہے بچانا</li> </ul>                                                      |
| 710             | ج ـ زمانهٔ جا بلیت کے حرام و ناجا ٹرزعقید ہے :<br>برید درس میں | Y91º              | ししい                                                                                     |
| 714             | ا ـ کا سنول کی تصدیق کا ناجائز وحرام ہونا<br>در در در در                                           | ۲۹ <sub>1</sub> ۳ |                                                                                         |
| 714             | ۰۶ تیر <i>وں سے فال نکلسلنے کی حرب</i> یت<br>سریسر درک ہے۔                                         | 794               |                                                                                         |
| ۲۱۷             | ۳-سحروجا دو کی حرمت<br>۲۲ - غیرالٹرسکے نام کے تعویٰہ گنڈول کی حرمت                                 | <b>19</b> 4       | ا۔ بتول <i>سے نام پر ذیکے کیا ہوا جانور</i><br>۲۔ شہری گرصول اور بھائر کھانے والے درزوں |
| 711             | ۲۰ میرانندستان است سوید فدون ف ترمنت<br>۵- برشگونی کی حرمت                                         |                   | ا ورہ بنجول سے بھاڑنے والے مزدول سے                                                     |
| سر ا            | ے۔ بہ صون فراندے<br>د ۔ کمائی وروزگار میں حرام چیزیں :                                             |                   | ہیں۔ برب سے چھا رہے واقعے میں دیا ہے ۔<br>گوشیت کی حربت                                 |
| 771             | ۱ - حرام چیزول کی فروخت<br>۱ - حرام چیزول کی فروخت                                                 |                   | ۲- نیرشرعی طریقے سے ذبع کیا گیا جالورا ورخی د                                           |
| '''             | - 11                                                                                               |                   | معوی یابت پرست کے انتھے دنے کیے ا                                                       |
| 7,,,            | ۳ منبن اورقمیت بر <i>ه حاسن</i> ی نبیا دیرفروخت                                                    | r99               |                                                                                         |
|                 |                                                                                                    | <u>ll _</u>       | <u>_</u>                                                                                |

| فنفحه        | عنوانات                                                       | صفر         | عنوانات                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              | آپ صلی النّہ علیہ ولم کے سن اخلاق اورصحابر فری اللّٰہ         | ***         | ۷- ذنیرواندوزی کی بنیاد پر فروخت                                                        |
| r54          | عنهم أمعين كيساته الاطفت ونرى كابيلو                          | 776         |                                                                                         |
| 744          | ٠٠٠ دن رائت ترجيتي نظام كمدمطابق جِلناه                       | 770         | <b>*</b>                                                                                |
| 744          | الف - صبح كے وقت مربی كوكون سانظام اپنانا پيا ہيے ؟           | ۳۲۵         | ا ر                                                                                     |
| 744          | طِلَّتْ کی وعا                                                | 777         | اسلام نے کن امورکی وجہ سے سودکو حرام قرار دیا                                           |
| 444          | بیت الخلاء کے آداب                                            | ,           | سُودست نِیجنے کے لیے اسال نے کچھ راستے تعین                                             |
| 1744         | وصنوء کے آداب                                                 | 772         |                                                                                         |
| 744          | نمازتهجد                                                      | 771         | , , ,                                                                                   |
| 744          | فجركي نمازمسجديس پڑھنا                                        | 772         |                                                                                         |
| اعظ          | صبح <u>کے وقت کے ا</u> ذکارود ما میں<br>میں میں میں اس کر ہیں | 779         | ۲ حب نسب پرفخت حرکز نا                                                                  |
| 747          | مِتنا ہو <u>سکے</u> قرآنِ کریم کی تلاو <i>ت کر</i> نا         | <b>r</b> r. | ۳ ۔ مرینے والول پرنوحہ کرنا                                                             |
| ۳۲           | ریامن <i>دت اور ورز کشش</i><br>شرفه                           | mm.         | نوحه کے سلامی تعبض امور پر نبید                                                         |
| F4,7         | تقافتی <i>مطالعه</i><br>مده میشد                              | 7           | ۲۷ وه عادات جنبیس اس مام نے حرام قرار دیا<br>میں سرفور یا                               |
| 454          | نمانِهاشت<br>د شهرس                                           | <b>~~</b>   | تیسری فصل میں میں میں اور                           |
| 748          | 'باشتہ کے آداب<br>م بھی مسرسی                                 | ۳۳۹         | ۳ بتربیت <u>مش</u> علق چند <i>ضوری تجاویز</i> :<br>بسری جند براگاریش قرارین             |
| 743          | گھر <u>ے نیکلنے</u> کے آداب<br>راستے کے آداب                  | ۳۴۰.        | ا۔ نیکے کو اچھے روز گار کاشوق دلانا<br>میں مرض عیر متعلق قی ان کا کرمین نصوص            |
| 744<br>1 741 | را مصفے سے اداب<br>ب تھی سے مقوق                              | ۳۴۲         | ال موضوع مستعلق قرآن کریم کی چندنصوص اور م<br>نبی کریم کی التّدعلیه ولم کی چندامیا دمیث |
| 761          | ے میں واقع اور<br>استاذ کے حقوق                               | Fire        | بی کریم جی العد میدوم کی چید الحادثیت<br>بے کار اور کام کاج میں مشغول نرسیف والول کے    |
| 764          | ب-شام بوم فی کسس نظام کی آباع کرسے ؟                          | ساما ما     | بارے ہیں سلف صالحین کے اقوال<br>بارے ہیں سلف صالحین کے اقوال                            |
| 741          | ب دمننا رکی نما تسجید میں ادا کرنا<br>منا                     | بهمه        | Land Heart of the series of the                                                         |
| -1           | سرسه سف کا ول کونورا کر                                       | 44          | ۳ - نیجے کو کھیل کور و تفریح کاموقعہ دینا                                               |
| TAT          | پ<br>خیچے کو حیرتوا ہی اوربھیے سے سے کلمات کہتے رہا           | ror         | م - گھر مسجد اور مدر سه میں ہم می تعاون پید <i>اکر</i> نا                               |
| 174          | المسائد أيب شال                                               | 204         | ۵ - مرفی اور بیجے کے درمیان رابطہ کومضبوط کرنا                                          |
|              | <del></del>                                                   | <u> </u>    | l                                                                                       |

| صفحه    | عنوانات                                                  | صفحہ     | عنوانات                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| ما ما   | يەشوق كن نقاط مىر منحصر ہے ؟                             | ۲۸۲      | ا ۔اسار ومعارج کا واقعہ ایک یادگاروا بدی مجزہ ہے        |
| 14.1    | و۔ بیجے کواسلام کی دینی ذمر داریا <i>یں ممنوسس کلا</i> ، | 18       | ا - اسار ومعارج کے عنی کیا ہیں ؟                        |
| سراما   | ۱۰- بیجے میں جہاد کی روح کوجاگزین کرنا                   | <b> </b> | ۴ - اس سفريس نبي كريم سلى التُدعلية ولم في سفي مناظر    |
| ٦١٦     | lr                                                       | 717      | ديميدان مي سدائم الم مناظر كيا تفد ؟                    |
|         | ار پیچے کو بیدا حساسس دلاناکداسلامی شان وشوکت            | 200      | م رمسج حرام كامسج إقضى سيدكيانعلق بيد ؟                 |
|         | جہا داورا عل کلمتہ النّہ کے لیے کوشش کیے بغیر            |          | ۵ . فلسطین اورمقبوصند سیدسکے سلسلہ میں سلمانوں کا ذہینہ |
| سو اسم  |                                                          | 711      | گمرکاما حول نوشگوار بنانا                               |
|         | ۲. پیچے کویہ بات باور کراناکہ جہاد فی سبیل اللہ کی مخلف  | ۲۹۲      | اس مسلم میں کن امور کا خیال رکھنا خداری ہے              |
| 414     | تىمىرىي :                                                | 746      | ر نغی نجش علم وثقافت سے سبب دوسائل مہیا کرنا:           |
| W 14    | مالى جبياد                                               | 290      | ا بیجوں سے لیے ایک انگ کتب نمانہ مرتب کرنا              |
| الما أم | تبليغی جہاد                                              | 794      | ۲ سبفته واری یا ما مواری رسانون کا نحر بدار نبنا        |
| 619     | تعلیمی جہاد                                              | ٣44      | ۲ ۔ تاریخی فلمول کے ذریعیہ فائدہ اٹھا ا                 |
| ۱۲۱۲    | سیاسی جہا د                                              | ۲.1      | م. وضاحت كرين واسه وسائل سيداستفاده كرنا                |
| وام     | جنگی جہاو                                                | ۱ ۲۰۰۱   | ۵ - دقتاً فوقداً عجائب كم <i>رون كامعائن</i>            |
| المما   | نماتسه                                                   | ۲.۲      | ۲ . جب بمبی فرصست سفے عمومی کشب خانوں کامعائٹر کرنا     |
| ٢٢٢     | اسم مراجع ومصادر                                         | ۳.۳      | ٨ - پيم كوسطالع كريت رسيف كاشوق ولانا                   |
| . !     |                                                          |          | <u>L.</u>                                               |

بسسيرالله الرَّجُهُنِ الرَّحِيمِ د



تد فصلول مرشتمل ہے یکن صلول میر

ا ۔ بیتے کی تربیت میں مؤثر وسائل ۲ ۔ بیتے کی تربیت سے بنیا دی اصول وقوا مر ۳ ۔ تربیت سے علق ضروری ولازمی تجاویز



### يسُعِرا للهِ الرَّحُهٰنِ الرَّحِيمُ ،

## فصل اقل

## بيخے كى تربيت بى مۇتروسائل

ربیة الا ولا دک قیم تانی میں محترم قارئین کے سامنے بچول کی تربیت سے سلسلہ میں مربیوں برعا مُدمونے والی جوبڑی بڑی ذمه داریاں ذکر کی جامیکی ہیں ، وہ ذمہ داریاں خواہ ایمانیٰ ہوں یااخلاقی ،عقلی مبوں یاجمانیٰ ،نغسیاتی ہوں یامعاشرتی،اس ہیں کونی شکنهیں کہ وہ ذمہ داریاں جن پر گزشتہ صفحات میں کلام ہو چکا ہے اور ان پرتفصیلی بحث کی جاچکی ہے، وہ تربیت سے میدان ا وربیجے کی شخصیت سازی سے سلسلہ می عظیم ترین ذمرداربال ہیں ،اور سقتل میں حبب والدین ومرنی اپنی ان کوشستول اور جدوجبر کا تمرہ ماصل کریں گے ،اور اپنے لگانے ہوئے باغ سے شاندار سایہ میں بیٹھیں گے تووہ اس وقت کتنے خوش نصیب

اور نوش وخرم ہول تھے۔

اور ان کی نفوس اسس وقب کتنی مطمئن اور انگھیں کتنی ٹھنڈی بہول گی جیب وہ اپنے عبگر گونٹول کو مقدس فرشتول کی طرح زمین برملیّا ہوا دیمیمیں گے، اورا پنے دل کے محوول کولوگوں میں تحرک قرآن کی طرح رواں دوال دیمیمیں گے۔ سکین کیامربی کے بیے مرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ ان ذمہ دار اول کو بور اکر سے اور ان فرائف کو ممدگی سے اداکر کے یه محد الے که وه بری الذمر بروگیا ، اور اس نے اپنی ذمر داری بیری کردی . اور اپنی پوری قوست صُرفت کردی ؟ یا یہ که اس کومزید دسائل معی اختیار کرنا جامیس، ا در مهیشه اعلیٰ وافعنل ا در انمل ترین کی تلامش میں رہاجا ہیئے ؟

بلا شبه منصف سمجدار مربی بهیشه مغید ترین وساگل کی توه میں نگارہے گا، اور تربیت ہے تعلق ایسے قواعد وضوا بط تلکسشس كرتارك كاجوعقيده وانعلاقى لحاظ سے بيجے كى تربيت كرسف ميں مؤثرا وربنيا دكى ييتنيت ركھتے ہول، اور جن سے بيجے كى نفسیاتی ومعاست رتی ۱ درعملی تیاری بوسکے تاکہ بچہ کمال کی چوٹی اورپختگی کی بلندی کوپہنچ سکے . اورعقل وسمجعداری اورکمل و سردباری سے بہترین مظاہر سے آراستہ ہو۔

لین سویچنے کی بات یہ ہے کہ تربیت سے مفیدوسائل ا ودبیجے کی شخصیت سازی اور اس سے بہتری فرد بنانے کے

مفيد ومؤثرترين قواعدواصول كيابيس:

مير انداز ميم مطابق وه پانچ امور ميم متبع بين:

- اسوہ حسنہ کے ذریعے تربہتے ۔

۰- انجى عادات كے ذريعے ترببيت .

٣ - وعظ ونصيحت سيمه ذرلعية تربييت .

۸ ۔ دیکیمہ بھال کے ذریعیہ تربیت۔

٥ - سزا دين كے ذراية تربيت ـ

## اسوة حسنه كے ذراجة ترسبت

بیے بین نیری نوا ہ کتنی زبر وست صلاحیت کیول زہوا وراس کی فطرت نواہ کتنی ہی کیم وصاف ہے میں نہ ہو تب ہی خیری بنیا دی با توں اور بہترین تربیت کے اصولوں پر وہ اس وقت تک لیک نہیں کے گاجب تک مرتی و خلاق کی بچونی اور اچھائیول کی بلندی اور اسوہ و نموز کی معراج برز دیکھے .. مرتی کے لیے یہ نہایت آسان ہے کہ تربیت سے طریقوں ہیں سے کوئی طریقہ بچے کو سمجھا و سے لین یہ نہایت ہی شکل کا سے کہ بچہ اس طریقے کو اپنائے جب کہ وہ اپنے تربیت کرنے والے اور مرتی کو اپنائے جب کہ وہ اپنے تربیت کرنے والے اور مرتی کو اپنائے ہوئے اور اس کی بنیادی باتوں اور اصولوں پر علی برانہ دیکھے لے .

اسی لیے عربی شاعر کی اس علم سے بار سے ہیں درج ذیل اشعار کہنا سخت نبیہ سیے ب کافعل اس کے قول اس کے قول

#### کے خلاف ہمودہ کہا ہے:

باأيها الرجل المعسلم غيرة ال ورسون كو تعسلم دين والے معلم تصمن الدواء لذى السقام وذى الفق تصمن الدواء لذى السقام وذى الفق تم بيارول ولاغروں كي يه توددا ونسخ كيمة بو ابدأ بنفسك فيا نها الما عن غيلا بيلي خود ابنى نفس ابتلاكر كه اسه مراي سوك فهناك يقبسل ما وعظت ويقتدى بحرته ارب ومن كو قول كياب الما اورته اربيم

هدلالنفسك كان ذا التعليم يه يتعليم نود تمبارك اين ليكيون نهي به كيما يصبح به وأنت سقيم تأكروه شغاياب بهوجائي تكن تم نود بيب ربو فائت حكيم في إذا انتهات عند فأنت حكيم ارتهارى نفس سيرك كي توي تم واتعليم بوت بالعلم منك وينه فع التعليب بالعلم منك وينه فع التعليب كي بيروى كي جائي اورتعليم وينابعي فائده منديم كاليروى كي جائي وينسف

التُدجِل شانہ جب اپنے بندول سے لیے مجرکن آسمانی نظام مقرر فرمار ہے تھے تواس وقت سے۔اس بات کو طے فرمالیا تھاکہ وہ رسول و پیغامبر جسے وہ اپنی طرف سے کسی قوم واست تک آسمانی پیغام پہچانے سے لیے مبعوث فرمائیں سے اعلی ترین نفسیاتی اخلاقی وعلی کمالات سے متصف ہونا چاہیے۔ تاکہ لوگ اس سے اضاکری، اوراس کی اقتداکری، اوراس کی اقتداکری، اوراس کی بات پرلہدیکہ ہیں، اورا چھائیول، میکام اضلاق اورفضائل میں اس سے مطریقے کو اینائیں۔

ائی لیے نبوت اکتسانی چیز نہیں جسے انسان اپنی جدوجہدا ورمینت سے ماسل کرسکے بلکہ وہ امورِ تکلیفیہ میں سے ہے جوانسان کو خدا کی طرف سے عطالی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے جوانسان کو خدا کی طرف سے عطالی جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کسے دسول بنائیں اورالتہ ہی کو اس کا زیادہ ملم ہے کہ انسانوں ہیں سے سس کو منتقب کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈرانے اور نشاریت ویبنے والے دسول وپی امبر نبی ر

## رسوك اكرم صلى الته عليه ولم بهي مقتدى وميثوا بي :

نيز فرايا:

(ایَایَیْهَا النَّیِیُ اِنَّا اَلْسَلَنْكَ شَاهِدًا وَمُبَیِّرًا وَمُبَیِّرًا وَمُبَیِّرًا وَمُبَیِّرًا وَ مُبَیِّرًا وَ مَاحِیًا إِلَے اللّهِ بِاذِیْهِ وَسِرَاجًا

بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے معبور گواہ اور بشارت دینے والے اور ڈوانے والے کے اور الٹرکی طرف اس مے تھم ہے صيابرًا))، الاعزاب ١٥٥٥م بلانے والے كے، اوربعورايك دوشن چرغ كے.

ادرالٹدتعالیٰ جل شائہ نے حضرتِ محمصعفیٰ علیہ العسلاۃ والسلام کی شخصیتست ہیں اسلامی نظام وطریقے کی کامل وشکل تصویر دکھ دی ہے، تاکہ آئدہ آنے واسے توگول اور قومول سے بہتے آپ اہنے کمالِ افلاق ا ودعظمست کردار ہیں زندہ و تا بندہ نمونہ رہیں۔

حضریت عائشہ صدیقیہ رصنی اللہ عنہا سے رسول اللہ علیہ وسلم سکے اضلاق سے بارسے میں پوٹیھاگیا توانہوں نے فرمایا کہ :آپ کا خلاق قرآن کریم سیے۔

صفرت عائشہ صدافیہ دسنی اللہ خہا کا یہ جواب نہایت مختصرا وردقیق وجامع جواسیے جبس نے قرآن کریم کے میرائم ہے اور م ترین اخلاق کے بنیا دی اصولوں کو یکجا کر لیا ہے، واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم قرآن کریم سے بیان کردہ محاس و فضائل کے لیے ایک زندہ ترجمان ، اور اس کی زندہ وتا بندہ توجیہات ورہنما میوں کی ایک متحرک تصویر یہ تھے، بتلا ہے کوئی الیا شخص ہے جواسس سے اردگر دع کر رکا سکے یا یہ کہ اس سے عظیم ترین سمندر سے می نقطہ تک پہنچ سکے۔

نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے شرف وا بریت اورفخر کے لیے آئی بات کافی ہے کہ آپ نود ا پنے بارے ہیں یہ اعلان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ سیحانہ نے اپنی نگرانی میں آپ کی نشو ونما فرمائی اورآپ کوتر بہت وی ہے اورخوب تربیت دمی۔ بہیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ جمیشہ میں الیکیول میں روشن وی کے ایکیول میں روشن وی کہ ایکیول میں روشن وی کہ ایکیول میں روشن وی کہ اور ممندر کی تاریکیول میں روشن وی کہ دارجاند کی طرح ہول ہ

عسکری ا ورابن اسمعانی نبی کریم ملی النّدعلیه ولم سے دوایت کرتے ہیں کرآپ نے ادشا وفرایا : (د اُد بنی ر بی فاحسن شا د ببی ». میرے دب نے مجمعے تربیت دی اودخوب تربیت دی۔

النّدتعالی نے آپ کوتر بیت دینے اور آپ می النّدعلیہ کم سے النّدتعالی کی خاص توجہ کام کرز ہونے کی دلی آپ کا نبوت سے قبل اوراس سے بعد نبوت کی اساسی صفات سے سائتھ متصف ہونا ہے۔

یہ بات تقینی طور نربعلوم ہے کہ نبی کرم ملی اللہ علیہ وقم نے زمانہ جاہلیت سے گنا ہول ومعاصی میں سے کسی گناہ کاار تسکاب نہیں کیا بلکہ آپ طہارت ویاکدامنی میں مشہور ومعروف تھے۔

ر اآپ کا سچا صادقی وامین ہونا، تواک زمانے کے لوگ آپ کوصادق وائین کے لقب سے پکاراکرتے تھے، اور یہی بات انہوں نے آپ محبوطے بولئے والا نہایا۔
یہی بات انہوں نے آپ سے لوگوں کے ایک غلیم مجمع میں کہی تھی کہ ہم نے آپ کو بھی ہمی مجبوطے بولئے والا نہایا۔
رہا آپ کا ذکی و مجبدار ہونا تواس میں توکوئی آپ کا مقالبہ میں کر سکتا، اور نبی کریم سلی اللہ علیہ لیم کے لیے فزو ترافت
اور ہمیٹہ ہمیٹہ زندہ رہنے کے لیے آئی بات کافی ہے کہ آپ نے اپنی سن ترمیر اور حکمت سے فرر لعید اپنی قوم سے لیے اس مدیث کی سند ہی اگری منعف ہے لیکن اس کے عنی باکل میمی ہیں .

مجرِاسودلگانے کے وقت ایک مناسب تدبیر بیش کرے قوم کوایک اسی تباہ کن جنگ سے بچالیا جس کے انجام کوخدا کے سواا ور کوئی نہیں جاتیا۔

وعوت وتبلیغ کے اعتبار سے آپ کی حالت یمی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نینداس وقت یک احجی معلوم نه ہونی اور نه زندگی میں مزاآیاا ور ندآپ کوسکون نصیب ہوا جب تک آپ نے امت کو دعوتِ اسلام پرلبیک کہتے اور التسك دين مين دال بوست مد ومكيدايا ، قرآن كريم كى كتنى بى آيات نبى كريم ملى الته عليه ولم براس في نازل بوئيل كآپ البينے عم اور حزن وملال میں تحفیف کردیں، اورا بنی دینی جدوجہدا ور تبلیغ ودعوت میں سکون ونڑمی سے کام کیس تاکہ صرت و الل كى بنسا مريرآب الينے كو بلاك يذكر بيتين ، اور آب كافيم امرافن كاشكارية بهوجاستے . ان آيات ميں سے تعبض

> ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَا آثَادِهِمْ إِنْ لَهُ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِ يُبِثِ أَسَفًا ﴾ اللهف. ١ اور فرمايا :

( إِنَّكَ كَا تَهْدِى مَنْ ٱخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُ إِنَّ مَنْ يَنْكَآءِ )). العصص-٥١

((فَلَا تَنْ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ) فاطر م ميكن ان تمام باتول سے با وجود نبى كريم على التُدعليه ولم بيغام البى كى دعوست وتبليغ اوراس ميں ثبات وثابت قدمى مسرو استقلال ا وراسس سلسلمیں مصائب و آفات سے برداشت کرنے اور مجام سے میں ضرب المثل متھ، اس طرح ا ولوالعزم پینمبراس وقست یک برابر حدوجهدا ورمجابده وجها دکیا کرستے تنصے جب تک کدوه اپنی قوم کوالٹر کے دین میں فوج در نوج داعل ہو تا ہوا نہ دیک*یے لیں۔* 

ر ہا وہ اسوہ اور نموز جوعبا درت اور اخلاق کے سلسلہ میں نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے تو گول سے لیے بیش کیا تھا تو وہ اپنے مراتب کی مبندبوں اور کمال کی انتہا کو بہنچا ہوا تھا، اور حتنا جتنا زمانہ گزر تاجائے گا اور صدیاں بیتی جا میک گی لوگ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی عبا دست اور طلیم الشان اخلاق کوا بینے لیے کامل نمونہ اور مبتبرین اسوہ اور بدایت کن منارہ پائیں تھے ۔ عبادت سے سللمیں آپ سے اسوہ ونمور ہونے کے سلسلہ میں اہم بخاری وسلم حضرت مغیرہ بن شعبہ وہتی التّٰدعن۔ ے روایت کرستے ہیں کہ رسول التعلی التہ علیہ وقم رات کو اتناطویل قیام فرملتے کہ آپ سے یا وُں مبارک پرورم آجا آ، اورجب

سوکہیں آپے گھونر لیں محے اپنی جان کو پچیا پچیا کران کے يهيم اگروه نمانيل كے اس بات كور

حبس كوآب چابي وايت نهين كرسكت البت التر بایت دیاہے اسے سے بیے اس کا مشیت مجاتب ہ

آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا التد تعالی نے آپ سے اسکے بھیلے سب گناہ معاف نہیں فرط دیے ہیں؟ تواپ ارشاہ فرط نے بھیرکیا میں شکر گزار ہندہ نہ نہوں؟!

ادر اس طرت سے نبی کریم علی اللہ علیہ تولم کا فلپ اطہراللہ جائی شانہ کی مجتبت سے سرشارا ورعبادت واپینے رہ سے سرگوشی میں مقابنانچہ آپ راتول کو کھڑے رہتے ،اور دن کا ایک حصہ بھی ای مناجات باری ہیں صرف فراتے تھے اور آپ کو نماز ہیں لذت محس ہوتی تھی، اور عبادت میں آپ کی آنکھول کی مٹھ ڈکٹ تھی، اور آپ صحابرام دنی اللہ عنہم کوان چیزوں ہی اپنے پیروی سے دو کتے تھے جن چیزوں ہیں وہ آپ کی پیروی کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔

صفرت عائشہ صدلیت وفنی اللہ عنہا فرمانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم بساا وقات ایک کام کرنا چاہتے تھے سکن پھراس خوف سے اس کو چھوٹ دیا کرتے ہتھے کہ لوگ آپ سلی اللہ علیہ ولم کواس کوکر تا دیکھے کرخود بھی کرنے لگیں اور مجران پر وہ فرض کر دیا جائے ۔

اور حفرت انس رضی الله عذروایت کرستے بیں کہ نی کریم سلی الله علیہ وہم نے ایک برتیم سلسل روز سے رکھے ، دن رات میں کچھ نکھائے ، دویا تین وائی سلسل ایسا ہی کیا ، یہ دم خان کے افیر کا واقعہ ہے ، آپ کو دکھے کر دوسر حضرات نے بھی کھائے پیئے بغیر سلسل روز سے رکھنا تنریح کرویے ، جب نبی کریم سلی الله علیہ وہم کو یہ اطلاع می تو آپ سلی الله علیہ وہم سے ارشاد فرایا ؛ اگر ہما سے یہ مہینہ در از کردیا جا آت وہم آس طرح سے سلسل روز ہ رکھتے کہ ممالغہ تعمق کر مراف والے اپنے غلو کو چھوٹر جیٹھتے ، میں تم لوگوں کی طب رح نہیں ہوں مجھے تو میرارب کھلا آتھی ہے اور بلا آئم بھی ہے بینی میری مدد فسرا آب اور طاقت وقوت و تاہیے۔

اور مجلانبی کریم سلی النُدعلیہ کی م جا دست سے اس اعلیٰ ترین مرتبہ پرکیوٹ فائز ہوں ۔اس بیے کہ آپ ہی توالتُدتعالے سے ان تمام احکامات کونا فذکر سنے واسلے شعصے بن کاالتُدتعالیٰ نے آپ کوٹکم دیا تھامٹلاتہ بجدوعبا دستِ شب وروز اور تسبیح وذکر ودعا، وغیرہ :

اسے کپڑوں ہیں لیٹنے والے دات کو (نمازیس) کھڑے د باکیجیے پیٹر ہال تھوڑی داست بینی آ دھی داست یا اس سے کچے کم رکھیے یا اس سے کچھ بڑھا دیجیے ، اور قرآن نوب

(( يَنَايَتُهَا الْمُنَّامِينُ أَنْفُلُ الْفُلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿
يَنْصُفَهُ اَوِ انْفُصُ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿ اَوْ زِدُ
عَلَيْهِ وَمَهَ يَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلِقِيْ
عَلَيْهِ وَمَهَ يَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيْلًا ﴿ إِنَّا سَنُلِقِيْ

عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞ إِنَ نَاشِئُةَ الْيُلِ هِيَ اَشَدُّ وَطَأَ وَاقْوَمُ قِنْيلًا ﴿ ﴾.

المزل أماد

اور فرمايا :

((وَ مِنَ الْبُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴿ عَنَى اَنُ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُوْدًا ۞ ﴾.

بنی اسرائیل ۔ ۹ ،

بيز فرمايا ،

الْوَاذَكِرُ السَّمَ رَبِكَ بُكْرَةً وَ آصِيْلًا أَوْ وَصِنَ
 الَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَيِبْحُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ».

الدهسسية ٢٥ و٢٩

صاف مهاف برطبعیدیم آب پرعنقریب ایک بھاری کلاً والنے کوہیں، بیاشک رات کے وقت اٹھنے میں (دل وزبان کا) فویسیل رہتا ہے اور بات ٹوب ٹھیک بھتی ہے۔

ا ور اپنے پروردگارکانام تیج دسٹ م کیسے دہیں، اور ۔ دارت سے پیم کس معسر میں اسے سجدہ کیا کیمیے ، اوراس ک شبیع دارت سے بڑے حضے میں کیا کیمیے ۔

رہان لاقی فاضلے سے سلسلہ میں آپ کا مقتدی واسوہ ہونا تواس سلسلہ میں میرے لیے صرف آنا کا فی ہے کہ میں آپ سلی التہ علیہ وکم سے اخلاقی تمریف اور آپ کی عمومی عظم مت سے گوشوں ہے علق ایک ایک نموز آپ سے سلسنے پیش کردول خواہ اس کا تعلق کرم وز ہرسے ہو۔ یا اسس کا ربط تواضع وہم وہر دہاری ہے ہو، یا قوت و شیجا عمت سے متعلق ہو، یا سس سے ساست اور اصول پر ثابت قدم رہ سے متعلق ہو۔ یا سس سے معلق ہو۔

ر باکرم وجود میں آپ کااسوہ ونمونہ ہونا تو اس سلسلہ میں یہ آتاہے کہ نبی کریم علیہ النسلاۃ والسلام اک شخص کی طرح دیا کرتے تھے جے فقر وفاقد کا قطعًا اندلیث مدنہ ہو، اور آپ تیزر فقار مہوا سے زیادہ سخی تھے ، اور آپ سب سے زیادہ تنی دمضال المبارک

<u>ے مہینے میں ہواکر تے تھے۔</u>

ما فظ ابوائین حضرت اس بن مالک رضی التّدعند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مسلمان ہونے کے لیے یہول التّر تعلیہ ولم سے محمی میں چیز کا سوال نہیں کیا گیا مگر یکر آپ نے وہ ضور عطا فرمائی . ایک صاحب نے آپ سے دوبہا ڈیوں سے درمیان عگر محرکر بجریاں مانگیں . آپ نے انہیں وہ عطا فرما دیں . تووہ ابنی قوم سے باس سکے اوران سے کہا کہ لوگو مسلمان ہوجا وُ اس لیے کہ محسد دسلی التّدعلیہ وسلم ) تواس شخص کی طرح ول کھول کر دیتے ہیں جسے فقد کا قطعاً خدہ نہ بید

اور حضرت انس فنی التٰدعنه سے مروی ہے کہ رسول التٰد علیہ وہم سے میمی بھی کئی سوال نہیں کیاگیا اور بھیریے مے اخلاق میں مقتدٰی ہونے کی بحث کا کمڑ حضہ ہماری کیا ہے تھی بعلم الشباب سے مجھ تصرف سے ساتھ منقول ہے۔ موا ہوکہ آب کے اس کے جواب میں بنہیں فرمایا ہو رامینی آب سے جوجیز مانگی جاتی تھی آب وہ عطا فرما دیتے تھے ،۔

رہا زہروور عیں آپ کا اسوہ و مقتدی ہونا تو حضرت عبدالتہ بن معودر سنی التہ عنہ سے مروی ہے وہ فرائے ہیں کہ ہیں التہ سلی التہ علیہ و کی ندمت ہیں حاضر ہوا ، آپ ہٹائی پرتشریف فراشے ، اور آل کے نشا نات آپ کے پہلو پر بچسکے سے ، میں نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے لیے کوئی ایسا گذا بنوالیس ہوآپ بٹائی پر بچھالیا کر ہی جس کی وجہ سے آپ بٹائی (کی عنی) سے محفوظ رہیں ؟! آپ نے ارشاد فرمایا : میرادنیا ہے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو بائل آپ سب جسے کوئی سوار کسی دونوں سے بھلاجائے . اور آپ ہی وہ ذات ہیں جنہو بیس بنا ہو ہو الت ہیں جنہو سے بھلاجائے . اور آپ ہی وہ ذات ہیں جنہو نے اللہ سے بھلاجائے . اور آپ ہی دہ ذات ہیں جنہو نے اللہ سے بھلاجائے . اور آپ ہی دہ ذات ہیں جنہو نے اللہ سے دونواست کی کہ اے اللہ آل محمد کا در ق بقدر مِن ورت مقرر کرو ہیں۔

اورا بن بریر حضرت عائشہ دخی التہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: رسول التہ سلی التہ علیہ کوم حب سے مدین منورہ تشریف لائے اس وقت سے وفات بھی آپ نے مسلسل مین دن بھی پسیٹ مجرکر گیبوں کی رونی تناول نہیں فرائی۔
اورا مام احد مصرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کرم ملی اللہ علیہ وسلم کو بُوکی رونی کا ایک محروا دیا تو نبی کرم علیہ الصلاۃ واس ام نے ان سے فرایا: یہ وہ پہلی خوراک ہے جو تمہا رہے والد نے بن کرم علیہ وسلم کو بُوکی رونی کا ایک محروا دیا تو نبی کرم علیہ الصلاۃ واس ام نے ان سے فرایا: یہ وہ پہلی خوراک ہے جو تمہا رہے والد نے بن دن میں کھائی ہے۔

اورمجلائبی کریم سی التٰدعلیہ وہم زہرودنیا سے بے فیتی سے اعلی مرتبہ پر کمیوں نہ فائز ہوں اس لیے کہ آپ ہی تواس ککم کونافذ کرنے والے بیں جوالٹدنے آپ سے نافذکرا ناچا ہا مقاا وروہ تکم الٹہ کا آپ سے یہ فوانِ مبارک سہے :

اور مرحر آنکھ اٹھاکریمی نہ دیکھیے ان چیزوں کی طف جن سے ہم نے ان کے گروہوں کو متمثل کررکھا ہے۔ ان کی آزائش کے کے لیے کہ دہ محن ونیوی زندگی کی دِنق ہے ، اورآپ کے پروردگار کا عطیب کہیں بہترین اورویر پاہے۔

(( وَلَا تَمُنَّانَ عَلِمَنَيْكَ إِلَّے مَا مَثَعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ كَهْرَةَ الْعَيْوةِ الدُّنْيَا هُ لِنَهْ نِنَهُمْ فِيْهِ ﴿ وَرِنْنَى كَيْكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى ۞).

کلئہ۔ اس

ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سے زبان شین کرلینا چاہیے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے جوز ہدانتیار فرمایا تھا یہ فقر وفاقہ ہاتھ
کی تنگی یا کھانے چینے کی اسٹیار کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا ،اوراگر رسول اکرم سلی اللہ علیہ ولم دنیا کی لاحت کی چیزیں پند کرتے
اور دنیا کی نعمتول کی فراوانی چاہیے ،اور دنیا کی آسائٹوں ہے ستنید ہونا چاہیئے ، تو دنیا اوراس کی تمام چیزی نبی خوشی دلیل و
رسوا ہوکر آ ہے کے قدمول میں ہو ہیں بکن بات یہ تھی کہ آپ سلی اللہ علیہ ولم سے اس اختیاری فقر وز ہریں بعض مسلمتیں اور
ہمہت سی کمتیں تھیں جن میں سے اہم اور ظاہر کمتیں ورج ذیل ہیں :

م آپ یہ پہاہتے تھے کے مسلمان قوموں کو اپنے اس زہدہ تعاون اثیار اور مال کے خرج کرسنے کے مفہوم کو مجھادیں۔ امام بہتی مضربت عائشہ صدیقیہ دخی اللہ عنہا ہے روایت کرتے میں کہ انہوں نے فرمایا ؛ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ ولم مسلسل تین دن پیدش بحرکر کھانا نہیں کھایا ،اوراگر ہم چاہتے توخوب پیدے بحرکر کھاسکتے تھے تیکن آپ دو مرول کولینے اور ترجیح دیاکرتے اور ایٹارفراتے تھے ،اوراس سے قبل ہم یہ بھی ذکر کرسیکے ہیں کہ آپ مسلی الٹد ملیہ وہم اسس شخص کی طرح دل کھول کر دیتے تھے جے فقر کاخوف نہ ہو .

وہ دنیا کی زیب نے پیچا ہاکہ آنے والی سلم برا در بول کو قناعت بہند ضرورت پراکتفاکر نے والی زندگی نموز کے طور پر دکھلا دی . تاکہ وہ دنیا کی زیب وزینت اور شرسامانیول میں جنس کراپنے فرلھینۂ دعورت وارشا دواعلار کلمترالٹہ سے محروم نہ جوجا بیک ،اور ایسانہ مہوکہ ان بردنیا کی نوب بہتات ہوجا ہے اور محیر دنیا ان کو اس طسسسرح بلاک کردے جیسے ان سے پہلے گزدے مہوئے توگول کو تباہ و بربا دکیا ہ

و آب نے یہ جاآگہ وہ لوگ جن کے دلول میں مرض بیائی منا فقین وکفارا ورا عدام اسلام ان پر واضح کر دیں کہ آب جب دین من عورت کو لے کر آئے جیں اور لوگول کو س طرف بلار ہے ہیں اس سے آپ کا مقصد نہ ال کا جمع کرنا ہے اور نہ نیا کی فائی زیب و رہنا کی ختم نہ ہونے والی لذت کی چیزیں، اور نہ اس کی معتمیں و آسائنٹیں، اور نہ آ ب وین سے نام سے و نیا کمانا چلہتے جی ، بلکہ آپ کا مقصد و حید اللہ تعالی سے اجر و تواب کا ماسل کرنا ہے۔ اور آپ یہ چلہتے جی کہ جب آپ اللہ کے دربار میں خام بول تو دنیا کی فائی چیزول میں سے آپ کے پاس کے معمی نہ ہو، اور آپ کا شعار میں و ہی تھا ہوآ ہے سے قبل دو مرسے تمام ابنیا ہول تو دنیا کی فائی چیزول میں سے آپ کے پاس کے معمی نہ ہو، اور آپ کا شعار میں و ہی تھا ہوآ ہے سے قبل دو مرسے تمام ابنیا ہول میں جاتھا :

(رو يَقَوْمِ لا آسُنَكُ مُ عَلَيْهِ مَا لاً ون آخِرِى اورا ميرى قوم ين تم ميرا سالكاً. الله عَلَى اورا ميرى قوم ين تم ميرا الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

اورنبی کرم علیه الصلاة والسلام تواضع کی اس معارج برکبول نه ہوتے جب که نحود الله مبل شانہ نے آپ صلی التدعلیہ و لم اپنا یربیغام کازل فرمایا ہے :

(( وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ أَصِي اللَّهِ عَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّ

حلم وبردباری میں آپ کامقتدی ونمونہ ہونا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام علم وبردباری کی اخری منزل کو پہنچے ہوئے سے خواہ آپ کی برد باری اس وقت ہو عیب بدواعرائی آپ سے ساتھ درشتی اور برسلوکی سے پیش آتے تھے، یاکس وقت جب نقح وکامیا بی نے آپ کے قدم چوہے تواس وقت آپ نے قیمنول کی نود سری اور تکبر سے برسے میں مسلم وبرد باری ہے کا کیا ۔

اعراب وبروؤل ودیما تیول کی بہو کی پر آپ کے سم وبرد باری سے سلسد میں میرے لیے سرف اتنی بات کانی ہے کہ میں سیرت کی کم بورت کی کا بول میں مذکور بہت ہی مثالول میں سے درج ذیل مثال پٹیں کر دول بینا نجد کھا ہے کہ اما کا کاری مہم اللہ علیہ والم سے ساتھ جل رہا تھا، آپ حضرت انس وضی اللہ عذہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم سے ساتھ جل رہا تھا، آپ نے موقع کن دی والی جوانی جا در کھی ہایک اعرابی بروآپ سے پاس آئے اور آپ کی چا در کھی کی دورے آپ کو کھی چے لیا، میں نے دکھا کہ اس اعرابی کے زور سے چا در کھینچے لی وجہ سے آپ سے کا ندھے پر چا در سے کنارے کا نتا ان میں سے مجھے تھی دینے کا تکم دیے ہوا س بدو اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکل سے اس کوعطیہ دینے کا حکم میں سے مجھے تھی دینے کا تکم دے دیجیے ، آپ سلی اللہ علیہ ولم اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکل نے اور اس کوعطیہ دینے کا حکم میں سے مجھے تھی دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا حکم میں سے مجھے تھی دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا حکم میں سے مجھے تھی دینے کا تکم دینے کا حکم میں دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا حکم کی دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا حکم دینے کا حکم کی دینے کا تکم دینے کا حکم دینے کا حکم کی دینے کا تکم کی دینے کا تکم دینے کا تکم دینے کا تکم کی دینے کا تکم دینے کا تکم کی دینے کی دو تک کی دینے کا تکم کی دینے کا تکم کی دینے کا تکم کی دینے کا تک کی دور کی کو دینے کا تکم کی دور کی کی دور کے کی دور کی کی دور کی تکم کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی تھی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دو

باتمد عفو ودرگزرا ورمعافی کامعال کیا جارہ ہے۔ حالانکر ایسے موقعہ پردوس ہے کا توایسے مفیدوں وسکتوں کا علاج سوائے گردن دانے کے ادرکوئی نہیں کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ سوائے اس کے اور کچے رکیا کہ انہیں مکجا جمع کیا ، انہیں امید دلائی اور امان دیا ، اور ان سے اپنایاد گار حجد فرایا : تبلاد تمہا راکیا فیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا ہم تا وکرول گائنہوں نے عرض کیا کہ آپ شریفی ہوائی ہیں ، اور شریفی ہوئی کے بیٹے ہیں ، آپ نے ارشاد فرایا : جا وہم سب کے سب آزاد ہو۔ سب کومعاف کیا جاتا ہے۔

اورنبی کریم صلی النهٔ علیب روام حلم وبرد باری سے اس ملبند ترین مرتبہ میں کیوں نہ ہوں جب کہ النٹر تعالیٰ آپ پر یہ آیت نازل فرمانیکے ہیں :

((خُدُ الْعَفْوَ وَأَمُز بِالْعُرْفِ وَأَغِيرَ ضَعَنِ در الرّرك عادت يجيد اور كيك كام كرف كاحكم يجيد

الُجْهِلِيْنَ )) - اعراف ١٩٩٠ اورجام ول سے كاره كيميد

((فَأَصْفَةِ الْعَفْةِ الْجَمِيْلُ)). الجدرة ٥٨ موناره كيجياجي مسدح تناره كرناء

ر اجہانی طاقت بیں آپ کامقدی ہونا تو آپ لی اللہ علیہ ولم نے شیستی کرینے والے پہلوانوں اوراولوالعزم لوگوں سے لیے قوت، گرفت، اور قوت ِنا فذہ میں اعلیٰ ترین مثال پیٹیں کرسے دکھائی۔

اوریه بات کیول نه مروحب که نبی کریم علیه انصلاهٔ والسلام نے مبیلوانول سے سردار کرکانه کو بمین مرتبہ بچھاڑ دیا تھا . اور تبسری مرتبہ بچھرمنے سے بعدر کا مذنے ایب سے وحق کیا : میں گواہی دیتا ہوا کہ آپ التٰہ کے رسول میں ۔

اورانیاکیول نربوجب کآپ وہ ذات بی سے جنگ الدیں آئی بن نعلف سے سینے برنیزہ مالا تووہ دردسے برسال بوکرا پنے گھوڑے سے نیچے گریٹوا ور کہنے لگا: اگر محد (معلی التُرعلیہ ولم) میرے اوپرصرفِ تصوک ہی دیتے توجی آپ بھے قال ہوکرا پنے گھوڑے سے نیچے گریٹوا اور کہنے لگا: اگر محد (معلی التُرعنیم خندن کھود تے ہوئے جب ایک چٹان ہر پہنچے تو آپ کی فعد میں حانہ ہوئے تاکہ ایک چٹان ہر پہنچے تو آپ کی فعد میں حانہ ہوئے تاکہ ایک ہے متان کو آپ ریزہ ریزہ کردی جس پر قورت ِ بازوا ورکدالیں اثر نہ کرسکیں۔

ا ورایباکیوں نہ ہوحبب کصورت ِ مال ہی پیتھی کہ آپ کی قوست جہانی اور دُل کی مضیطی اوراعصاب کی طاقت کود کیمو کمہ مسی ہرکرم رضی التّعظیم جمعین آپ مسلی التّعظیہ ولم کی پنا ہیں آجا یا کرتے ہتھے۔

اُورنبی کریم ملی الله خلیه فلم قوت و طاقت کے اعلیٰ ترین مرتبہ برکیوں زفائز ہوں جب کہ آپ خوصہ ارشاد فرواتے ہیں: طاقتور مؤمن بہترا وراللہ دتعالیٰ کوزیا وہ مجوب ہے کمزور وضعیف مؤمن سے ملاحظہ موضیح سلم۔

اورنبی کریم علیه الصلاة وال ام عزم کی نجنگی اورم کی قوت میں خود کو دوسروں سے لیے مقتدی ونمونه بناکرکیول مرتبی کریں جکر التہ تعالی نے آپ ہر درج ذیل آبیت ملرصت سے نازل فرانی ہے :

له الم المنظمة المنتيج عبد الرحمن عزام ك كما يطل الأبطال وص - ٥٥).

ا ور تبیار کروان کی لرا ائی سے واسطے جو کھد مجع کرسکو

(( وَ اَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوتُو )).

قوت سے۔

الانفال. ١٠

ر بابہا دری و شجاعت میں آپ کا مقتلی ہونا، تواکس باب میں آپ کاہم سرکوئی تھا ہی نہیں (ییجیے آپ کو دو واقعات ایسے تبلا ویتا ہول بوکسی بہاور کی بہادری سے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں :

الف دا پید دات الل مدنیکی خوفناک چیزے دمشت زدہ موسکتے ، حس طرف سے آواز آئی تفی اس جانب کچھ لوگ جل دیے داستہ میں انہ ہیں دسول اکرم صلی الٹہ علیہ ولم اس طرف سے والیس آتے ہوئے ہے، آپ ان سے پہلے ہی اس جانب ملیکے متھے اور حضرت ابوطلی سے ایک بے زین کے گھوڑے پرسوار ہوکراس خبرکی تھین کریچکے متھے ، کلواد آپ کی گردن میں تعلی ہوئی تھی اور آپ یہ فرمارے متھے کہ گھبراؤنہ ہیں ڈرومت ۔

ب ۔ بنگ ُ منین سے موقعہ برنبی کریم ملی التّرعلیہ ولم ایسے نچر پر کھرے ہوگئے ، لوگ اس وقت اِ دھراُ دھر بِعا ک رہے ہتھے، آپ نے فرمایا :

أن ابن عبدالمطلب عبدالمطلب مين عبدالمطلب كا بين عبدالمطلب كا بين مون

أنا النبى لاكذب

يں نبی ہوں جموطانہيں موں

اس روزآب سے زیادہ نابت قدم اور شمن میں گھسنے والااور کوئی شخص زتھا۔

طولی اریخ میں سے میں نے صرف ان دوواقعات کا انتخاب اس بیے کیا ہے کہ ان میں سے پہلا واقعہ وہ ہے جب میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ ولم تطریب کی جگری جانب اور لوگول سے پہلے چلے گئے ، اور دوسرے واقعے میں رسول اکرم صلی لئم علیہ ولم انتہائی نازک و خطرناک موقعہ برایک ایسے وقت حب کہ آپ سے ساتھی آپ کے باس سے بھاگ چکے ہول بھر بھی علیہ ولم انتہائی نازک و خطرناک موقعہ برایک ایسے وفن سے تعلق ہے وہ جانے ہیں کہ ان دووا تعات سے بہا دری کا امتحا ن ایاجا آ ہے ، اور بہا دری کو بہا ناجا ہے ، اس کے حب خوف فالب آپکا ہوا ور دوب طاری ہوگیا ہواس وقت خطرناک جگہ کا دخ کرنا اور ہلاکت کی میگہ دیے رہنا لفس پر بڑا شاق و تکلیف دہ ہوتا ہے ہے ۔

اور نبی کریم صلی التٰدعلیه و کم خطرناک مواقع پربها در و آگے برا<u>ست وا کے کیو</u>ل نہ ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنایہ ارشا دنازل فرمایا ہے:

سوآپ التُدی راه میں لوسیے آپ ذمردارنہیں عُرّا پی جان کے اور ماکید کیجے سے مانوں کو ( اللهُ فَقَا يَالَ فِي سَبِيلِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَحَيزضِ الْمُؤْمِنِينَ ١). الناء عمر

نيزفرمايا

اله نى كريم سلى التدعليدولم كى بهاورى وشجاعت كان دونون واقعول كوشيح عزام ك كمّا بسطل الأبعال عديا كياب.

كياان ہے ڈریسے : وتم كوالند كا ڈرزيادہ چاہيے اگرتم

( اَتَخْشُونَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقّٰ اَنْ تَخْشُولُهُ ۚ

ایمان ریختے ہو۔

إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ۞ ﴾. التوبـ ١٣-

مسنِ بہروسیاست بم آپ کامقتائی ہونا، اس باب ہیں آپ تمام ہوگوں سے لیے فرب المثل تھے چاہے وہ جھوٹے ہوں یا برٹے بمؤن ہول یا کافر عوام ہوں یا نوانس ،اور ہرموقعہ پر کامیابی آپ کے قدم چوتی تھی ،اس لیے کہ فطری طورسے آپ میں عمدہ اخلاق رکھ دیے گئے تھے ، اور آپ سلی اللّٰہ علیہ ولم کوسنِ تدبیروسسنِ سیاست اور تمام امورکوان کی عبر پر دکھنے کا خاص ملکہ د باگیا تھا ۔

" ارتخے نے جن بیے شمارمثالول کواپنے نزانے ہیں محفوظ کر رکھا ہے ان میں سے ایکے غلیم نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جا تا ہے۔ تاکہ آپ کو وہ عکیمانہ سیاست معلوم ہوجائے ہوآپ کی مجھداری عظیم اخلاق سے دجودیں آرہی تھی۔

غزوة حنين سيء بعدنبي كريم عليه الصلاة والسلام في جب قريش ودنگر عرب قبيلول كوانعامات وييد اورانصاركو كجيمة دیا تو ا*ک سلسله میں انصار بیں کھسسر خویسے بھی ہوتی ک*ہ بین کہا: سجدا رسول (صلی التّدعلیہ ولم ) تواہی قوم سے مل گئے ہیں اس موقعه برنبی کریم سلی التُدعلیه ولم نے انصار کوجمع کیا اور فرمایا: اسے انصاری جاعست برکیا باست ہے ہو مجھے تمہاری طرف ہے پہنچے ہے ؟ اور لیریا چیز ہے جوتمہاری نفوس میں پیامہورہی ہے ؟ بتلاؤکیاتم گراہ نہ تھے اور الند نے بہیں ہاریت دی، كياتم فقال نتصے اللہ فتے بہين غنى بنايا كياتم ايك دوسرے كے قمن نتھے بھراللہ في تمہارے دلول بي الفت پياكى ؟ انہوں نے عرض کیا: التّٰداور اس سے رسول کاہم پر بہت بڑا فضل واحسان ہے۔ بھرآپ نے فرمایا: اسے انصار کی جاعت تم لوگ بتلاتے كيول نہيں ہو؟ انہول نے عرض كيا جم كيا بتلائي ؛ التُداوراس سے رسول كاہم پرفضل واحسان ہے، آپ نے ارشاد فرایا بخدا اگرتم لوگ چاہتے تویہ کہ سکتے تھے اور سے کہتے اوراس بات میں تمہاری تصدیق تھی کی جاتی کہتم مجھ سے ير كهتي وآب جب بمارسه پاس آئي تواس وقت اور لوگول نے آپ كوه بالا يا تھا اور يم نے آپ كى تصديق كى ، لوگول نے آپ کوتنِ تنہا مچھوڑ دیا تھا ہم نے آپ کی نصرت کی اوگول ہے آپ کوشہر پر کر دیا تھا ہم نے آپ کو حگر دی آپ عرب تھے ہم نے آپ سے غم نواری کی ،اسے انصار کی جماعت کیاتم دنیا کے اس تھوٹیسے سے مال ووولت کی وجہسے ناراص ہو ہو میں نے بعض قومول کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی تالیف قلب موا در دہ مسلمان ہوجائیں، اور مجھے تمہارسے اسلام پر اعتماد وتعبر وسهيتها كياتم اسس سينوش نهبين موكه اورلوگ توا ونث ودينيه بهيش كرمايش اورتم ايين كقرالشرك رسول کوسے کرجاؤ؟ بقیم ہے اس ذات کی جسس سے قبعند میں محد دصلی اللہ علیہ وہم ، کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوئی توہیں انصار میں کا ایک فرد ہوتا ، اوراگر دوسرے اورتمام لوگ ایک گھائی میں تبلیں اورانصار دوسری گھائی میں تومیں انصاری گھائی میں تبلول گا ، اسے اللہ انصار بردمم فرما اور الن کی اولا دیر اور انصب ارکی اولا دکی اولا دیریمبی دمم فرما بیسن کر وہ حضارت اس قدر روئے که ان کی داخه صیاب آنسوؤل سے تر بوگیگ ۔ اور انہول نے عرض کیا : ہم رسول النّصلی النّدعلیہ کیم کی تقتیم اور ایسے

حصه برراصنی فوش ہیں۔

یا افلاس سے پُروہ سیح کامات ہیں ہور ہول النہ صلی التہ علیہ ولم سے قلب مبارک سے نکلے ،اور آپ کی زبان نے ان کی ترجانی کی اور یک کامات ہیں کھر کر سکتے جنہوں نے ان کی نفوسس کوفرشتوں کی صف ہیں کھڑا کردیا، اور افسار کی نفوس کوئر سکتے جنہوں نے اور تکم مت سے ہم حضے سے بدار کردیا، یک کامت ہمیں متلارہ ہوں کہ رسول النہ علیہ ولم اسلام کی بڑی مصلحت وفائد سے اور اسلام کی نفرت وغلبہ اور تالیف قلب بالارہ بین کہ رسول النہ علیہ ولم اسلام کی بڑی مصلحت وفائد سے اور اسلام کی نفرت وغلبہ اور تالیف قلب کے بیے عظم میں طب مرح لوگوں کو کی جمع کی اکر تے تھے تاکہ سلانوں کو تو دید سے سایہ سلے اسلام سے جنٹر سے سے بنچے عظم وحدت حاصل ہوجا ئے۔

ا دراگرنبی کریم ملی النّدعلیه ولم النظیم صفات سے متصف نه بهوتے. اورالنّد تعالیٰ آپ کوییمچه و ذکاوت اورایسی سیاس سوجه بوجه رنه دسیتے تولنبی کریم علیه الصلاة والسلا) ہرگزیمی مرینه منوره بیس اسلامی تعکومت قائم نزکرسکتے تتھے.اورتما المبسنریہ ہ عرب آپ کی مجت سے سرشارا وردوستی کاگرویدہ نہ توا۔

آورنبی کریم صلی التُدعلیب وسلم صن سیاست اور اچے معاملے میں مقتلی ونموزکیوں کرنہ ہول جب کرآپ اسس سیاست میں اپنے دب کے اس امریحے پیرو مقعے جواس نے آپ کواس سیاست اور اس ممثاز معاملہ کے اختیار کرنے سیاست میں اپنے دب کے اس امریحے پیرو مقعے جواس نے آپ کواس سیاست اور اس ممثاز معاملہ کے انتہ میں شاز نے اس سلسلہ میں آپ کوسس طرح خطاب فرمایا۔ اورکس طرح نصیحت فرمائی ارشاد ہے :

الْفَيِمَا رَحْمَةِ صِنَ شَهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَظًا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَالْمَتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِزَهُمْ فِي فَاغْفُ عَنْهُمْ وَالْمَتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِزَهُمْ فِي اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ا

سوکچ النہ ہی کی دھست ہے کہ آپ ان کونوم ول مل گئے اور اگر آپ تند خوسخدت دل ہوتے تومتفرق ہوجا ہے آپ کے پاس سے موآپ ان کومعا فٹ کیسے ، ور ان کے لیے بن کم پاس سے موآپ ان کومعا فٹ کیسے ، ور ان کے لیے بن مانگیے اور کام میں ان سے شورہ لیجیے ، مجرجب آپ اس کام کا قصد کر مکیس تو النہ رہے ہے ہوسر کریں ، النہ کو توکل والوں

ہے محبت ہے۔

ر با بنے موقف پر ثابت قدم دہنے کے سلسلہ میں آپ کامقدائی ہونا، تویہ بات آپ کی صفات میں سے نہایت کایا استے موقت ہے ، اور اس موضوع پر دلیں پیشیں کرنے کے لیے مہمارسے لیے آئی بات کا فی عادات میں سے فطری عادت تھی، اور اس موضوع پر دلیں پیشیں کرسنے کے لیے مہمارسے لیے آئی بات کا فی ہے کہ ہم آپ کا وہ فلیم موقع بیشی کردیں ہوآپ نے اپنے چاہے کے ساتھ اس وقت افتدیا دکیا تھا جب آپ کویہ کمال ہواتھا کہ شاید آپ کے دیم آپ کود منول کے توالے کردیں گے اور آپ سے تعاون سے کنارٹ سہوجا بیس گے، اور مددسے باتھ کھنچا لیس گے۔ ایسے موقع پر ہم ایک کوئٹ نالیں اور موقف پر وسے جانے کے مسلم ان کھات کوئٹ نالیں لیس گے۔ ایسے موقع پر ہم ایک کوئٹ نالیں اور موقف پر وسے جانے کے مسلم ان کھات کوئٹ نالیں

جودائی وا پری دینِ اسلام سے پیغامبر کی زبانِ مبارک سے بحلتے ہیں، تاکہ دنیا سے سامنے اعلان کر دیں کہ دکھیو تھین و ثابت قدمی کیسی ہوتی ہے ،اور قربانی اور جانث ارک کیا ہے ، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والول کوکیا ہونا چا ہیئے آپ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرمایا :

اسے میرسے بچا بخدااگر بے لوگ سورج کومیرسے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں اس سے دکھ دلی کہ میں اس دین کی دعوت کومیور دول تومیں اسے اس وقت تک ہرگرنہ میں مجدولا ملکا جب بک کہ اللہ تعالی اسے غلبہ عطا نرکزے یا بچریں اسس کے لیے اپنی بھان قربان نہ کردول، اور کھر بنی کریم علیہ العملاۃ والسلام دبال سے کھوسے ہوئے اور رونے لگے، جب آپ سے بچانے آپ کے اس عزم صادق کو دکھے ااور سیم لیا کہ آپ اس دین کی دعوت میں ثابت قدم رہیں گے اور کی خوان دی اور آپ کی السان کی پرواہ کیے بغیراس دعوت سے راستے پر گامزن دہیں گے، توانہوں نے آپ کوآوازدی اور آپ کی انہوں نے آپ کوآوازدی اور آپ کی انہوں نے درئے ذبل اشعار پڑھے جا وجو جا ہے کہواب میں تہ ہیں مہری میں سے کہا : اسے میرسے بعتیجے جا وجو جا ہے کہواب میں تہ ہیں مہری میں سے کہا : اسے میرسے بعتیجے جا وجو جا ہے کہواب میں تہ ہیں مہری میں سے کہا : اسے میرسے بعتیجے جا وجو جا ہے کہواب میں تہ ہیں مہری میں کے توالے نہیں کردل گا، اور کھیر انہوں نے درئے ذبل اشعار پڑھے :

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فراده كراده كري به المرك ماعليك غضافه فاحدع بأموك ماعليك غضافه فاحدع بأموك ماعليك غضافه آپ ابنالام كرت رين آپ كري يوكون و ترين نهي ب و دعو تنحد و نرعمت أنك ناصحی آپ بي محدو و و توت دى اور آپ يي ماكر آپ يری فرخوای کريم يو افت افت و حرضت د ين بيش كيب بولاست اور آپ نه المدلا مدة أوحذا رصست لولا المدلا مدة أوحذا رصست الولا المدلا مدة أوحذا رصون المراد المولا المدلا مدة أوحذا رصون المراد المولا المدلا ا

حتی أو شد فی التراب د فینا بب بک که بین سٹی بین مدفون نه ہوجا وَست وابشر بذاك وقد رَّ حند عیونا اورآپین کرخوش ہوجا بین اورآپ کا کمیں شمنڈی ہوا اُجا بین ولقد حد قت وكنت شد مَّ اُمین میں اور آپ ایکل این بین آپ نے باکل سے کہا در آپ بالک این بین من خدیر اُدیان البرینة د بینا مین جی منوق کے دیوں بی سب سے بہتری دین ہے لوجد تنی سمعاً بذاك مبینا

ا پنے اصول وموقف پر تابت قدمی کی اس سے بڑھ سے اور کوئی شال ہوستی ہے؛ اور اس امتحان سے بڑھ کرا بیان کااور کون سابڑا امتحان ہوسکتا ہے ؛ اگر ہما سنجی کڑھ کی اٹنکیڈم کے اس وقف کے علاوہ اور کوئی بھی موقف نے ہوتا توصر و نہیں موقف قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ سے لیے فخر و شرافت و دوام کے لیے کافی ووافی تھا۔
اور اپنے موقف پر ڈرٹ جانے اور ثابت قدمی کی اس مماز ونمایال صفت سے ساتھ آپ کی اللہ علیہ ولم کیوں نہ متصف ہوں جبہ اللہ تعالیہ تراپنی ورج ذیل آیات کرمیہ نازل فرملے ہیں :

لا فَاصَبِرُكَاصَبَرَاُوُلُوالْعَرَيْمِ مِنَ الرَّسَلِ » الاحاد.ra اور فرمایا ؛

(( أَمْرِحَسِنبَتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِيْنَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ. مَسَّتُهُمْ الْبَاسُنَا؛ وَ الطَّوْلَاءُ وَزُلْوِلُوا حَثَّ يَقُولَ التَرْسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَـهُ مَـنَّى نَصْرُ

آب سبركيمي جيساكه بمت والعييمبرون في مبركيا تحار

كياتم كوير خيال ب كرجنت يس يله جا وسي حال نكم ير ان اوگول جیسے مالات نہیں گزرے جوتم سے پیلے گزرتکیے کہ ان كوسنى اورْسكلىف بېني اور ھير حيرط ئے گئے يهاں تك كررسول اورحوان كرساته ايمان لائے وہ كہنے مگے كہ اللہ ک مردکب آئے گی سسن کھوکدانٹرک مدد قریب ہے۔

نبی کریم صلی النّدعلیہ وسم کے عالی اندلاق وصفات کا جو حصہ سم نے پیش کیا ہے در حقیقت یہ آپ بی النّدعلیہ ولم کی عظمت وبڑائی کے ذخیرے میں سے ایک معمولی سام کوا ہے ، اور آب ملی الد علیہ وقم سے کمالات سے مندر میں سے ایک جابوہ ہے ، کیا کوئی تھ سعظیم نبی سلی الله علیہ ولم سے فضائل کوشمار کر سکتا ہے یا ان سے شا زار امتیازات وا وصاف کا محاط کر سکتا ہے جب کہ خود التُدتعالي سِعاندان كا وصعف نهايرت عجيب صفيت سيے بيان فرمارسيے بيں۔ اوراسس يادگارا برى صفيت سے مخصوص فرمات مين :

اور ب شک آب اخلاق کے اعلی مرتبریر ہیں۔

واحكم بما شئت مندحاً فيه واحتكم اوراتب کی مدح میں اورجوجا بیں کہیں اور فیمسد کرم وانسب إلى قدراء ما شئت منعظم ا درآ ہے کے مرتب کی طرف عبس بڑا ٹی کوچا ہے منسوب کردیجیے حد فيعرب عنه ناطق بنهم کوئی مدنہیں ہے کھیس کوکوئی اپنی زبان سے بیان کرسکے وأننه خبير خلقب الله كلهم اورآپ الٹٰدک تما معلوق میں سب سے بہتر ہیں

((وَإِنَّكَ لَعَلَى خَعَلُقِ عَظِيْمٍ )). القلم-س التُدتعالى بوصيري بررحم فرمائے انہول نے خوب كما ہے دع سا دعته النصارى فى نبيههم وہ وعوی توصیوٹرویں جو نصاری نے دینے انیا کہ بارے ہی کیا وانسب إلى ذاته ماشئت من شرف آپ کی ذات کا جا نرم سر شرفت کی چاہیے نسبت کرویجیے فيان فضل رسول الله ليس له اسس بيدكه التدسم رسول سي نفنسسل وكال ك فبسلغ العلم فيسه أندبش سب سے بارسے یں منتہائے علم یہ ہے کہ آپ ایک بشرہیں

ا ورحبب التُد**م**ل شاندنے نووسی اینے نبی کریم ملی انٹدعلیہ ولم کواس عظیم اخلاق سے مالا مال کیا تھا، اور اس اسوہ سن کے ساتھ امتیاز عطا فرما یا تھا تو تھیر فطری بات ہے کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف کھنچیں ، اور لوگ آپ کی اقتدا کریں ، اور لوگ

ال وَصَنَ يُنْطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيِكَ مَعَ الَّذِينَ اورجِ كُونُ مَكُم ما فِ اللّٰهِ اوراس كورسول كاسووه ال الوَصَنَ يُنْطِعِ اللهُ عَكَيْهِ مُ صِّنَ النَّيبِ بِنَ وَالصِّدِينِ وَالصِّدِينِ وَالصِّدِينِ وَالصِّدِينِ وَالصَّدِينِ وَصَلَّدَ وَلِيكَ وَفِيقًا ) السَدِينَ وَالصَّدِينِ وَالْمَالِينِ وَالصَالِقِينِ وَالْمَالِينِ وَالصَالِقِينِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِينِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِينِ وَالْمَالِي وَالْمِلْمِلِ

مخلصانہ قلبی محبّت ہی کا ینتیج تھاکہ اُن حضّرت نے ہی کریم ملی التہ علیہ وہم کی تحیت کواپنی جانوں کی مجبت پر فوقیت دی اسلسلہ کا واقعہ حضرت زید بن الد تند رضی التہ عنہ کی سے جبیا کہ اس کو بہتی حضرت عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرالیا حبیث کرین نے جہ بسر کریالا توراستے میں ان کی ملا قات حضرت میں میں من میں ان کی ملا قات حضرت نویس نے میں ان کی ملا قات حضرت نویس نے میں ان کی ملا قات حضرت نویس نے بین مدی انصاری رضی التہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسر کے وسط ایک و تکالیف برم بر وتا بت قدی کی ومیت کی ، ابوسفیان جواس وقت تک شرک متھے انہوں نے زید بن الدّند سے کہا : اسے زید بن تہدین خواکی قسم وینا ہول بلاؤ کیا تم یہ بیاں ہول اور ان کی گردن اور ای میان کو اس وقت تم اور کی گردن اور ای میں استمالی التہ علیہ بیوی بیوں بیوں اور ان کی گردن اور ای جائے اور تم اپنے میں بیوی بیوں بین نہیں کہ اس وقت سے موجوسی التہ علیہ وسلم ہیں وہاں انہیں ایک کا نام بھی گئے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے اور میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کو بھی کے دو میں اپنے گھریں بیٹھا ہوں ، ابوسفیان نے کہا : میں نے سی کو بھی کے دو میں اپنے کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی بھی کو بھی

مجبت كريت بهيں ومكيما جومحبت محد دصلي التّه عليه وم سيساتھي محد صلى الته عليه وم سيد كريتے ہيں ۔

من رسان کے دولی کا اللہ علی اللہ علیہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

صحاب کرام رضی النّد عنهم مجعین نے محبّت، فنانیت و تعلق کے اس وجدانی جذبہ سے رسول التُدصلی التُدعلیہ وسلم کی اقتداکی تھی، اس سے کہ انہیں آپ کی ذات ہیں ایک اعلیٰ ترین مثال ومونہ ل گیا تھا ، عبادت ہیں بھی اوراخلاق ہیں بھی۔ اور ملاطفت ہیں بھی اور محبی اور تربیت اور مقتدی نفوسس براس طرح اثر کیا کرتا ہے ، اور تربیت اور شخصیت سازی ہیں آناا چھا اثر ڈالیا ہے ۔

بی میں اللہ علیہ کو میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ علیہ سے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وہم کی جوافیدار کی تعبی اس کا کچھ مصد جان سے ،اورآ ب صلی اللہ علیہ وہم کا ان کی نفوس برحوا تر تھا اور آ ب نے ان کی زیر گیول میں جوانقلاب برپاکر دیا تھا اسے بہجان سے تواسے تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے : تاکدان سے شاندار کا رنامول اوراعلی فضائل برطلع ہو (کیا دنیانے ان سے زیادہ تنرلونی ، مقدس ، جمدل شفیق ، برتر و بالا اور زیادہ ترقی یافتہ وعلم والا دیکھا ہے ؟

ان کی شرافت اور فخسسرا وران کانام بهیشه زنده رسینے سے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کریم ان سے بارے میں یوں گویا۔ ہے:

محسسدالته کے پہیر ہیں ،اور حولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ تیز ہیں کافروں کے مقابلہ میں (اور) مہریان میں اپھیں .

رات کوبہت کم سوتے تھے اور اخیرشب پی ہنفا۔ کیاکرتے تھے۔ ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ، وَ الَّذِينَ مَعَةَ اَشِكَآ اَ عَلَى الكُفَّارِ دُحَمًا مُ بَيْنَهُمْ ﴾ . الفتح - ٢٩ اورارشا وِ باری ہے :

لا كَانُوْا قَلِيْلًا مَِنَ الْيَهْلِ مَا يَهْجَعُونَ : وَ بِالْاَسْحَادِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ )). النارايت - ١٠ و١٥ اورفرايا :

((نَالِهُ مُرَكَعًا سُجَدًا يَبُنَعُونَ فَصَٰلًا تِمِنَ اللهِ وَرِضَوَانًا سِنَهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ اللَّهِ السُّجُوٰدِ )).

الفتح- ٢٩

#### نيزفرايا :

الحنشيرية

#### اور فرمايا :

((مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقَوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنَ قَضَى نَعْبَهُ وَمِمْهُمْ مَنَ يُنْتَظِرُ \* وَمَا بَدَّالُوا تَنْبِيلِيْلًا ﴿ ).

الاحزاب-٢٣

توانهیں دیکھے گا (اے نماطیب) کہ رکبی ارکونا کردہے ہیں (کبھی)سبحدہ کردسیے ہیں ،التدکے فضل اور دمنامندی کی جنبویں لگے ہوئے ہیں ، النکے آثار سجدہ کی ناشیرسے ال کے چہروں پر نمایاں ہیں ۔

ا در ان لوگوں کا (ہی حق ہے) جود ادالاسلام وامیان میں ان کے بل سے قرار کچر سے ہوسے ہیں ، مجست کرتے ہیں اس سے جو ان کے پاکسس ہجرت کرکے آیا ہے ، اور اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اس سے جو کچھ انہیں ملیا ہے ، اپنے کے مقدم رکھتے ہیں اگر ویڈ خود فاقہ میں ہی ہوں ۔

ا ئى ايمان ميں كچھ لوگ ايسے بعن يم كرانہوں سفے اللہ سے وہ مه كيا متحا اس ميں سبھے اترسے ، سوان ميں سے كچھ السے بھي بيں جو اپنی ندر بوری كرين كي الدركھ بيران ميں سے داستہ دركھ

یہ ان کے مکام و مآثر اور تعرب بربانی کے مندر بے پایاں کنار سے چند قطارت ہیں، اوران حضارت کی بدولت ایک ایسان اضل معاشرہ حقیقت سے روب میں وجودیں لانا آسان ہوگیا جوایک زبانے سے فکرین کا نواب اور فلاسغہ کی تمناوار ذو مقال اور محالات کیوں نہوجب کہ ان سے بہاں وودوسال بحث قاضی اپنی مجلس نگا با تقالین اس کے باس کوئی مقدم پیش نہیں ہوتا تھا ، اور وہ کیوں کر تھ بگڑیں جبکہ قرآن کریم ان کے پاس ہے ؟ اور وہ آپ میں کیوں میگڑیں جبکہ وہ اپنے جھائیوں کے لیے ہمی وی پہند کرتے تھے جووہ نووا پنے لیے پہند کیا کہ ہے ، اور وہ آپ میں ایک ووسرے سے کیونکر بیفن کھیں جبکہ رسول تنا معلی این علیہ کم انہیں مجبت و بھائی چارٹی کا کرس ویتے تھے ، اور وہ آپ میں ایک دوسرے سے کیونکر بیفن کھیں جبکہ رسول تنا معلی این علیہ کم ایک میں ایک ویسرے تھے ۔

دسيصيص ر

ان حضارت منی التعنهم المبعین سے محاس و فضائل سے شمار کرتے ہوئے اوران سے افعال جمیدہ اورانملاقی کرمیہ کی پیروی کے دجوب کو بیان کرتے ہوئے مبیل القدر صحابی حضرت عبدالتّٰہ بن مسعود دمنی التّٰدعنہ نے حوکمچہ فروایا وہ آپ سے سامنے بیش کیا جا آ ہے:

بی بید به به میمی و با برا برا به این است چاہے کہ حضرت رسول النّہ دسلی النّہ علیہ وسم سے صحابہ مِنی النّہ عنہم کی بیریزی کرے:

اس لیے کہ وہ حضارت دلول کے اعتبار سے اس امریت سے نیک ترین لوگ تھے ، اورعلم سے اعتبار سے بہت گہرے علم شالے تھے. اور تسکلفات سے بہبت دور ستھے ،اور سیرت کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ اور مالت سے اعتبار سے بہترین تھے. اللہ تعالی نے انہیں اپنے نبی اکرم صلی النّہ علیہ ولم کی صحبت اور اپنے دین سے قائم کرنے سے لیے منتخب فرمایا تھا، لہذا ان کے فضل ومرتبہ کو بہجانو، اور ان کے طریقے کی بیروی کرواس لیے کہ وہ قیمے وسٹیدسھے راستے ہر قائم تھے۔

ا ودمسلمان مبرحگیرا ورمبرزمانیے میں رسول التُدمسلی التُدملیہ وسلم سیصحابرکوام دمنی التُدعنهم کوعبا دینت واخلاق شجاعت وثابت قدمی بحزم واقدام ،معیت وایتان جهاد اورشها دیت سے صول سے شوق میں بہترین نموز شم<u>جمت</u>ے رہے ہیں ، اورمسلمان نوحوان ہرزما نے میں ان کے فضائل کے نیول سے سیارب ہوتے رہے ، اوران کے مکارم کے نورسے روشنی حاصل کرستے رہے، اور تربیت میں ان سے طریقے پر چلتے رہے اور مجد و تنرافت سے محل کی تعمیر بیں ان سے راستے بر چلتے رہے ہیں، اسس لیے کہ وہ سیرت سے اعتبار سے خیرالقرون اور اسوہ و مقتلی کے اعتبار سے نہانوں میں سے بہترین زمانہ تھے گا۔

ا در رسول التُدميلي التُدعليه وللم نه بالكل سيح فرما يابه:

میرسصحابستارس کی ماندیس تم ان پی سیے سبس کی

(( أصحابى كالنجق فبأيهم اقت ديت م اهتدیتم ». بیقی دولمی افتراکروگه دایت یا دَگُویُه

یہ صالع اور عمدہ تموینہ جورسول التہ تعلی التہ علیہ و تم سے معابہ اور ان کی بیروی کرسنے والول میں مَجسَنَدموجو وتھا اک ے ذریعے سے اسلام بہت سے دور دراز سے ملکول اور شرق ومغرب سے وسیع علا قول میں مھیل گیا۔ اور تاریخ برسے تعجب اور فخرسے مکھتی ہے کہ اسلام جنوب مبندوسیلون ا ورمحیط مبندی سے مکدیپ اور مالدیپ نامی بزائرا ورتبت اورچین سے سواحل اور فلیائن اور اہمرونیٹیا اور ملا یا کے حبزا پر میں جیل گیا، اور افرلفیہ کے وسل سنغال نائجيراً. صومال تنزانيه ، مدغاشكرا ورزنجبار وغيره شهرون اورمكون كب بينج كيا.

اسلام ان تمام قومول تک لمان تاجرول اوران سیے د ماہ کے ذریعیہ سے پنجا جنہوں نے اپنی سیرت وکردار، امانت و دیانت اور سیانی ا و روفار عهد سے ذرایعہ سے اسان می سی تصویر پیش کی ، اور تھپراکسس سے ساتھ کلمہ طبیتہ اور موعظہ شنہ نے اپناکام دکھلایا اورلوگ دین اسلام میں فوج ورفوج وال ہونے لگے ،اوراس نئے مذہب پرکامل اعتماد ولیتین کیسا تھ خوتی ہوتی ایمان لانے ملکے .اوراگر ہے دائی تاجب رابینے افعلاق کے ذریعیے سے ممتازنہ ہوستے اور دومسری قومول میں اپنی بچانی

ہے یہ صنمون تربیۃ الاولا دفی الامسلام کقیم اول کے مقدمہ سے محیدتصرف کے ساتھ لیا گیا ہے۔

ہے یہ دین اگردیرسنداکھ ضعیف ہے گربٹس سے عنی بالکل میچے ہیں ،ہس سے کہ علما رکے اتفاق واجماع کے مطابق صحاب سے سب سے سب عادل ہیں اوک سعمان ان میں سے میں کہمی ہیروی کرسے گا برایت یا ہے گار

و مارت داری کا مورز پیش نزکرتے . اور اجسیوب میں اپنی نرمی بطفت و مہر یا بی اور حسنِ معاملہ سے ذریعی*معروف نہ ہو*تے تو لاکھو<sup>ل</sup> انسان اسلام کوقبول ن*زکرتے اور اس کی رحمیت و ہاریت کو ن*داینا تے۔

اب یک بم نے بو کھے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ نے کلما ہے کہ الیا مشاز اخلاقی نموز ہو عمدہ وصالح مقتلی کی شکل میں وجودی آیا وہ دلول اور نفوس براثر کرنے والے بریے خوال ہیں سے ہے ۔ اوراسلام کے دور دراز شہرول اور دنیا کے اطراف ہیں بھیلنے اورانسانول کی ایمان اوراسلام کی طرف ہدایت ور نمائی حاسل کرنے کے برائے اسب ہیں سے ہے ۔
الاس لیے آج کا ملم معاشرہ مروبول یا عورت ، جوان ہول یا بوڑھے ، چوہ ٹے ہول یا برسے سب کوچا ہیے کہ وہ اسس مقیقت کو تعمین اور دوسرول سے لیے اپنے عمدہ اخلاق اوراجھی شہرت اور بہترین معاملہ اور عظیم اسلامی صفات کا شاندار وبہترین نموز بہتر کریے اگر جمیشہ ہمیشہ سے لیے تما عالم میں ہدارت سے چاند اورانسلام سے سورج ، اور خیرو تی کے دامی اور اسلام سے ایک بری بیائے ، ۔
اسلام سے ایمی پیغام سے چھیلا نے اورنشر کرنے کا سبب بنے رہیں ؟ )۔

اس سیے تربیت کی کامیابی اورا فرگار سے بھیلانے سے سیے دمالے نموز کا وجود بہت ننروری ہے ،اور ایسے شاندار واعلی کردا رکا پایا جانا صروری ہے جیب س کی طرف لٹکا ہیں اٹھیں اوراس سے جمال کی وجہ سے نفوس اس کی طرف ممجنیں ۔ اور ایسے فاصل اخلاق کا پایا جانا تھی صروری ہے جن سے معاشرہ نحیر کو حاسل کرسے اور حولوگوں میں بہت مین اثر حد وسکیں

اس سے نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم اس کابہت خیال رکھتے تھے کرمرنی دوسروں سے سامنے ہر چیزیں نہایت بہترین نمو نیٹیس کرے تاکہ بچہ شرع ہی سے اچھائی اور خیریس نشوونما پائے . اور شرع ہی سے شاندارا بھی صفات پر بروش پائے اور یہ چیزی اس کے معنی میں بڑھائیں ۔

## مرنی کواچهانموز بین کرسند سے سلسله بین کریم علیالصلاته واللام کی تنبیه کی جوعاوت تھی اس سے چید تھے درج ذیل ہیں :

ابودا ذر وبیقی صفرت عبدالته بن عامرضی الته عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہ ول نے فرایا ؛ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا، اس وقت رسول الته مسلی الته علیہ ولم ہمارے گھریں موجود سقے میری والدہ نے کہا ؛ اسے عبدالتہ آؤ تاکہ میں ہی دسے دول ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے الن سے دریافت فرایا کم اسے کیا دینا جامتی ہو؟ انہول نے عض کیا : ہیں اس کو کھجور دینا چاہتی ہول، تو آب ملی التہ علیہ ولم نے ارشا و فرایا ، سسن لواگرتم اسے کھے نہ دیتیں تو میں تمہار سے سلے ایک جبور دینا جاتا ہے۔

موص نکھ دیا جاتا ۔

له لامظهم بماري كتاب حتى يعلم الشباب كا (ص - ١١٥) كيرتعرف سيم سسات

ا درنبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سیے مروی سبے جسے امام احمدوغیرہ نے دوایت کیاسہے کہ آپ نے فرمایا بیخص کسی بچےسے یہ کہے کہ آ ؤیے لو ا ور بھیراسے نہ دسے تو بھی جبوط شمار ہوگا۔

نبی کریم صلی الته علیہ و کم کی یہ ہولیت کیا اس بات پر ولالت نہیں کرتی کر آپ سلی اللہ علیہ وہم اس بات سے خواہشمند سے کے کہ مرفی ان توگوں سے سامنے سے اس مرفی ان توگوں سے سامنے سے اس مرفی ان توگوں سے سامنے سے اس کے لیے اسوہ ومثال بن سکے ۔ ومثال بن سکے ۔

اورا فی بخاری وسلم حضرت نعان بن شیر منی النه عنها ہے رو ایت کرتے ہیں کہ ان کے والدان کورسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ حالی النہ صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ حالی النہ علی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ حالی النہ علی النہ علی النہ علیہ وسلم کی خدمیا نہ ہوئے دریافت فرایا کہ کہا تھے اپنے سب بجول کو اس جیسا ہریہ ویا ہے ؟! انہوں نے عرض کیا جی نہیں ، تورسول النہ صلی النہ علیہ وہم نے ارشا و فروایا : بجرتواس غلام کو واکسیس ہے لو۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ولم نے ان سے بوجھا: کیاتم نے اپنے تمام بچوں سے ساتھ البیا ہی کیاہے؟ انہول نے کہا جی نہیں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا : اللہ سے فرروا ورائی اولا دسے درمیان مدل وانصاف کرو، جنانجہ میرے والد سنے وہ ہریہ والیس لے لیا۔

ایک روایت میں ہے کررسول الٹھ ملی الٹرعلیہ ہی ہے ارشاد فرمایا: اسے شہیر!کیااس بچے سے علاوہ تمہاری اور اولاد بھی ہے؛ انہول نے عرض کیا: بی ہاں ، آب نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ان سب کواسی میں ہریہ دیا ہے! انہوں نے عرض کیا: بی نہیں ، تواب نے ارشاد فرمایا: کیے مرکواہ نہ باؤ، اس بے کہ می ظلم مرگواہ نہیں بنیا ، اورا کی نہیں روایت میں آنا ہے کہ آب نے فرمایا ، میرے علاوہ کی اورکواس پرگواہ بنالو بھرآب نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھامعلوم ہوگا کہ وہ سب تمہارے ساتھ برابر سے سن اوک کریں؛ انہول نے عسون کیا: کیول نہیں ، توآب سلی التعملیہ وسلم نے فرمایا : بھرایسا نیکرو۔

کیانی کریم ملی الله علیہ وکم کا بیکردارا ورسیرت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کرنم ملی الله علیہ ولم یہ چاہتے تھے کومرنی ان لوگول کے سامنے جن کی تربیت اس کے ذمر سب عدل وانصاف کا پیکر بن کر پیشیس ہتاکہ ان سے لیے مٹ ال نمید نہید نہید

می بخاری دسلم بین حضرت عائشہ رضی التہ عنہا سے مروی ہے وہ فراتی ہیں کہ رسول التہ علیہ ولم نے حضرت علی کے بیٹے حسن وین کو چوما بیار کیا، آپ سے باس اس وقت اقرع بن حابس تمہیں بیٹے ہوئے تھے ، انہوں نے یہ دیکھ کرکہا : میرے دس بیٹے ہیں میں نے ان میں سے سے کو کھی کرکہا : میرے دس بیٹے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا اور فرایا : جو ضخص دس بیٹے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھا اور فرایا : جو ضخص دوسروں برجم نہیں کیا جائے گا۔

بخاری و کم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایک اعرافی رسول اکرم مسی اللہ مدیہ وسم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور کہنے سکے آپ لوگ اپنے بچول کو پیار کرتے ہیں ہم توان کو نہیں چوستے ، رسول اکرم نسلی الت علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: اگراللہ نے تمہارے دل سے رحم کا ما دہ نکال دیا ہو تو بھیریں کیا کرسکہا ہوں ؟!

سیانبی کریم صلی التّہ علیہ وہم کا پیطریقۃ اس بات پر دلالت نہیں کریاکہ نبی کریم صلی التّہ علیہ وہم اس بات سے بہت ترییس تھے کہ مرتی ان توگول کے سامنے رحمت کا پیکرین کرظا ہر پومین کی تربیت اس کے ذمرہے تاکہ وہ ان کے لیے مثال و نمو نہ ہے نے ۔

اوراًگرمرنی کے دل سے رقم کاما دہ نکال لیاگیا ہو تو تھے کیا تر ہیت ہیے کو فائدہ پہنچاسکے گی ؟اور کیا اُسی صورت میں تر ہیت سے مؤثر طریقے نفع نجش ہول گے؟! اور کیا بچہ ایسی صورت مال میں نصیحت پر کان دھرے گااور کیا مکارم اخلاق اس میں پیدا ہوں گے؟! بقینی طورسے جواب نفی میں مبی ہوگا۔

اس سیے مزبول کوچا ہیے کہ اپنے بجول کے ساتھ رٹم کا معاملہ کریں اور محبّت سے بیٹیں آئیں ،اوران کی روزانہ کی زندگ میں اسے ٹابت کرکے وکھائیں ،اپنے دعوت و تربیت کے فرنینہ میں اس کونمایاں رکھیں تاکہ نیکے ہیں بھی یہ انولاق پیدا ہوں اور اچھائیاں اس کی فطرت بن جائیں ،اوربہا دری و شرافت اس کی گھٹی میں بڑجا ہے۔

اورنبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام شنے بچول پررکم کرسنے کی عادمت فواسلنے کا بواہمام رکھااسس نے مسلمان قومول کوپر زماسنے وہرطگہ ایک مثال ونموزع کھاکر دیاسہے تاکہ دعوت دسینے واسے اور والدین ومرنی ہرجگہ اور ہرزماسنے ہیں اس کی پیروی کریں۔

#### نبی کریم صلی التّرعلیه و کم بچول سے ساتھ صلاح مجتت ورحمت سے بیش آیا کرتے تھے اسس کے جندنمونے ذیل میں سیسٹ س کیے جاتے ہیں: کرتے تھے اسس کے جندنمونے ذیل میں سیسٹ س کیے جاتے ہیں:

الف ۔ امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن یزید نے اپنے والد حضرت بریدہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرایا : میں نے نبی اکرم علی اللہ علیہ ولم کو نسطہ دیتے ہوئے دیکھا، اسی اثناد میں حضرت سن وسین وسین آگئے، انہوں نے لال رنگ کی قسیس ببنی ہوئی تھی ، وہ پل رہے تھے اور پہلتے میں گرتے ہی جا دہے تھے ، نبی کرم سلی نشہ علیہ وہم منبر رہے اترے اور ان دونول کو اٹھاکرا پنے سامنے بٹھالیا، بھر فرمایا : تمہارے مال واولا و آز اکسٹس وا بتل بیں ، میں علیہ وہم منبر رہے اور ان دونول کو اٹھاکہ وہ پل رہے ہیں اور گر رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہواا ور بیں نے بات درمیان میں ادھوری چھوڑ دی اوران دونول کو اٹھالیا۔

ب دنسانی وحاکم رصایت کرسته بین کرایس مرتبه رسول النانسلی الته علیه ولم الوگول کے ساتھ نماز پر مدرسوت مے کاآپ

کے پاس مفرت میں آگئے ، آب سجدہ میں تھے ، وہ آپ کی گردن پرسوار ہوگئے ، آب نے سجدہ طول کر دیا حتی کہ لوگ یہ گمان کرنے گئے کہ شایرکوئی بات چیش آگئی ہے ۔ جنانچہ جب آپ اپنی غاز پوری کر چکے توصی ابنے عرض کیا : اے اللہ سے رسول آپ نے سجدہ آنا طول کر دیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگاکہ شاید کوئی بات چیش آگئی ہے ۔ آپ نے فرمایا : میرا بدیا میرے اوپرسوار ہوگیا تھا کا اس لیے ہیں نے یہ بند نہ کیا کہ جاری سے کھوا ہو ہاؤں اوروہ اینا دل خوش نہ کر سکے۔

ج ۔ کتاب" الاصاب" بیں لکھاہے کہ حضرت نبی کریم صلی النّہ علیہ و لم حضرت سن قسین سے ساتھ دل لگی کیا کہتے تھے ، ورآپ اپنے ہاتھوں اور پاؤول سے بل چلتے تھے اور وہ دونول دونول طرف سے آپ سے بسط جاتے اوراآپ ان دونول کواٹھائے اٹھائے اٹھا اور پر فرما تے : بہتری ا وزٹ تمہارا اوزٹ ہے اور بہترین سوارتم دونول سوار مو۔

د بناری وسلم میں حضرت اس دنی النّہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی النّہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : میں نماز شروع کردتیا ہوں اور میرا ادادہ نماز طویل کرنے کا ہوتا ہے لیکن میں سی پھے کے دھے نے کہ اوازس کراس نماز کواس لیے محتے کردتیا ہوں اور میرا ادادہ نماز طویل کرنے کا ہم کہ مال پر کیا اثر ہوگا ۔

لا - بخاری مسلم میں حضرت نسس رضی الله عذہ ہے مروثی ہے کہ وہ چند بچول کے پاس سے گزرے اورانہ ہیں سلام کیا اور فرطایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم ایسا کیا کرتے تھے۔

و۔ امام سلم رحمہ اللہ روا بہت کرتے ہیں کہ لوگ جب بہلامجل دیجھتے تواسے رسول اللہ مسلم اللہ علیہ الم کی فدت میں ہے کر حاصر بہوتے ۔ آب ملی اللہ علیہ ولم جب اسے اپنے دست میا رک ہیں تھا متے توبہ وعا فراتے : اسے اللہ علی ہیں ہے کر حاصر بہوتے ، آب ملی اللہ علیہ ولم جب اسے اپنے ممارے میں برکت وے دیجے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے میں برکت وسے دیجے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے مد ایر جمی پمیا نہ ہے ) ہیں برکت وسے دیجے ، اور ہما رسے لیے ہما رسے می دایر ہم بھی بمیا نہ ہے ) ہیں برکت وسے دیجے ، بچر وہال موجود سب سے جھوٹے نہے کو اپنے پاس بلاکروہ عبل اس کو وسے دیا کرستے تھے ۔

بخاری مسلم میں حضرت عبدالتہ بن عمر فنی التہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا : میں رسول التہ معلی التہ علیہ ہم ہے سنا ہے آپ نے فرمایا : میں حضرت عبدالتہ بن عمر فنی التہ عنہ اللہ علیہ ہم ہے اور سنا ہے آپ نے فرمایا بھر ہے گئر دیسے بوسئے توگول میں سے مین آدمی سفر پر نسکتے، رات کو ایک غاد سے پاس پہنچے اور اس میں میں کہا کہ اس پیٹان سے اس میں دخل ہوگئے ، پہاڑے ہے گئان سے نار کا منہ بالک بند کردیا ۔ انہوں نے آپ س میں کہا کہ اس پیٹان سے نار کا منہ بالک بند کردیا ۔ انہوں نے آپ س میں کہا کہ اس پیٹان سے نام انگیں ۔ نام انگیں ۔

ان ہیں سے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ میرے مال باپ بوڑھے وغمردسیدہ ستھے، میری عادت یہ تھی کہ ان کو دورہ پلا نے سے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ میرے مال باپ بوڑھے وغمردسیدہ ستھے، میری عادت یہ تھی کہ ان کو دورہ پلا نے سے بیری بچری بچرال ہیں سے سی کو دورہ نہیں دیا کرتا تھا، ایک روز درخست کی لائل میں ہیں کانی دُور میں گئی گیا، حبب شام کوان سے پاس حاصر ہوا تو وہ سوسیکے تھے ، میں نے ان کو بدار کرنا مناسب نے مجھاا در رہمی اچھا نہ سمجھا کہ ان

سے پہلے بیوی بچول وغیرہ کو دو دو بلاؤل میں پیالہ ہاتھ ہیں بچڑے۔ ان سے جلگنے کا انتظاد کرتا رہا تنی کہ ضبع ہوگئی، میر سے پیجے میر سے پہلے بیوی بچول کے میر سے پیجے میر سے بال کے میر سے بال کرتا ہوئے۔ میر سے والدین جاگ گئے تو انہوں نے دو دو ہی لیا۔ تو انہول نے دو دو ہی لیا۔

اے اللہ اگر نمیں نے یہ سب کچھ آپ کی رہنا مندی کے لیے اہو تو یہ چال جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں گرف آر ہوگئے میں اس کو دور فرما و یہ بے ، بینانچہ جٹان اتنی مبد کے گئی جس سے وہ روشنی حاصل کرسکیں سکین با ہر پھر بھی نہ کل سکیں ہے کہ بین اس کو دور فرما و یہ بھی نہی کری مسلی اللہ علیہ ولم کی اس خواہش پر دلالت نہیں کرتی کہ مربی ان لوگوں کے سامنے جن کی تربیت کا ورسکول ہے والدین کے سامنے جن کی تربیت کا مرب کول ہے والدین کے سامنے حسن سلوک اورزی کرنے والے کی شکل میں بین ہو ۔ تاکہ ان لوگوں کے بیے مثال ونموز بن سکے ۔ دیکھیے یہ جو فرمایا کہ پیالہ ان صاحب سے ہاتھ میں تھا اور نہیے بلبلا رہے تھے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد اس نے بچول کے سامنے والدین کے سامنے حسن سلوک کانمونہ ومثال ہے ؟!

ام مهم مخرت به بل بن سعندالسا مدی دخی اُنته عند سے دوایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم کا تہ علیہ وہم کے پاک کوئی مشرو لا اگیا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اس وقت آپ کی دائیں جانب ایک نوجوان اور بائیں جانب کچھ محرصنرات بیٹھے تھے آپ نے ان نوجوان سے فرمایا، کمیا تم مجھے یہ اجازت دو کے کہ میں (اپنا باقی ماندہ مشروب) ان (عمررسیدہ) لوگول کو دے دوں ؟! ان صاحب زادے نے کہا: بخدا میں الیانہ میں کرسکتا، میں آپ سے قال ہونے والے اپنے مصد برکسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔

کیا نبی کریم صلی النّدعلیہ ولم کا یہ کرداد اس بات پردلالت نہیں کر اکه آب سلی النّدعلیہ ولم اپنے علی سنے تجول کے ساتھ نرمی وطلاطفت اور پیلنے کے اسلامی آداب کانمونہ پیش کیا کرتے تھے تاکمسلمان قوم نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام پیروی کرے اور آپ کے طریقیہ کے مطابق عمل کرے۔

ا دراس طریقے سے نبی کریم علیانسلاۃ دانسلام ان نوگول کے لیے ہرچیزیں ایک بہترین نہ ونہ پیش کیا کرتے تھے جن پرتربیت کی ذمرداری عائد ہوتی ہے تاکہ وہ آپ سے کیمیں اوراس سے مطابق علی کریں ، اور نیچے ان کے اچھے افعال اور ان کے مؤثر وعظ اور آھی تنبیہات اور حکیمانہ تربیت سے متأثر مول.

### ہم نے جو کچھ ذکر کیا ہے کسس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی نظرین ترمبیت سے دسائل ہیں سے سب سے بڑا اور مؤثر

کن وسلیمقتدی واسوہ ہے۔

چنانچه بچه عبب اینے والدین ومرنی میں ہرچیز کابہ ہرن نمونہ واسوہ پائے گاتو ظاہر ہے کہ اچھائیاں اس کی گھٹی میں بر میں گی اورا سلامی اخلاق اس کی فطرت بن جائیں گھے۔

اگر والدين به چا ہتے ہول كران كابچه سپائى ،امانت ، پاكدامنى اور رقم جيسے اچھے اوصا ف كامالك ہوا ور باطل ا وربرائی سے دُوررہے توانہیں چاہیئے کہ وہ خوداپنی دات سے ان کے سامنے اچھائی کے کرنے ،اوربرائی سے دُور رہنے اور فضائل ہے آداستہ ہونے ، اور برے کامول سے بیجنے ، اور نق کے اتبات ، اور باطل سے دور رہنے میں بہتری نمونہ بہت کریں ، اور ایچھے کامول کا قدام کرنے اور میس کامول سے بیچنے ہیں ان سے لیے اپنے آپ کومثال ثابت کریں ۔

جوبچه اسینے والدین کومجبوط بولیاً ہوا دیجھے گا وہ سرگز سیج نہیں سیکھ سکی ، اور حوبحیہ اسینے والدین کو وصوکہ دیستے اور *خیانت کرتے ہوئے دیکھے گاوہ ہرگز*امانت دارنہ ہیں بن سکتا ،اور توبیجہ اسینے والدین میں انعلاق باختگی اور آوارگی مشاہ<sup>د</sup> كريك وه شرافت نهيس سيكه سكما، اورج بي اپنے والدين سے كفريه كلمات اور كالم كلوچ سنے كا ده شيري زباني مركزنهيں سیمه سکتا، اور چوبچه اینے والدین بی عصدعصبیت اور ذراس بات سے متأثر بوسنے کو دیکھے گا وہ سنجیرگی اور وقار کا نمو بزنهیں بن سکتا، جو بچہ ایپنے والدین میں سخت دلی اور بدمزاجی پائے گاوہ رحمت ومودت نہیں سیمے سکتار

بیحه احیمائی اورخبرکے اوصا ف اسی وقت سیمعتا ہے اور اخلاق وشرافت کا پیکراسی وقت بنتا ہے حبب وہ اپنے والدین میں بہترین اسوہ اور نمونہ پائے ، ورنہ و دسری صورت میں اگر والدین اس سے سامنے برانمونز اور خراب اسوہ بین کریں گے تولازمی طورسے بچہ تدریجاً انحراف کی طرف رخ اختیار کرے گا اور کفرونسق اور نا فرانی کے راستہ پر جلے گا۔

وهل يرجى لألحف الكال إذاام تضعوا مشدى الناقصات

ا ورکیا ایسے بچوں سے کمال کی اُسب رکھی جا سکتی ہے جنہیں ناقص عورتوں سے سینے سے دُوو ہ میں اِگیا ہو

ا ورصرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ والدین نحودا بنی ذات ہی۔۔۔ بیچے سے لیے بہترین اسوہ وہموز پیش کرکے یسمچه بیتیس که انهول نے اپنے فریعند کوا داکر دیا! ورائنی ذمہ داری بوری کر دی ، بلکہ بی*ضروری سبے کہ وہ* اپنے بجول گاملق ورابطه اصل مقتدی واسوہ نبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام سے قائم کریں ، اوراس کا طریقیہ یہ ہے کہ بچوں کوئی کریم صلی التّٰدعلیہ وسلم کی جنگول ا دراتپ کی شاندار معطرسیریت ا دراعلی اخلاق ک<sup>ی</sup>علیم د*ین تاکه نبی کریم علی*دانصلاة وانسلام کے اس قو*ل پرعمل ہوجا* <u>جے طبرانی نے روایت کیا ہے:</u>

((أدبوا أولادكم على تلات عصال: منها: حب نبيكم وحبال بيته...).

اینے بچوں کو تمیں باتوں ک تعلیم دو جن میں سے تہاہے نبى صلى الدّعليدولم كى محيت . اوران كے ابل بيت محیست کرنانجی ہیے ۔ حضرت سعد بن انی وقانس بنی الته عند فراتے ہیں کہ ہم اپنے بچول کورسول الته مسلی الته علیہ ولم سے غزوات وجنگوں سے واقعات کی ہی طرح تعلیم دیا کرتے ہے۔ یہ اس لیے ضوری کے ساتھ کی ہی سورت کی تعلیم دیا کرتے ہے۔ یہ اس لیے ضوری ہے واقعات کی ہی طری طور سے انچھا کیال ومحاسن پیلا ہول ، اور شبجاعت و تبرکت اس کی تھٹی ہیں پڑھا ہے ۔ گاکہ وہ جب بڑا ہوا و سیحجہ داری کی عمر کو پہنچے تو وہ نبی کرہم علیہ الصلاق والسلام سے علاو کوسسی اور کو وت اند قدوہ و ممونہ ، مردراہ او اعلیٰ ترین مثنال خسمے ہے۔

والدین سے بیے پیمی ننروری ہے کہ وہ اسپنے بچول کا تعلق دسول النّدمىلی النّدعلیہ ولم سے بیہلے دفقارصحاب کرم دخی النّدعنہم اور تابعین وسلف مالحین رقہم النّدتِعالی سے بھی قائم کریں تاکہ النّدتبارک وتعالیٰ سے اس محکم بڑکل ہو: ((اُولِیِّكَ الْذَبْنَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُ لَهُ مُهُمُ اِفْتَتِهِ ہُو).

نعام . . ۹ ان کے طریقے کی بیروی کریں ۔

اورنبی کریم علیه الصلاة والسلام سے اس ارشا دِ مبارک برکھی عمل بوجائے جسے بہتی ودلمی روایت کرستے ہیں آپ نے ارشا د فرطایا:

(( أصعب الجيب كالنجوم فبأيهم التذيتم ميري سمايستارس كالنجوم فبأيهم التذيتم التذيتم التخصص كالمتعدية من التفاكر وسك بالنديس تمان من سيرس كالمتعدية من التفاكر وسك باليت يا وُسك .

ا درہم اس سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیمقولہ تھی ذکر کرسچکے ہیں کہ تم میں سے تو تخص کسی کی ہیروی کرنا چاہہے تواسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اقتدا کرسے۔

تاکہ بیجے میں ان منتخب پہندیدہ افراد کے اضلاق پیدا ہول جواس امت میں دل کے اعتبار سے سب سے نیک اورعلم سے انداد اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اورعمدہ اللہ اورعمدہ اورعمدہ اللہ اورعمدہ اللہ اور اللہ محبت اس کے حالات واللہ میں جاگزین ہوجائے۔ اور اللہ محبت اس کے دل میں جاگزین ہوجائے۔

والدین پربیمی لازم ہے کہ وہ اپنے بیچے کے لیے اچھے مدرسے اور نیک ساتھیول اوراجھی جاعت کا انتخاب کریں تاکہ بچدایی تربیت، افسانی تربیت، افسانی تربیت، اور تقلی تربیت قال کرسکے اس سلیے کہ اگر بچہ آپی آجی اور نیک فضا میں ہوگا توبیات عقل میں نہیں آسکتی کہ وہ عقیدہ کے لا الحسے خوف یا افول تی لحاظے سے آزاد اور نفسیاتی لحاظے سے اور نیا فاطرے اور نفسیاتی لحاظے سے میں درموخ افلاق المجھاؤ کا شکار موبو اسے کی اور تھا فتی لحاظے سے پیچھے رہ جائے۔ بلکہ وہ عقیدہ میں درموخ افلاق میں بازی، اعصاب کی مضبطی، بدن کی قوت اور عقل والم کی نچنگی میں محال کو بہنچا ہوا ہوگا۔

سم اس بات میں توباب سے ہم خیال ہیں کہ معاشرہ فاسد ہے ماحول جاہمیت والا ہے، ایسے مالات میں بی کے کے

لیے انھی نضار دسازگار۔ ماہول کا پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ باست یہ باسکل درست ہے۔ بیکن اگر باب بنی پوری کوشش صرف کرسے اور ہے کی ایمانی و اظلاقی طور پرشخصتیت سازی سے پورے اسباب اختیاد کرے اور اس کونکوی نفسیاتی اور معاشرتی طور پرکال ومکمل بنانے میں این پوری جدوجہ مصرف کرے تو بھیر بلاشہ ایسے حالات میں اگر بچہ بجرا موجہ اور فست و فجورا ورگم ای کے داستہ برحل براے تو باب اللہ معذور مجھا جائے گا۔

میرے انداز سے کے مطابق نمونہ واسوہ کے ذرائعہ تربیت دینا، والدین کانمونہ واسوہ، ایچھے ساتھیوں کانمونہ اسا ذکا ہ
ہ، بڑے بھائی کا اسوہ یہ سب سے سب بیچے کی اصلاح و ہدایت اوراس کو معاشہ سے اور زندگی کا ایک فرد بنانے کے باب بیں سے مؤثر ترین سبب ہے۔ والدین یہ تما کچیزی بیچے کے لیے بآسانی پدا کرسکتے ہیں، اسی طرح والدین اگریہ ماجی کہ کہ ان کہ بیٹا زمین پرسطنے والے فرشتے کی ما ندم تو تو ایسا ماجی کہ کہ دوہ ایس کے لیے ایسی کہ دیں کہ دیں کہ دیں اس طرح سے آسان ہوجائے گاکہ وہ اس کے لیے ایسی فضا مہاکہ دیں۔

والدین کے ذہن میں یہ بات بھی رسنا بھاہیے کہ بڑے ہیئے گی اصلاح پر توجہ کرنا باقی اولاد کی اصلاح کے مؤثر ترین ساب میں سے ہے ، اس لیے کہ جھوٹا بچہ بڑے کی نقل اتار تاہیے ، بلکہ سرمعل ملے میں اس کی طرف یہ بھے کر د کی مقاہے کہ وہ علی ترین نمونہ ہے ، اور اس کے اصلاقی اوصا ف اور معاشرتی عادات میں سے بہت کچھ ماصل کر لیا ہے۔ اور تھ براس وقت بڑی مصیب آبر ٹی ہے جب اس کو اپنے سے بڑا بھائی ایسا مل بھائے جو آزادی و بے راہ دوی کا شکار ہو ، اور جب بچہ یہ دکھی سے بڑی مصیب آبر ٹی ہے اس کو اپنے سے بڑا بول میں گرفی اور بائیوں میں گرفی اور بائیوں میں گرفی اور انہ میں کی عادات واطوار کو سے میں اور انہیں کے محبولے نے ور انہ میں کی عادات واطوار کو سے میے ہیں ۔

اس لیے والدین پرلازم ہے کہ وہ بولئے بیچے پر بوری معنت وتوج کریں بھیراس پر جواس سے چیوٹا ہو تاکہ وہ بعب ر والول سے لیے نمونہ ومثال منبیں ،الٹد تعالی صالحین وزیہ عمل کرنے والول کو دوست رکھتا ہے۔

اس بحث سے خاتمے پر ہم وہ آیات پٹیں کرتے ہیں جن میں ان لوگوں پر تحیر کی گئی ہے جن کافعل ان سے قول کے خلاف ہے۔ اوراس میں باپ مال اور تمام م بی اور وہ افراد داخل ہیں جن کے ذمہ دوسروں کی تربیت کا فریعنہ عب ایک سے ، اوراس میں باپ مال اور تمام م بی اور وہ افراد داخل ہیں جن کے ذمہ دوسروں کی تربیت کا فریعنہ عب ایک مہوتا ہے ؛

( يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوالِمُ تَقُولُونَ مَا لَا يَالْكُونَ مَا لَا تَغْعَلُونَ ﴿ كَالِمُ لَقُولُوا تَغْعَلُونَ ﴿ كَالِمُ تَغْعَلُونَ ﴾ . الصف . ١ و٣ مَا لَا تَغْعَلُونَ ﴾ . الصف . ١ و٣ الور فرايا :

(( أَنَّا أُمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ ٱلْفُسَكُمُ

اسے ایمان والواسی بات کیول کہتے ہوج کرستے نہیں ہو انٹہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ہی بات کہوج کرونہیں .

كيامكم كرتي ببولوگوں كوئيك كام كاا ورمجوسلتے ہوا ہے

وَأَنْ تَهُمْ تَتَنَكُوْنَ الْكِنْكِ الْفَطِيلُوْنَ ﴿ ﴾ البقويهِ ﴾ ﴿ وَمَ مَنْ يَرْسِطَةَ بُوكَمَا بِمَعِركِيون نبس سوجةٍ بِهِ ﴿ وَمَ مَنْ لَكِنْكُ وَلَا الْمِعْرِكِيون نبس سوجةٍ بِهِ سريب في مين مرم سريب معركية في من من من من من من الله المعرف الله المعرف المعرف المعرفية والمعربية والمعرفية و

کیاآپ نے قرآن کریم کی آیات میں کہیں پراک سے بھی زیادہ سخت کمیر و نبید دکھی ہے؟ اور بیز بنیہ و نکیرس پرہے؟ ان توگوں پرہے جو دو مرول سے بیے برانمونہ و شال قائم کرتے ہیں۔

((حضرت عمروشی اکتُدعنه جب اینے گھروالول کو جمع کرسکے مندرجہ ذیل جملے فرمایا کرستے تھے تواس وقت ال کا پیمو کتناعظیم ہو اتھا :

حمدوصلاۃ کے بعد! یا در کھوملی بوگول کو فلال فلال چیز کی دعوت چینے والاہوں اور فلال فلال کام سے ان کومنع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں خدائے برتر وبالا کی قسم کھا کر کہا ہمول کہ میں نے اگرتم کے سی کوجی وہ کام کرتے دیکھے لیاتب سے میں نے روکا ہے یا اگرتم ہیں سے سی نے بھی اس محم کی تعمیل نہ کی جس کا میں نے حکم دیا ہے تو میں اس کو سخت ترین منزا دول گا پھر حضرت عمر دنی التٰہ عنہ و ہال سے چلے جاتے اور لوگول کو معبلائی و انھی باتول کا حکم دیتے تو کوئی شخص بھی اطاعت و فوا نبراری سے بیمچے نہیں رتبا تھا ، اس لیے کہ ان حضرات نے لوگول کے لیے خود اپنے قول سے پہلے اپنے فعل سے اس کی مثال دئی نہ تاکہ کہ داتہ ا

ائی لیے ایسے نص کو قیامت ہمیں بہت خت اور درد ناک مزادی جائے گی جودوسروں کواچھے کام کاتکم دسے پن خود نہ کرسے .اس بیے تمام کوگول سے سلسنے جہنم کی بیر رسوائی نہا بہت رسواکن ہوگی۔

امام بخاری وسلم رحمہمااللہ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنبا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہ ول نے رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی ا

رادی کہتے ہیں کمیں نے نبی کریم ملی النّہ علیہ وہلم کو یہ فرواتے سناکے جس رات مجھے اسمار ومعراج پر سے جایا گیا اسس رات میراگزر ایسے توگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونرٹ آگ کی قینچی سے کائے جا رستے ہتھے، میں نے حضرت جبرئیل سے بدِ جِھا یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے فروایا یہ آپ کی اقمت کے وہ خطباء ہیں جوالیمی باتیس کہا کر ستے تھے جن پر نوودان کاعمل نہیں تھا۔

رہی سب بوگوں سے ساسنے رسوائی تواماً) احمد وہ بھی منصورین زا ذان سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے پرخبردی گئی ہے کیعن وہ لوگ جنہیں آگ میں ڈال دیاجا ئے گاان کی بربوسے دوزخیوں کوبھی ایڈا ہوگی ، تواس سے کہا جائے گا: تیرے لیے بلاکت ہو بہلا توکیاکر ہاتھا؟ ہم بس عذاب و تھیف ہیں گرفتار ہیں کیا وہ ہمارے بیے کافی زہمی ہیں م تیری اور تیری بربو کے عذاب ہیں ہمی مسئلاکر دیاگیا؟ وہ کہے گا: میں عالم تھالیکن میں نے اپنے علم سے فائدہ نہمیں اٹھایا ))۔ اس سیے والدین ماؤل اور تم مربول کو یہ بات ذہن شین کر بینا چا ہیے کہ اچھے اسوہ ونموز کے ذریعہ تربیت کرنا ہے کی کی کو درست کرنے کے لیے ستون ہے۔ بلکہ یہ بہے سے انھی باتوں اور فضائل و حسنات اور عمدہ معاشر تی آواب میں ترقی کے لیے بنیادی چیٹیت رکھ تاہیں۔

اس اسوہ ونمونہ کے بغیر آپ کی اولاد کونہ توا دب سکھانا فائدہ میہنچائے گا اور زان برکس و عفہ ونصیحت کا اثر مہوگا۔
اس سے اسے مربو اپنے بچول سے بارسے میں اللہ سے ڈیاکر و ، افران کے ساتھ ابنی مسئولیت کے معیار مربورے اتر و ، اگآب لوگ اپنے مگر گوٹول کو اصلاح کا سورج اور ہرایت کا دمکہ ہوا ایسا چاند دکیھیں جن کے نور سے معاشرے کے افرا دمنور مول اور مورس کی افران کی درج وال کا درج وال فران مربان کی درج وال کا درج وال فران مربان کی درج وال کا درج وال مربول کا درج وال مربول کی مارک معادق آ۔ اُس نو

یہ وہ اوگ شھے جن کو پرایت کی اللہ سنے سوآپ چلیے

التٰدک /سس فعرے کا آباع کر جسب براس نے انسان کو

((أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَيِهُ لَا مُمُ اقْتَكِولا . )).

انعام - ۹۱ ان *کے طریقے* پر

اورات ان سے مب دیجیے کتم لوگ عمل کرستے رمو، الله اور اس کارسول اور مؤمن تمهار سے مل کود کمیسی گے۔

## اجھی عادت کے ذرلعیہ تربیت

شربعیت اسلام میں مطے شدہ امور میں سے یہ بھی ہے کہ بجہ فطرۃ مہی نمانص توحیدا وروین قیم اورا یمان بالتّد پر پیا کیاگیاہے مبیاکہ اللّٰہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمانِ مبارک میں وارد ہواہیے:

> ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. اَلا تَبَدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَايِمُ الْ وَلاَيْنَ اَكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

پیداکیا سبے، اللّٰدک بنائی فطرت میں کوئی تبدی نہیں ، یہی سپے سیدها دین تیکن اکٹرلوگ داس مقیقت کا بھی ہم نہیں رکھتے ،

الروم . . ۳۰

ورنبی کریم تعلی الله علیہ ولم کے اس فرمانِ مبارک کے مطابق جسے امام بخاری نے روابیت کیا ہے: «کل صولود ہولدعلی الفطوق ». جزیجہ فعرت راسنم، پرید ہوآ ہے۔

نه ملاحظ مو ممارى ترب سنى يعلم الشباب "كى بحث " اخلاق مين ممتازمونا" اص - عدد ودار ر

يعنى توحيدوا يماك بالتُدكى فطريت پرپداكيا جا ياسيد.

یہاں <u>سے می</u>علوم ہوتا ہے کہ بیچے کی ابتدائی عمراوز کمپین ہی سے اسے گفتین وّیا دیب اور عادت کے ذریعیہ توحید خالص ا<sup>ر</sup> مكارم اخلاق ا درنفسیانی فضائل اورشریعیت سمے شاندار آداب كاعادی بناناچاہیے۔

شموئی بھی دوآ دمی اس بیں انعلاف نہیں کریں سے کہ اگر دو عالمی بیسے سے لیے میسرا جائیں ایب شاندار اسلامی رہیت کا ور دوسرائیب وا چھا ماحوک ، تو بلاشبہ بچے شروع ہی سے ذات باری پرایمان اور اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوگا اور نفسياتى فضائل اورذانى مكام كى جونى برا بنيخ جائے كار

ر إشانداراسلامی تربیت کا عال تواس کی تاکیدرسولِ اکرم صلی التّدعلیرولم نے بہبت سی احادیث میں فرمانی ہے ارشاد فرمایا :

(( لاُن يؤدب الرجيل وليد يخييرهن أن كدايك صاح صدقد كرسے ـ يتصدق بصباع)). ترمندی

اور فرمایا : «مانعل والدولدًا أفضل صنب أدب

حسن). ترمذي اور فرمایا :

«علمواأولادكم وأهليكم الخبير اوب کیتعلیم دو ۔ وأدبوهم ». عبدالزاق وسعيدب منعور ا ورفرمایا :

ررأدبوا أولا دكم على ثلاث مصال: حب نبيكم، وحب آل بيته،

وتلاوة القوآن ». طراني

ر بإ ا چھے ماحول کا عامل تورسولِ اکرم صلی التله علیہ وقم نے اس کی جانب بہبت ہے مواقع پردہنمائی فرمائی ہے فرمایا : ( كل مولود يولدعلى الفطرة فسأبواه

والدين اسب يا بهودي بناسته بيس يا عيساني ياميرسي. يهودانه أوينصرانه أويمعسانه». بخاري

اس مدیث سے میعلوم ہوتا ہے کہ اگر بیچے کو نیک صالح مال باپ میسرآجا بیس اوروہ اس کوامیان واسلام کی بني دى باليس سكھلا ديں توبيد ايمان واسلام كے عقيدہ برنشوونما يائے گا، اور اس كامطلب ہے گھريلوما حول كاعال م

انسان اینے بیٹے کو ادب کھائے یہ اس سے بہترہے

كسى والدني اين بين كوليها دب سيعطيه سيهتر

اپنی اولاد ا وربیوی بچول کونسیرکی باتیں سکھاؤا ور

ا پنی ۱ ولا دکوی*ین خصلتول کاعا دی بنا وُ: اینی نبی مسلی ال*تُد علیہ ولم کی مجست ، اور ان کے اہلِ بسیت کی ممبت ، اور قرآن کریم کی تلادست۔

بری فطرت اسلام پر پیام واس سے

انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے سرشخص کو ہر دیکھ لینا چا ہیئے کہ ووکس سے دوسی ((الموأعلى دين خليله فلينظر أحدكم من يحف الل». جامع ترمزي

کرد ہائے۔

اس صدیث کامفہوم بیہ ہے کہ اگر سٹی خص کا دوست نیک مدالح وتنقی مبوتو وہ اس سے یکی وتقوٰی کا وصف حاصل کرے گا۔ا در اس کامطلب ہے معاشرتی ماحول کا عامل چاہیے وہ مدرسہ کاماحول مہویاعلاقہ کا۔

ایچھے ماحول کامسلمان سکے صلاح وتقوٰی کی صفت پیدا کرنے میں بڑا عامل ہوسنے اور ایمان وعقیدہ اور اخلاقِ فاضلہ پرنشو دنما پانے میں بڑا مؤثر ذرایعہ ہونے کی تاکیداس شخص کی مدمیت سے ہوتی ہے جسس نے ننانو سے آدمیوں کوقتل کردہا تھا جبیا کہ اسے بخاری وسلم روایت کرتے ہیں، پوری مدمیت مبارک درج ذیل ہے :

رحمت سے فرشتوں نے کہا کہ وہ تو برکر کے بھی اری اورالٹدی طرف رجوع کریے آرہا تھا، اور عذاہے فرشوں نے کہا کہ اس کے باس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ، انہوں نے اس کو اپنے درمیان مکم بنالیا، تو اس نے کہا کہ دونوں جانب کی زمین کو نا ب لو جس طرف کی زمین کے زیادہ قریب ہوای طرف کا شمار ہوگا، چنانچہ زمین نا بی گئی تو وہ اس سرزمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس کی طرف وہ تو ہرکرے جارہا تھا، چنانچہ رحمت سے فرشتوں نے اپنے قبضت ہیں ہے لیا ۔

ايك روايت بين آتا ہے كه الله تعالى نے أس سرز مين سے كہاكہ دور ہوجا وَا وراس سرز بين سے كہاكة م قريب

ہوجا وَاور فرمایا : دونوں کے درمیان کے فاصلہ کو نابو، چانچہ انہوں نے استے دوسری زمین سے ایک بانشت زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کردگ تک ۔

ینصوص تنہیں ہم ذکرکریکے ہیں ان سے تیجہ نیکا ہے کہ اگر بیکے کو نیک والدین اورخلص اسا تذہ کی جانب سے ایمی ترمبیت میسر آجائے، اوراس کو نیک ساتھیول اورمؤمن فلص رفقا دسے اچھا ما حول بل جائے، توالیسی سورت ہیں بچہ بلاشک وسٹ میسر آجائے، اوراس کو نیک ساتھیول اورمؤمن فلص رفقا دسے اچھا ما حول بل جائے اور ہم ایمان واخل ق واجھی عادت کا بلاشک وسٹ میں تقوی، ایمان واخل ق واجھی عادت کا عادی بنے گا۔

ان ہی بنیا دول اور ان ہی بنیادی امور سے مطابق سلف صالحین اپنے بچول کے بیے مرفی منتخب کیا کرتے تھے، اور ان کواچی بائیں سکھانے اور اعلی اخلاق سے آرات کرنے اور بہترین صفات کا عادی بنانے کے بیے انھی فیفا، مہاکیا کرتے تھے۔ ان کواچی بائیں سکھانے اور ایک کہ حبب عقبہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے کواستاذ کے تواہے کیا توان سے کہا: میرے بیکوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلاکا آپ یکریں کہ خودا بنی اصلاح کریں ، اس لیے کہ ان کوائی آپ کی نگاہ کے ساتھ بندھی ہوئی بیسے آپ المجھیں گے اسے وہ بھی اچھا تھے ہیں ساتھ بندھی ہوئی بیسے آپ اچھا تھے ہیں گے اسے وہ بھی اچھا تھے ہیں گے اور جسے آپ براسم بھیں گے اسے وہ بھی براسم جھیں گے اور جسے آپ براسم بھیں گے اسے وہ بھی براسم جھیں گے اور جسے آپ براسم بھیں گے اسے وہ بھی براسم جھیں غیر موجود گی میں ان کو مجھے سے ڈرانے رہیں اور ادبار کے اضافی و مادات کی تعلیم دیں ، اور ان کو مجھے سے ڈرانے رہیں اور امیری غیر موجود گی میں ان کو مجھے سے ڈرانے رہیں اور ادبار کے ان کو مجھے سے ڈرانے سے بی مادر ہوئے کی ماندین جائیے جو بیماری کے بہچانے سے قبل دواد ہے میں میری نہیں کرتا، اور آپ میری جانب سے کسی عذر بر بھروسہ ذکریں اس لیے کہ میں نے آپ کی قابلیت وصلاحیت میں میری نہیں کرتا، اور آپ میری جانب سے کسی عذر بر بھروسہ ذکریں اس لیے کہ میں نے آپ کی قابلیت وصلاحیت میں مادی کری کہ کہ دیں۔

۔ داخب اصفہانی تکھتے ہیں کہ خلیفہ منصور نے بنوا میہ سے مقیب اوگول سے پاس یہ پیغام بھیجا اوران سے پوچھا کہ قیب د کے ایام میں سب سے زیادہ تکلیف آپ توگول کوکس چیز سے ہوئی ؟ انہول نے کہا: اسے کہم اپنے بچول ک تربیت کرنے سے محروم رہ گئے۔

مجہ بچوں کی ترمبیت سے سلسلہ میں ابن سینا کی وصیبت یہ ہے کہ پچھ کے ساتھ مکتب میں ایسے پچے ہونا چاہیے ۔ جواچھے آداب واخلاق کے مالک ہول ، جن کی عا دات پہندیدہ وقمود ہول ، اس لیے کہ بچے۔ نچے کو دیکھھ کر سی سیکھٹا اور اسی سے لیٹنا اوراس سے مانوس ہوتا ہے۔

سلف ملین سے اپنے بچول کی تربیت اوران کیلیے اچھ سازگار فضامہا کرنے کے سلسلہ ہیں بوشخص مزیر شوا ہوجا ہا ہوا سے چا جیے کہ تربیت اولا دکی شم نانی کی تمہید میں ہم نے جو مثالیں اوروا قعامت ذکر کیے ہیں ان ک طرف رجوع کرے انشادا ہم تشفی ہوجائے گی اورسی اور کتاب کی فیرورت نہ بڑسے گی ۔

. بعض لوگ بیگمان کریتے ہیں کہ لوگ یا تو فطرۃً اچھے اور نیک ہوتے ہیں یا برے اور برترۂ جیسے کہ ہصیٹر خاموسٹ ں وسیدسے سا دسے بیچے کو اور میتیا بچاڑ کھانے والے کو ہی تبنم دیتا۔ ہے، اور برکدانسان میں بولوپشسیدہ برائی ہے اس کا برلنانامکن ہے جیسے کہ انسان میں بوفطری نیبر ہے اس کو برلنا دشوار سبے ، یہ خیال خام اور بدیت برلای علعی ہے ج

یه باطل دعوی شریعیت سیمیمی خلاف بهے اور حقل اور تحب ربه سیمیمی مشریعیت کے خلاف اس لیے ہے کہ بیالتٰہ تعالیٰ کے فرمان :

(ر وَهَدَ نَيْنَا كَا النَّبُ دُيْنَ )). البلد- ١٠ البلد- ١٠ العرم بي نے اسے دونوں رئستے بالا دسیے۔

كے خلاف سيے جبس كامطلب يہ ہے كہم نے انسان كونيروشركے راستے بالا وسيے ہيں ۔

اسى طرح ورج والى فراك مبارك كي على ف بد ا

الوَنَفْسِ وَمَاسَوْمِهَا ﴿ فَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا

قَدْ اَفَلَكُمُ مَنْ زُكُنُّهَا وَقَدْخَابَ مَنْ دَشْهَا ».

نشمس - ، یا ۱۰۱

اور فرمان الهی ذی*ل سے تھ*ی مخالف ہے:

((إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّبِينُلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)).

الدحرس

ہم ہی نے کس کوراستہ تبایا دمھیری یا تووہ مشکر گزار اموا، اور یا کا فر د موگیل ہ

ا ورجان کی اوراس کی جسب نے است درسست بنایا بھیر

اسس کی برکرداری اوراس کی پرمیزگاری (دونوں ) کا اسے

القاركيا . كه وه يقيناً بامراد بوگيانس نيرابي جان كوماك

كرليا اوروه يقينا امراد مواحب فياس كودباديا.

اورنبى كريم الله عليه ولم كے اس فران مبارك كى وجر سے كھى جسس كاكھى كھے پہلے ذكر ہو چكاسيے كى:

مرر محب فطرت اسلام بد بدا موال محداس ك والدين

سے ایموری بنادیتے میں اعدانی امجوں۔

((كل مولود يولدعلى الفطرة، فأبسواه يعودانه أوينصرانه أويجسانه».

یہ دائے عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جب کا بول کونا زل فرہایا وردسولوں کو بھیجاتو آخرکیوں اور کسس سے بیے ؟ کیا یہ سب کچھ انسان کی اصلاح اور دین وونیا کی کامیابی وسعاوت کے مصول سے بیخ ہیں ہے ؟ اور بھیسر سکومتیں مختلف قوانین اور نظام وضع کرنے کا کیول استمام کرتی ہیں ؟ اور مدارس برعا بداور جامعات کی گڑائی وسربری کیول کرتی ہیں ؟ اور علا برتر جیت وعلما بر افلاق اور ما برحلمین کومقر کرنے کا استمام کیول کرتی ہیں ؟ کیا یہ سب تعلیم اور ادب وافلاق سکھانے اور برائیول کی بیخ کئی اور اچھے معاشہ وسے قائم کرنے اور کی کی اصلاح سے ؟ ورز کھریے کی ابول کا افران کرنا اور دسولول کا بھیجنا کس سے ؟ اور کھر مختلف قوانین اور تمریعتیں کیول مقرد کی گئیس ؟ اور کھر مربول اور علماء

که به مغربی فلسفی شوبنها یسبینوزا ورفرانسیبی فلسفی بیغی برلی کی ایئے ہے بھی مشرق دمغرب سے بعلق رکھنے واسے اکثر ماہری فلسفڈ اخلاق س داننے کی تردید کرستے ہیں اور اس دائے کورٹ زوذسے تعبہ کرتے ہیں ۔ واسا بذه كاعمل كيول اورسس بيسيمتقاا ورآئندوكس بيسه بهوگا ؟ كيا پيسب محنت ومشقت بلا فائده كى تكليف يذبهوگى ؟ كيااخلاقيا كادرس دينالغودعبث يذبوگا ؟

ان سوالات اورمقلی مماکات سے بعد ہم یہ نتیجہ نکا لیستے میں کہ انسان کو اسس طرح پدیا کیا گیا ہے کہ اس میں خیروشر دونوں کی استعداد کھی گئی ہے بچراگراس کے لیے اچھی تربیت مہیا ہوجا سئے ، اورا سسے اچھا ماحول مل جائے تووہ ایمان خالص اوراخلاق فاضلہ اوراچھائی وخیرسے مجست کرنے ہیں بہترین نشوونما پائے گا اوروہ معاشرہ میں مؤمن ہشریعیف اور بااخلاق انسان بن جائے گا۔

#### ال رائے کانجربہ ومشاہرہ کے خلاف ہونا مندرجر ذیل امورکی وجرسے،

ار عالم دنیا ہیں یہ بات مشاہرہ کی گئی ہے کر جوانسان جم کسی فاسد وگندے وآزاد ما حول میں ایک طویل عرصے رہا ہو، اور جرم وشقاقو اس میں انتہا کو پہنچ گئی ہو، اور اس نے معاشرہ کو اپنے شرو فساد و مجرمانہ زندگی سے خوب نقصا نات پہنچا ہے ہوں۔ اور وہ خودا بنی مجرمانہ زندگی و شقا و سے کی وربہ سے تنگ و مربینیان ہوگیا ہوا ور مجراجانک جب اس کی کسی نیک ساتھی یا پُرتا شیرمرنی یا مخلص داعی سے مطاق سے ہوجا ہے ہو اس میں پہنچا و سے ،اور مجرمانہ زندگی سے شرخیانہ داعی سے مطاق اس ہوجا ہے ہو اور مجرمانہ زندگی سے شرخیانہ و پاکسیزہ ما حول میں بہنچا و سے ،اور مجروہ آل طویل بربختی اور مجب رہانہ زندگی سے مطاق میں بہنچا و سے ،اور مجروہ آل طویل بربختی اور مجب رہانہ زندگی سے مطالح بن جا آ ہے اور نیکول اور مسالح بن جا آ ہے اور نیکول اور مسالح بن جا آ ہے۔

ایساً بکشریت ہوتا ہے اور مہار سے آج کے اس ماحول میں بھی ایسا بہت کشریت سے ہوتا ہے جب میں فتنے ٹھاٹھیں مارہے میں ، اور گنا ہوں کا بچوم ہے اور نسق وفجور میں لوگ مسست ہیں ، اس کا انکار صرف وہی تحص کرسکتا ہے جوم ہو یا اسس ک آنھول پر برجے پڑھے ہول ۔

۲- قالم خیوانات میں بھی یہ بات مشاہر ہے کہ انسان ہر دور میں حیوانوں کوان کی فطری وحشت و بدکئے سے مانوس بنانے اور ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طاقت دکھتا ہے، اور حیوانات کوختی اوراؤیل پنے کے بجائے فرمانبڑا دی داطا عدت شعاری سکھا دتیا ہے۔ اور جیال ہیں بے وہ منگے بن اوراؤی طرابسٹ سے بجائے احترال وہی حوظر لیقے سے جہانا سکھا دیتا ہے جتی کہ انسان گھوڑ ہے سے قص کرواتا اور رہندول سے میں کودکراتا اور در ندول کو تربیت یافتہ بناویتا ہے، تو جب بے زبانول کی فطرت اور طبعیت کی یہ حالت اور کیفیت ہے تو پھواس انسانی مزاج وطبعیت کا کیا حال ہوگا حسب کے بارے میں تقابی علم نفسس نے یہ تابت کردیا ہے کہ انسانی طبعیت بہت زیا دہ فرمانبروارا ور توق و مختلف المزاج ہے کہ اور سے جہت مالی کی وجہ سے جہت مالی کرنے والی اورا صلاح ورستگی اور ای جول کو قبول کرنے والی ہے۔ مالی وی مورس نظر کی میں بوتا ہے اور کھا داوریانی وغیرہ ویتا رہتا

ے اور کیٹرے تحوار وال اور شنرات الارمن سے اس کو بچاتا ہے اور تعبراس سے کانٹول کو چھانٹیآا ور ٹہنیول کو درست کرتا رہا ہے تو تعبر بھی الٹرکے حکم سے علی و تیاہیے ، اور انسان اس کے عبل سے فائدہ اٹھا آباوراس کے سائے میں آدام کرتا ہے . اور ہمیشہ ہمیشہ اس سے منتفع ہوتار تہا ہے۔

سین اگرانس بیجی قسمت میں اس سے ساتھ کو تاہی اور لا ہرواہی لکھ دی گئی ہوتونہ اسے ٹی سے غذاہلے گی اور زپانی ہی اس کی آبیاری کرسے گا، اور نہ وہال سے کا نٹے ہا ئے جا بیک گئے ، نہ اس کی مہنیاں درست کی جائیں، تو بھیر نہ وہ بھل دے گاز بھول ، اور زکوئی اور قابل منفعت جین ، بکہ بہت جبد ہی وہ ربیزہ ریزہ ہوکر ہواؤں کی نذر ہوجائے گا۔ اور آنہ صیاں اسے ادھرے ادھر بھینیکتی رہیں گی۔

یهی صورت حاک انسانی نفس اوراش میں جو قابلیت واستعدا د اورطبعیت و ما دت رکمی گئے ہے اس کی ہے کہ حب اس کی اچھے اخلاق کے ساتھ دیکی مجال کی جاتی ہے ، اور علوم ومعارف سے پانی سے اس کی آبیا ۔ ی ہوتی ہے ، اور علوم اس کی معالج اس کی معاونت کرسے اور اسے سہارا دسے تووہ اچھائی وخیر میں نشوونما پا آہے اور کمال سے مدارج ملے کرتا ہے اور کھر ایسانخص انسانوں میں چلنے والے فوشنے کی مانندین جاتا ہے ۔

کیکن اگر اسے مہل جھوڑ دیا جائے اور حوا دینے زمان کی ندر کر دیا جائے حتی کہ اس پرجہالت کا زُنگ جوط ہوجائے، اور برسے ساتھیول کی عا دات اس پراٹرانداز ہوجا بئی اور بری عا د تول کا اسس پر غلبہ ہوجائے تو بلاشہ وہ ٹسرو ضا د میں نشوونما پائے گا،اور آزادی و بے راہ روی کے جو ہوئیں ہاتھ پاؤل مارے گا،اور مھرٹیخص اس وحتی درندسے کی ماند ہوگا جو انسانوں سے درمیان چلتا بھرتا ہوا ور اپنے آپ کواچھے لوگوں میں شمار کرتا ہو۔

ہم نے جوکھ بیان کیا ہے اسس کا خلاصہ نیہ ہے کہ جولوگ یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ انسانی فطرت و فہیعت نواہ نیر کی ہویا نشری اسس کو تبدیل کرنا ناممکن ہے اور نہی اسس کی اصلاح ہوسکتی ہے یہ ایک ایسا باطل وعوٰی ہے ہو نثر بعیت بعقل تہجر یہ ومشاہرہ سب سے نملاف ہے ، اور علما یفسس و تربیت وانولاق کی اکثر پیت بھی اس کو باطل قرار دیتی ہے۔

اس موقعہ پریم امام غزائی کی اس تحریر پراکتفاکر ستے ہیں ہوانہوں نے اپنی محاب" احیار العلوم " میں بیھے کوال کی قابیت وصلاحیت اور فرطرت کے اعتبار سے ایجی خصلتوں یا بری عادتوں کا عادی بنانے کے سلسلمیں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے باس ایک امانت ہو آہے۔ بیھے کا پاک دل ایک نفیس جو ہر ہے۔ اس لیے اگر لسے برائی کا عادی بنادیا گیا اور اسے حیوانات کی طرح آزاد وشتر بے مہار چیوڑد یا گیا تو وہ برنجست بنے گا اور بلاک ہوجائے گا۔ اس کی حفاظ میت کا طرافیہ یہ ہے کہ اسے ادب سکھایا جائے اس کی تربیت کی جائے اور اسے اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ اس کی حفاظ میت کا حداد اسے اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ ملام ابن خلدون نے اپنی کتاب " مقدم ابن خلدون" میں بیھے کی قابلیت واستعداد اور اس کے خواب ہونے کے ملام ابن خلدون سے اپنی کتاب " مقدم ابن خلدون" میں بیھے کی قابلیت واستعداد اور اس کے خواب ہونے کے

بدس کی اصلاح سے ممکن ہونے سے سلسلہ میں ام عزائی سے ندمہب کوانتھیا دکیا ہے، بکدمغرب ومشرق سے مہرت سے فلاسفہ مجی اس لائے سے قائل ہیں اور میمی قول لیسند کرتے ہیں۔

ورالله تعالی رم فرائے اس شاعر برسس نے درج ذلی اشعار کھی :

علی مساکان عسقَده اُدبسوه من کا ان کے والدین نے ان کو فادی بنایا ہے است و دہ اُلت دین اُ قسر بوہ اِست دین اُ قسر بوہ دین داری کا فادی اس کو اس کے رشتہ وار بناتے ہی

وینش ناشی الفتیان فین ممارے بیے ونوبوان انبی معلوں میں نشود نمایاتی ممارے بیے ونوبوان انبی معلوں میں نشود نمایاتی معلوں میں الفتی ہے جے ولکن کوئی نوبوان ابی عقل ہے دین نبول مہسیں کرتا کھ

مرنی کوچاہیے کہ فردکی اصلاح کرسنے اور اس کی کمی وور کرسنے میں ہوگوں کی عمر سے درمیان امتیاز کرسے اور انھائی کا عادی بنانے اور تربیت میں عمر سے فرق کا خیال رکھے :

بروں سے لیے ان سے مناسب مال طریقہ اپنا ہے۔

اوربچول کے لیے وہ طریقیہ واسلوب اپنائے جوان سے مناسب ہو۔

براون ربینی وہ لوگ جو ہاکنے ہو کے مہو آن ) کی اصلاح سے لیے اسلام سے منظامِ تربیت ہیں تمین بنیا دی امور پر اعتما دکیا گیا :

ا ـ عقيده <u>ــــ ربط</u> وتعلق ـ

م به برانی اور *تمر کو کھول کر* بیان کردینا به

س<sub>و</sub> ما حول کا بدلنا <u>.</u>

عقیدہ سے ربط وتعلق ایک مؤمن سے اللہ کو ما ضروناظر جاننے ۔ اس سے مراقبہ، اور ہر حالت اور ہر موقعہ پر اس کی مغلمت کا خیال رکھنے اسس سے دوراس کا اثر ہی مغلمت کا خیال رکھنے اسس سے دوراس کا اثر ہی مغلمت کا خیال رکھنے اسس سے دور ہوگا۔ چنانچہ بھروہ نشہوت کا غلام سنے گا اور ندائنی نوامِشات و آرزوئ کا قیدی ہوگا کہ قور پر بلاکسی ترود اور لیس پیش سے وہ ربانی ننظام کو اس طرح نا فذکر نے کہ جانب متوجہ ہوگا جس طحب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ العسلاۃ والسلام پر اس کی وی بھی ہے ، اور اس سلسلہ میں اس کا شعار اللہ تبارک و تعالیٰ کا درج ذیل فران مبارک ہوگا:

ا وركون الله سع بهتركم كرسف والاسب بيس كرسف والودس واسطى. (( وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ مُحَكِّمًا لِقَوْمِ اللهِ مُحَكِّمًا لِقَوْمِ اللهِ مُحَكِّمًا لِقَوْمِ اللهُ مَ

ادر اس سلسله مین اس کی میزان و ترازد میر آیت بوگی:

الْ وَصَا الْتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ وَ وَ صَا رَبِّهَاكُمُ

عَنْهُ قَانَتُهُواء)) . الحشر . ي

وهمهیں روک دیں رک جایا کرو ۔ اس کے کراس ایمان کا تعامنہ ہی یہ ہے کہ بلائس کلیف محس کے شراعیت پرعل بیرا ہوا و راسلامی تعلیات کے سامنے مکمل طور سے سرحم کا دے :

> الْ فَلَا وَ رَبِّكَ كَا يُؤْمِنُونَ حَتَّمْ يُعَكِّمُوٰكَ فِينًا تُبْعَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُدُوا فِي ٓ اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِمْنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيْمًا ﴿ ).

سوقسم ہے آپ سے رب کی وہ اس وقت تک مؤمن : بول کے جب یک کہ آپ کوئی منصف نہ جانیں اکس جمگر سے میں جوان میں استھے میصر ناپئی آب سے فیسلہ ہے اپنے میں نگی اور خوش سے قبول کریں ۔

تو پهول جو کچه مهبی وے دیاکہ یں وہ سے ایا کروا درسیسے

بلاشبه تما عبادات اورسارے اذ کاروا وراد ، قرآن کریم کی تلاوت ، اس کی آیات پر رات کی گھڑیول اور دن کے حصول میں غور دفکر کرنا ، تمام حالات وظروت میں الٹندی عظمیت کا حساس کرنا، اور موست اوراس کے بعد پیش آنے والى حپيزول پرتيين ركھنا. اور مذاب قبراوم تكروكگير سے سوال پرا ميان لا اا ورعالم آخرىت اور قيامىت كى بولناك چيزول كا اعتقاد رکھنا ، یہ تمام چیزی مومن میں النہ جل شانہ سے مراقبہ کی کیندیت کو پیلاکراتی ہیں ۔ اوراس کوایک ایسامستقیم متوازن انسان بنادیتی ہیں جوروح اور مبم کے مطالب و صوریات سے درمیان دنیا وی زندگی میں توازن قائم رکھیا۔ ہے. اور دنیا کے لیے کام کائے اور آخرت سے لیے مل کرنے میں توازان کا دائن اہتے سے نہیں جھوڑتا ، چنانچہ وہ بلائسی کمی وکو تا ہی کے برصاحب تنق کے حق کوا داکر تا ہے ، اور اس سلسلہ میں اس کا شعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجے ذیل فرمانِ مبارک

> ((إن مله عليك حقًا. ولنفسك عليك حقًّا ، ولأهلك عليك حقًّا ... فأعط کل ذی حق حقه )).

تم برالتدكا بعى حق ب اور تمبارى نفس كالعى تم يرت ب اور تمہارے ابل وعیال کامھی حق ہے...اس لیے سر صاحب حق کواس کا بق ادا کرو.

میسلم شده امور میں سے ہے کہ حب ایک مؤمن اپنے اندرالتہ کے مراقبہ کے ہیلوکو قوی کرلیا ہے . اور جب اس میرنفس اماره اورخوامشات نفس برغالب بهونه کا ذاتی ارا ده وخواسش پیایهوجائے توالیی صورت میں ایساانسان اندر سے درست وٹھیک ہوجا تا ہے،اوراپنے تمام معاملات کے لیے اپنے عقیدہ ونٹمیری ایک ترازومقررکر تاہیے ،اور بھیر نه وه را و رئیست مسیم میشکتی و با رفسق و فجور می گرفتار موتا ہے . نه اس میں انحاف پیدا موتا ہے . اور نه وہ بختی کے دم می*ں گرفتار مبو* تاہیے،اس ہیے کہ اسے اس بات کا پیکائقیمین ہو تاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیجیے دسیے ہیں . اوراس کے باطن و

ظاہر کے جاسے وسے میں ، اور آنکھول کی خیانت اور دلول کی پیرٹ بیرہ باتول پیمطلع اور خبر<sup>و</sup>ا رہیں ۔

یہی راز تھا اس خطیم موقف میں جوسی ابر کرام رضی التہ عنہ ہے۔ اس وقت انتیار کیا تھا جب شراب کی تمرمت کا سکم نازل ہوا۔ تو ان سب نے بیک واز کہا: اے ہمارے دب اب ہم اسے دک گئے ہیں ،اور تھیراس قول کے ساتھ فعل ہے ہی یہ کر دکھایا اور شراب سے منکے وسٹ کیزے مدینہ منورہ کی کلی کو چوں میں بہا دیے۔

ر ہاشر دہرائی کو کھول کر بیان کر دیا، تو ریمی بڑوں کو مظمئن کرنے اور رائی سے بچوٹر نے اورگنا ہ وفسا دسے نفرت لانے سے بیے بہت اہم طریعیہ اور عظیم قرسسید ہے ۔

ٹیرکی برائی کو کھول کر بیان کرنا ،اور بافل کونٹگا کردینا ہے وہ طریقہ ہے جسے قرآن کریم نے زمانہُ جاملیت سے لوگول کو ان کی غلط عا دات وطورطریقول سے حیوط نے اور گنا ہول اور برایئول سے بچانے کے لیے اختیار کیا تھا ، اور سم اس کو ایک مثال سے سمجھا ئے دیتے ہیں ؛

اسلام نے حبب شارب کو حرام قرار دیا تو حرمت کا حکم قرآن کریم کی آیات میں وقناً فوقناً نازل ہوتا رہا، ان آبات میں کہمیں شراب کی برائیوں اور مفاسدا وران برسے اٹرات کو ہان کیا گیا ہوائسان پریڑےتے ہیں ، اورکہمیں اخلاقی معاشرتی و دینی نقسانا کو بیان کیا گیا ، چنانچے سب سے پیلے التٰہ تعالی کا درجے ذیل فرمانِ مبارک نازل ہوا :

ا ورکھجورا درانگورکے سیاسے بناتے ہونٹ ماور دوڑی فائی کاس میں نشانی ہے ان توگوں کے واسسطے ہو

خاصی ایسس جمع<u>مه</u> میں۔ ((وَمِنْ ثَمَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَ رِزُقًا حَسَنَّا اللَّهِ فَيْ ذَلِكَ كَايَةً لِقَوْمِ تَبِعُقِلُونَ ﴿). النمل مِنهُ اس سے بعد درج ذیل آیت نازل ہوئی،

( يَسْنَانُونَكَ عَنِ الْحَمْنِ وَالْمُنْسِدِ. قُلْ فِيهِمَّنَا اِنْثُمُّ كَبِيْرُوْمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِنْثُمُهُمَّا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ».

آپ سے شراب اور بھے کا حکم پوچھے ہیں، آپ کہ دیجھے ان دونول ہیں بڑاگناہ ہے اور لوگول سکیلے فائدہ سے بہت فائدہ سے بہت فائدہ سے بہت

بقرہ - ۲۱۹ بڑا ۔

اس آیت بین تجارتی فائدہ برگناہ سے پہلو کو راج قرار دیا گیا، تاکہ شراب کی وہ محبت واسس جوان سے دلول ہیں بیٹھا ہوا تھا وہ دور ہوا وراس کی عادت ختم ہوجائے۔

ېھرىيە آتىت نازل بېونى :

ا ہے ایمان والونزو کیک نہ ہوجا و نمازے حسب وقت کہتم نشتے میں ہو پہاں تک کہ مجھنے نگوجو کہتے ہو۔ (﴿ يَا يُنَهُا الَّذِينَ امْنُوالَا تَقْرَبُواالصَّلَوٰةَ وَٱنْتَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱنْتَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

چنانچہ اس آبت کے ذریعہ ٹراب کے اس برسے اٹر کو ذکر کیا گیا جوعفل پر بڑتا ہے۔ اور شراب کے استعال کے روکنے اور ن نماز کے اوقات میں اس کے استعمال سے بچنے سے قبل اس کے ان نقصانات کو بتلایا گیا جو تشولیٹ واختلا طری شکل میں بیش آتے ہیں :

> ((يَاكَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُو الْمُنْسِرُوَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْظِنِ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اِنْتَا الشَّيْظِنِ فَاجْتَذِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ اِنْتَا يُرِيْلُ الشَّيْظِنُ آنَ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِيالْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَنْ الْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَنْ فِي اللّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ، فَهَلَ آنَتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ "آنَهُ فِي اللّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ، فَهَلَ آنَتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ "آنَهُ

اے ایمان والو یہ جو ہے شمراب اور جوا اور بت اور پانسے سب شیطان کے گندے کا کیں بسوان سے دیجتے رمو، تاکہ تم نجات پاؤ، شیطان تولیمی چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی اور میرڈ اسے بذراید شراب اور جوئے کے ، اور تم کو رو کے اللہ کی یا دے اور نما نے سواب مجی تم

تبلائیے اس کامطلب کیا ہے کہ قرآن کریم نے شراب کو بتول اور جوئے وقمار کے ساتھ شامل کردیا اور کھریہ تبلایا کہ شراب کو بتول اور جوئے وقمار کے ساتھ شامل کردیا اور کھریہ تبلائے کہ یہ شراب شیطان سے کامول میں سے ہے ، بھراس کے اخلاقی نعصا نات بتلائے کہ یہ توگوں میں عداوت ونفن کا بیج بودتی ہے ، اور بھراس سے دینی نعصا نات بتلائے کہ یہ تمراب اللہ کے ذکر ونماز سے دوک دیتی ہے ؟ تبلائے اس سے کوئر ارباب عقل تبلائے اس سے کوئر ارباب عقل تبلائے اس کا یہ طلاب نہیں ہے کہ شراب اپنی اصلی حقیقت پرکھل کرسلہ منے آگئی اور ارباب عقل میں سے کہ شراب اپنی اصلی حقیقت پرکھل کرسلہ منے آگئی اور ارباب عقل

وداش کے سامنے اس کے نقصانات برائیال ومفاسد ظاہر ہوگئے ؟ کیااس وسناست اور کھول کر بیان کرنے کے بعد می کوئی سخف اس کے عزام ہونے یاس سے دور ہونے میں کوئی اک معول چڑھائے گا؟ بلاشہ ایک عظمند منصف مؤمن توہی کھے گاکہ اے رہے آپ نے اتنی تغصیل و توضیح کے ساتھ ہو بیان فرطیا اور حرصت نازل کی اس کے بعد میں مجلااس سے کیول زرگ جاؤل ، اور صحابہ رضی التّہ عنہم جمعین کے سامنے جب شراب کی حقیقت کھل کرسا ہے گئی اور حرصت شراب کی آبیت نازل ہوئی توانہ مول نے باکل ہی کیا۔

ای پرآب قرآن کریم کے حرام کردہ عام جاملی عقائداور معاشرتی برائیوں کو قیاس کر لیجے جیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرکے گردانیا ، زنا ، حجار ، سود ، قبل ، لوکیوں کو زندہ درگور کرنا ، اور پتیم کے مال کو کھانا ، کہ ان چیزوں کو قرآن کریم نے اس وقت تک مرال کو کھانا ، کہ ان چیزوں کو قرآن کریم نے اس وقت تک مرام قرار نہیں دیا جب تک ان کی حقیقت کھول کھول کرنہ بیان کردی ، اور اس کی بہت ہی برائیوں کا تذکر ہنہیں کردیا ، اور تمجھ دار و تقلمندول کو اس سے تنظر نہ کرایا ، اور انہیں اس سے دُور رہینے کا حکم مزدیا ، اس لیے کہ یہ جیزی فرد اور معاشرہ دونوں کو برترین نیائج اور خطرناک حالات تک بہنچانے والی ہیں ،

ر بإ ما حول كا بدلنا توبیجی فرد كی اصلاح اور اس كی رمنهانی اور تربیت و شخصیت سازی میں دوسری اور بنیا دی چیزو ل

مے کی کم اہمیت نہیں رکھا بلکہ یہی بہت اہم وبنیا دی چیزہے.

سے پیدار پر اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم کو مدینہ منورہ ہجرست کرنے کی اجازت کیول کر دی واوزی کریم سلی اللہ علیہ وقم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم کیول کردیا ؟

می اس کامقصد نیهیں تھاکہ ایسے اچھے ماحل میں افراد کو تیار کیا جائے ہیں کی مجانس میں منکرات وسبے حیاتی کی باتیں مام نہ ہوں اوراس کی سنز مین برگنا ہوں اور محرمات کا ارتکا ب نہیاجا تا ہو؟

کیا اس کامقیدنینہیں تھاکہ نازل سندہ آسانی قانون کے ساید اور ایک عظیم ومحیط صدت کے حین ہے۔ تلے ایک حکومت کو قائم کیا جلئے ؟

شیماس کامقصد به نهبیس تصاکه سلم فرد کی اصلاح ایک ایسے معاشرہ میں کی جائے ب میں اسلام کی حکومت ہوا درب پرقرآن نازل ہور ہا ہو؟

بہم اس سے قبل اس خص کی مدیث بھی بیان کریٹے ہیں نہس نے سوآ دمیوں کوقتل کردیا تھا، اور بھردوے زمین کے ہم اس سے بڑست سے بڑست سے بڑست کرے سب بڑست عالم سے بارے میں بوجھا باکہ اس سے یہ دریا فت کرسے کہ کیااس کی بھی توبہ قبول ہوکتی سبے اتواس نے اس سائل سے جواب میں کہا تھاکہ فلال فلال جگہ ہے جا ؤ وہاں کچھ لوگ التٰہ کی عبادت کرستے ہوئے ملیں گے ۔ تم بھی ان کے ساتھ وہاں التٰہ کی عبادت کرنا اور اپنی قوم کی سرزمین کی طرف ہرگز نہ جانا اس سے کہ وہ برترین حکہ ہے ۔
ساتھ وہاں التٰہ کی عبادت کرنا اور اپنی قوم کی سرزمین کی طرف ہرگز نہ جانا اس سے کہ وہ برترین حکہ ہے ۔
کیا یہ حدیث اس بات بردلالت نہیں کرنی کہ فردگی اصلاح اوراس کی کمی دور کرنے اور اس کوہری عاد تول سے

بچلنے اورگندے اوصاف سے کات دلانے میں اچھے ما حول کا بہت بڑا وضل واثر مو ہلے ؟

اسے قبل ہم حضوراکرم ملی التّٰہ علیہ وم کوریٹ مبارک اس باب میں ذکرکرہ چکے ہیں کہ سجت کا ساتھ دہنے والے ساتھی پراچھایا برا اثریر آ ہے کہ سست کا اصلاح و ساتھی پراچھایا برا اثریر آ ہے کہ سب کے کہ انسان اپنے دوست سے مذہب پر ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ صحبت کا اصلاح و فیا دمیں بہت بڑا اثر ہواکر تا ہے۔

یهاں سے بہیں یہ بات معمعلوم ہوتی ہے کہ فرد (خواہ وہ بڑاکیوں نہ ہو) اس کی اصلاح کا نقطۂ اساسی اس خراب ماتول ومعاشہ وکو بدلنا ہے جو بے لگام، آزادی پرست، گندے ساتھیوں اور جابل دوستوں پرشتمل ہو۔

اب تک بم نے جوکھ بیان کیا ہے اس کافلاصہ میز کلیا ہے کہ بڑوں کی اصلاح میں اسلام نے بس طریقے کواپنایا ہے اس کی بنیاد تمین اسی میرزول پر ہے جن کا اخلاق کے درست کرنے اور کی کو دورکرنے میں بڑا اثر وکل ہے :

چنانچہ جبب عقیدہ سے ارتباط ہوگا تو آدمی میں مراقبہ الہیہ کا شعورا ورنا ہر و باطن میں اللہ سے خشیست و نوف پیا ہوگا ۔ اور اسس کی وجہ سے اس میں لیری قوت اراد می پیا ہوگی جواسے محرفات سے روسکے گی اور وہ اعلی ترین اخلاق اور ہہرن صفات سے متصف ہوجائے گا۔

ا در سبب برائی اورشکول کرسا منے آجائے گا توانسان برائیول کوچھوڑ دسے گا اور تمام برائیول سے پہنے کا پوداع م کرے گا بلکہ ہرگنا ہ وبرائی سے چھوٹی نے میں اسے قلبی ونفسیاتی سکون وطمانینٹ مامل ہوگی۔

اورمعائٹرتی ماحول کے بدلنے سے انسان کے لیے نیرو بھلائی کااختیار کرناآسان اور اس سے لیے فضاساز گار بوگ اورعزت وشافت کی زندگی مہیا ہوگی . بلکہ اس کے حالات وقت سے گزرنے سے ساتھ ساتھ درست ہوتے جائیں گے اورم و راہی سے ساتھ اس کے افعال واخلاق سنورے جائیں گئے .

اس لیے معاشرہ کی اصلاح کے خیرخوا ہول اور مربیول کوچا ہیے کہ اگر وہ امست سے افراد سے لیے مجلائی وخیراوران ورمعاشہ ہے افراد وابنار کے لیے سلامتی واستحکام چا ہستے ہیں تو بڑول کی اصلاح کے لیے اس راستے وطریقے کو اضتیار مریں جواسلام نے مقرر کیا ہے۔

( قُلُ هُذِه سَيِبْيِلِيَّ أَدُ عُوَّا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَصَنِ النَّبَعَنِيْ \* وَسُبُحْنَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ يَكِينَ ﴿ ). يوسف من اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ يُرِكِينَ ﴿ ). يوسف من المُشْرِكِينَ ﴿ ). يوسف من المُشْرِكِينَ ﴿ ).

آب کہ دیجیے کہ یرمیری راہ ہے، بلآ کا بول اللہ کی طرف ہے۔ اور طرف ہے۔ اور طرف ہے۔ اور اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اک



#### اسسلام نے بچول اور حیوٹول کی اصلاح کے لیے بوطر بقرہ ہے اختیار کیا ہے اس کامدار دو بنیا دی جیزوں برسے :

التلقين به

۲ به عادت دولوانا به

تلفین سے ہماری مرادسے اصلاح وترسیت کانظری پہلو۔

اور عادت ولولنے سے مراد ہے اس کے بنانے اور تیار کرنے کاعملی بہلو۔

چونحہ بیصے میں انفذ وسیکھنے کی عادت وصلاحیت اورغمر و زندگی سے دیگرمراحل ہیں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے والدین معلمین ومرہروں پرلازم ہے کہ بیسے کوانھی باتیں سکھائیں۔ اورخیرکی تعین کریں ، اور حبب سے وہ تعور کی عمر کو بہنچے اورزندگی کی حقیقت کو بیمھنے سگے اسی وقت سے اسے ان امور کا عادی بنا نیس ۔

اس سے قبل ہم امام غزالی کا وہ قول نقل کریے ہیں کہ بچہ اپنے والدین سے پاس ایک امانت خداوندی ہوتا ہے ، اور پاک معاون ول ایک نفیس موتی ہے للمذااگرا سے خیر کاعادی بنایا جائے اور اٹھی باتیں سکھائی بمائیس تووہ انہی میں نشو ونما یا ئے گاا ور دنیا قرآخرت میں سعیدونیک بخت بنے گا۔

اس موقعہ پرمیراخیال ہے کہ میں مربول سے لیے جول کو بلفتین اوراهی باتول کے عب ادی بنانے سے سیسے کہ میں مربول سے لیے جول کو بلفتین اوراهی باتول کے عب کاسامان بنانے سے سیسلے میں بعض مثالیں بیٹیس کردول تاکہ وہ ان سے لیے بصیرت کاسامان اور جراغ راہ بن جب میں ؛

رسولِ اکرم ملی التّدعلیہ ولم نے مربول کو میکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچول کو کلمہ لاإلہ الاالتّہ سکھا بیک چنانچہ حاکم حفرت ابن عباسس دخی التّہ حنہا سے دوامیت کرستے ہیں کہ نبی کریم سلی التّہ علیہ ولم نے ادشا دفرالیا ہے: اپنے بچول کوسب پہلے کلمہ لاالہ الاالتّہ سکھا وَ ۔ یہ تونظری پہلوسہے۔

اس تلقین کاعملی پہلویہ ہے کہ نیچے کواکسس بات کا عادی بنایا جائے اور اسے اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ دل کی گہرائیوں اورا پہنے وجدان کی ترسے کس بات پرتیین وائیان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائر کوئی خانق ہے ندمعبور نرایجا دکھنے اور بنانے والا،اور بدان نشانیوں اور جیزوں سے ذریعے سے ہوگا جن کا مشاہدہ بچہ اپنی آنھوں سے کراہیے مشلاً بچول، آمان زمین بسیدندرا ورانسان وغیرہ تمام مخلوقات تاکہ وہ یہ تیجہ کا ہے اور عقلی طور سے استدلال کرے کہ درحقیقت مؤثر ذاست

التدحل شایه می کی ہیے۔

مرنی کو پہنے کے سامنے جوحقیقت بیان کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ بیسالا عالم تما کان اسٹیا ہے ہوا ہواہے ہوانسان کے سننے دیجھنے کے دائرہ میں آتی ہیں اور بہ تمام اسٹیا فود بخود وجو دمیں نہیں اسکیں اسس لیے کہ یہ جامد ہیں ، اوران میں عقل و تربیر کاملکنہیں ہے ، اور نران میں علم اورالا دہ کی قورت ہے ، اس لیے ان کاکوئی موجد و بنانے والا ضرور مونا چاہیے ، اور وہ اللہ تعالیٰ عبل شانہی ہیں ۔

کسی طرح سے آسانول وزمینول سے بنانے ہیں غور وفکرا ورتا مل سے ذریعی مربی بیچے کواکس اللہ جانے کا ذات پر ایمان لانے تک پہنچا سکتا ہے۔ دوالا ہے ایمان لانے تک پہنچا سکتا ہے۔ دوالا ہے ایمان لانے تک پہنچا سکتا ہے۔ دوالا ہے ایمان لانے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور جہن اس سے کام پیاکرنے والا ہے اس سلسلہ میں مدریجی طور سے کام لینا چا ہتے ہیں ہے ہے۔ اور جزئی سے کی اس سلسلہ میں مدریجی طور سے کام لینا چا ہتے ہیں اور جزئی ہے گئی اور مسلم کی طرف ترقی کرنا چا ہیں ۔ تاکہ بچہ وجدانی اور عقلی طور سے حجدت دلیل اور اطبیان قلب سے ساتھ اللہ جانے اور ایمان کے آئے۔ یہ ایمان کے آئے۔ اور ایمان کی اور ایمان کی ایمان کے آئے۔ اور ایمان کے آئے۔ اور ایمان کی کو ایمان کے آئے۔ اور ایمان کی کو ایمان کی کے آئے۔ اور ایمان کی کو ایمان کے آئے۔ اور ایمان کو ایمان کی کو ایمان کی کو ایمان کے آئے۔ اور ایمان کی کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی کو ایمان کی کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی کو ایمان کی کو ایمان کی کو ایمان کی کو ایمان کو ایمان

می رسول الته صلی الته علیه و هم نے مزیوں کو چکم دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سات سال کی مزی میں نمازی تقین کریں جنانچر ماکم وابوداؤد دحضرت عبدالته من عمرون العاص رضی الته عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الته صلی الته علیہ ولم سنے ارشاد فرمایا : اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو حب کہ وہ سات سال سے ہوں ، اور نماز سے ان کومارو جب وہ وسس سال سے ہوجا میں ، اوران سے بتروں کو الگ ردو، ینظری پہلوہے۔

عملی پہلو بہتے کہ بیچے کو نماز کے احکام، اسٹ کی رکعات کی تعدا د ،اور اس کا طریقیہ سکھایا جائے ،اور بازیر س وگرانی سے ذریعیہ اسے نماز کا عادی بنایا جائے ، اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑسنے کا حکم دیا جائے تاکہ نماز اس کی عادت وطبیعت بن جائے ۔

ی عملی پہلویہ جیے کہ بیچے کوانٹہ تعالی سکے احکامات مانتے اور ان برعمل کرنے اور حن چیزول سے روکاگیا ہے ان سے رکنے کی عادت ڈلوائی جائے اور اس کی شش کرائی جائے، اور اگر مربی یہ دیچھے کہ بیچے نے کوئی براکا کیا ہے

کے ہسں سے بہ ہم تربیۃ الاولاوفی الاسسلام کی قسم ٹانی ہیں ایمانی تربیت کی ذمہ داری کی بحدث سخیمن میں التّٰدعلِ شانہ برایمان کے ساکہ سے بارسے میں تفصیلی بجدت کرسکھے ہیں لئہزاکس کا مطالعہ کیجیے۔ یاگناہ کاار رکاب کیا ہے مشلاً چوری یا گالم گلوچ تواہے اس سے ڈرائے اور یہ تلائے کہ یہ براا ور حرام و نابائز کا کہے۔ اور اگر مرتی یہ و کیھے کہ بچسا جھا گا کر رہا ہے یا تک میں مشغول ہے، یا صدقہ وخیرات یاکسی کی اما وہیں لگا ہواہے، تو اسے مزید ترخیب دے۔ اور اس سے یہ تبلائے کہ یہ ہت اچھا اور جائز کا ہے اور اس طرح سے اس کی گڑائی و دیکے پھال رکھے تاکہ خیرو مجلائی اس کی فطرت وعا دست بن جائے۔

وران سے دولبانورعلیہ العدلاۃ وائسلام نے مربیول کو پیٹم دیا ہے کہ وہ اپنی اولا دکو اپنے نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ میں اللہ الم سے دوان سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی گفتین کریں، اس لیے کہ طبرانی حصرت علی کرم اللہ وجہہ سے دوابت کر سے بین کہ کہ میں اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا : اپنی اولا دکو بمین باسم سکھا و : اپنے نبی وسلی اللہ وہم نے ارشاد فرمایا : اپنی اولا دکو بمین باسم سکھا و : اپنے نبی وسلی اللہ وہم علیہ وہم ) کی مجہت، اور قرآن کریم کی تلاوس، یہ نظری پہلوہ ہے ۔

کمی بہلویہ ہے کہ مربی اپنی اُولا دکوجمع کرے ان سے ساسنے رسول التہ سلی اُلتہ علیہ وہم کے غروات وجنگیں اور آپ سے اہل بیت وصحابرضی التہ عنہم کی سیرت و حالات اور بڑھے سلمانوں و قائدین کی شخصیات سے تاریخی احوال سنائے ، اور انہیں تلاوت و آپ کریم کی تعلیم و سے ، تاکہ بیجے ان حضارت سے شاندار بہا دری کے کارنامول اور جہا دکی اقتداکریں ، اور وجدان و شعور سے اعتبار سے تاریخ اسلامی سے مربوط رہیں ، اور دستورا ور منہے کے لیا طرسے قرآن کریم سے قرآن کریم سے ان کا تعلق مضبوطی سے قائم ہمو۔

تمفین و عادی بنانے کی یعفی صوتیں اور نمونے ہیں ، جن شے اصول اور بنیادی تکات کورسول التہ سلی التہ علیہ ہم فیر کیا ہے۔ اور یہ سنج اور طریقے کے دائرے ہیں دافل ہیں جے اسلام نے بیجے کے عقیدے اورا میان سے لحا کھ سے تیار کرنے سے لیے مقرد کیا ہے۔ اور واقعی جب برئی ابنی سی پوری ممنت اور بیجے کی تربیت واصلاح اور عادی بنانے اور تقیمین کرنے میں ابنی بوری جدوجہ دصرف کر دے گا تو غالب گمان یہ ہے کہ ایسا بچہ اسلام سے شکر کا سپاہی اور مصنبوط عقیدے کا مالک اور ووروں و جہا دوالول ہیں سے ہوگا جس سے وجود یہ قوم فخر کرے گی، اوراس کی طبیعت سے جماؤا ور

اخلاق وكردارك وحبر يصمعاشره نوش وخرم اورسعيد موكار

وه صروری امور حن کامر بیول کواس کیے جانیا ضروری ہے تاکہ بیچے کوانچی عاد توں اور مکارم اخلاق کا عادی بناکیں میں سے یہ ہے کہ :

سی موقعہ پر بیجے کوشا ہائٹ دی جائے اور تعربنی کلمات کیسے جائیں،اور بھی اس کو کوئی انعام یا تحفہ دیا جائے۔ اور کسمی موقعہ پر بیجے کوشا ہائٹ وی جائے۔ اور کسمی ترغیب دینے سے اسلوب کواپنا یا جائے۔ اور کسمی ٹرانے سے طریقے کواپنا یا جائے،اور کسمی کسمی معربی جائے اور کسمی کی بیجے سے انحاف اور کمی کو دور کرنے سے لیے اس بات برجمی مجبور ہم جاتا ہے کہ خت منزا دیسے بشرط کی آگروہ سیمھے کہ بیچے سے انحاف اور کمی کو دور کرنے سے لیے اس کی ضرورت ہے۔

معن موسط المسلوب بیجے کونفسیاتی فضائل اور مرکارم اخلاق سکھانے اور معاشرتی آ داب کا عادی بنانے میں ف الدہ پہنچاتے ہیں، اوراس کو ایک الیا فاضل شمر لویٹ ہتھیم ومتوازن انسان بنادیتے ہیں ہیں سے لوگوں کو دلی محبت ہوتی ہے اور ان کی نفومس میں اس کا احترام وغلمت ہوتی ہے۔

اخیریں میں یکوبل گاکہ مربی مضارت اپنے مالات اور کل وصورت سے اختلاف سے باوجود اگر نیے کی تربیت اور نیک کا عادی بنا نے ہیں اسلام سے طریقے وانداز کو اپنالیں . اور اس سے عقید سے کی اصلاح اور اختلاق کے سنوار نے میں اسلامی اسلوب اختیار کرلیں ۔ توعاً محور سے یہ ہوگا کہ بیسے راسنے اسلامی عقید سے اور بلند ترین قرآنی اخلاق پرنشوون کیا بیش گے۔ بلکہ وہ اپنے اعلیٰ کارنامول اور اچھے اوصاف میں دوسرول سے لیے عمدہ وہ بہتری نموز نہیں گے۔ اس سے مربول کو خوب کوشش و محنت کرنا چاہیے . اور اپنے بچول کی تربیت و کھیں اور عادت و لولنے اور اصلاح و مہند بنانے کائن اداکر سے رہنا چاہیے ، اگروہ الیاکرلیں گے تو وہ اپنی فرمہ دار لیول کو تمجھ سے ہول گے اور اپنے فریقہ کو اور کر بیت کی گاڑی کو آگے کی ایپنے فریقہ کو اور کر بیت کی گاڑی کو آگے کی طرف بڑھا ہے جول گے ، اور اس طرح سے وہ معاشر سے میں امن واستقرار کی بنیا دیں مضبوط کر سے ولئی جائی طرف بڑھا ہے۔ اور میں معاشر سے اور مسلمان ما حول اور صالح قوم کو دیکھ کر مؤمنول سے دل خوش ہول گے . اور میں ہول سے دل خوش ہول سے . اور میں ہول سے ۔ اور میں ہول سے ۔ اور میں ہول سے . اور میں ہول سے .

میرے خیال میں عادت واوب سکھانے کے ذراعی تربیت کرنا تربیت سے ستونول میں سے ضبوط ترین ستونول میں سے ضبوط ترین ستون سے۔ اور بیجے کی ایمانی نشو و نماا وراخلاقی سد معارسے لیے مضبوط ترین وسیلہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آس تربیت کا مار دیجے بھال وروک کوک اور طراف اور رغبت دلانے اور ارشا دو توجیہ ور منہائی پر بوتا ہے ، اس لیے بہیں ایسے مزول کی شدید منرورت ہے جو مکمل طریعے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں ، اور اسلامی تربیت کو اس کا پوراحت دیں اس کا اہتمام کی شدید منرورت ہے جو مکمل طریعے سے اپنی ذمہ داری پوری کریں ، اور اسلامی تربیت کو اس کا پوراحت دیں اس کا اہتمام

کوسنے کے اعتبار سے مجی اور کل کے اعتبار سے می آور کی اسمیں سکے نہنے ، ال کے لسلہ یں کلیف برداشت کرنے ، لفین کرنے او رمنمانی کرنے سے کی افر سے می ، تاکہ ستقبل قریب میں وہ اپنے مجر گوشوں کو اس بیغام کا مال ودامی اور مصلح ، اور دعوت و ارشاد کی بردومسلہ مجاعدت اور جہا دیے غلیم شکر کی شکل میں تھیہیں ۔

بلات به بنجی کوا دب سکهانا اور کمین سے بی اس کی دیکی دیمان ایس کی دیکی بین بین بین بین بین بین سے بہتری نیا نج اور شاندار تمرات مامل ہوتے ہیں، حب کہ بڑی عمری ادب کھانا اور تربیت کرنا اور کال تک بہنچانا بہت کل دھن کا موت ہے اللہ تعالی دم کرے اس شاعرتی بس نے برکہا ہے:

قد ينفع الأدب الأولاد فى صغر وليس ينفعهم صب بعد الدب تعقق كول كوبي من الله ولا و فى صغر المراس كالكوبي من المراس كالكون المحتدات ولا تلان و ولا تلان و و المراس المحتدات المحتدات المحتدات المراب من المراس كوب المراب الم



# وعظ وصیحت کے ذریعہ تربیت کرنا

جواہم وسائل بیکے کی ایمانی تربیت اور نفسیاتی ہمعاشرتی واضل تی تیاری میں بنیادی چینیت رکھتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی تربیت وعظوار شاداور نصیب وخیرخواہی کے ذریعہ کی جائے، اس لیے کہ بیکے کواشیاء کی حقیقت سمجھانے اور اسے اچھے کامول میں لگانے . اور ممکام اضلاق سے آراستہ کرنے ، اور اسلام کی بنیادی مہات سے آشا کرانے میں وعظون صیحت کو بڑاعل ذمل حال ہے ۔ اسس لیے اسی صورت حال میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس طریقے کو اپنایا . اور اس کے ذریعہ سے نفوس سے تخاطب کیا ، اور سیے شارآیات میں اسے دہرایا . اور مختلف مقالت پر اپنی تو جیہات و نصائح سے رہنمائی کی ہے ، تواس میں ذرائمی تعب باتی نہیں رہتا . اور مؤرف تا کر دفات کر دفات کر دفات کے سلسلہ میں جو ارشا وات مکر دفات میں اسے درائی سے فائدہ احتا نے کے سلسلہ میں جو ارشا وات مکر دفات

بیں ان بیں سے تعطن نمونے درجے ذیل ہیں:

ال وَاذَ قَالَ لَقَلْنُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِبُنِيَ لَا تَشْرِكُ بِاللّٰهِ آنَ الِشْرَكَ لَطُلُمْ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَصَلْهُ لَكُلُمُ عَظِيْمٌ ﴿ وَوَصَلْهُ فَى عَلَمَيْنِ الْوَنْمَانَ بِوَالِدَيْكِ حَمَلَتُهُ أَمُّهُ الْمُهُ وَهُنّا عَلْهُ وَهُنِ وَوَصِلْهُ فِي عَلَمَيْنِ انِ وَهُنّا عَلْهُ وَهُنِ وَوَصِلْهُ فِي عَلَمَيْنِ انِ وَهُنّا عَلْهُ وَهُنِ وَوَصِلْهُ فِي عَلَمَيْنِ أَنِ الْمُصَيْرُ فَى عَلَمَيْنِ انِ الشَّكُولِي وَلِوَالِدَيْكَ وَلِي الْمُنْ الْمُصَيْرُ فَى عَلَمَيْنِ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ ا

ادراس وقت کا ذکر کیجے حب لقان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کا کہ اسے بھیا اللہ کاشریب دی کھیا کہ اسے بھیا اللہ کاشریب دی کھیا ہے۔ اور بم نے انسان کواکیہ کی اس کے مال باپ سے تعلق ، اس کی مال نے فعف برضعت المحاکرا سے پیٹ میں رکھا ، اور دو برس میں اس کا دود و چھوٹ ا ہے ، کہ تومیری اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کیا کہ میری ہی طرف واپنی ہے ، اوراگر وہ دونوں تجھ پراس کا نور والیس کہ تومیرے ماتھ کسی جے ، اوراگر بھیرکوشریک تھی ہوائے جس کی تیرسے باس کوئی دیں نہیں تو تو ہوئ اس کا کہنا نہ مانی ، اور دنیا ہیں ان سے ساتھ نوبی ہے ہوئی ہے بر کوشریک عمرائے کی دور کی اور برطینا بومیری طرف دیون کے بست نامی خوبی ہے بر سے باتھ نوبی کے برائی ، اورائی کی داہ پرطینا بومیری طرف دیونا کی اس کوئی دیں ہیں ہور کے برائی اور دنیا ہیں ان سے ساتھ نوبی ہے برائی کی داہ پرطینا بومیری طرف دیونا کے بردے برائی کی داہ پرطینا بومیری طرف دیونا کے بردے برائی کی داہ پرطینا بومیری طرف دیونا کے بردے برائی کومیرے پاس آنا ہے ، بھر ہو

خَيِيزُ يَنْبُنَى أَفِعِ الصَّلَوةَ وَأَهُرَ بِالْمَعَرُوفِ وَانَّهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مِّنَاكَ الْمُنْكِرُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مِّنَاكَ الْمُنْكِ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَنْرِمِرِ الْأُمُورِ \* )).

لقمان - ۱۳ ما ۱۸

ا ور التٰد تعالیٰ سورُه سباً میں انبیاعلیهم اسلام کی زبانی ارشا د فرماتے ہیں ؛

الْ قُلْ إِنَّمَا ۚ آعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴿ أَنْ تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُوا دِي ثُمَّ نَتَفَكَّرُوا مِمَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَتْهِ ﴿إِنْ هُوَاِلَّا نَذِيْرً لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَنَابِ شَرِينِهِ ﴿ فَهُو لَكُمُّ مِّنْ آخِيرِ فَهُو لَكُمُ مِنْ إِنْ اَخِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَىٰ ۚ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَاءً الْحُقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ )).

سيا- ويم تا ويم

اورسورهٔ هوديس التُدتعالى حضرت نوح عليه السلم كى زبانى ارشا د فرمات بين :

(( قَالُوا لِنُورُمُ قَلْ جِلَالْتَنَا فَأَكُثُرَتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْكَ مِنَ الصَّدِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِنِكُمْ بِلِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آ اَنْتُمُ بِمُغِينِينَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْنِي إِنْ اَرُدْتُ اَنْ اَنْحَكِ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيْدُ

کھے تم کرتے رہتے تھے میں تمہیں سب بتلا دون گا اے بٹااگر کوئی عمل دائی سے دانے سے برابر موتھیری پتھرسے اندرموپا آسمانوں میں یا زمین کے اندر ہو التندسے ہے بی آئے گا، بے شک اللہ بڑا بار یک بین ہے بڑا یا خبرہے اسے میرے بیٹے نماز کوقائم دکھ اور ایجھے کامول کی نعیومت کیا کرا وربرے کام سے منع کیا کر اور حوکھ میٹیں آئے اس برصبر کیا کر ہے شک یا نہیں ہمت سے کاموں میں سے ہے۔

آب يركبيي ين تم كوايك بات مجعالاً بول، وه يركرتم النترك واستط كمرفي يوجا ياكرو دو دوا در ابك ايك بھرسوعو كەتمبارىس ان ساتھى كوجنون تونبىي بىدايد توتم كوسس ايك فرانے والے ميں عذاب شديد كي آمد سے پہلے آپ کم دیسے کسی نے تم سے جو کھے معادمنہ مانگا مرووہ تمہاراہی رہا میرامعا وصد تولیس اللہ ہی کے ذمرسب اوروه برجيز بربورى اطلاح كيفف والاسب آپ كبه ديجيد كرمرا برورد كارح كوعالب كرياسي ووغيوب كاجانين والاسبع ، آتي كه ويجي كدين آگيا اور باهل يز

كرسنه كااورن دحرسنه كار

ہولے اے نوح تونے ہم سے حکواکیا اور بہبت جمگرہ چکا، اب لے آجو تو وعدہ کر آ ہے ہم سے آگر توسچاہے، كباكدلا سن كاتواس كوالتُدبى أكرجابيت كاا ورتم ز تعكا سکو همه بعاگ مر . اورنه کارگر بوگی تم کومیری نصیحت جو بعابول كرتم كونفيحست كروب أكرا لتدجا شابوكاكرتم كوممراه

کرے، وہی ہے تمہارا رب اور اسی کی طرف نوس<u>ہ</u>

اَنْ يُغِويَكُمُ فُوَرَتُكُمُ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

اورسورهٔ اعراف می حضریت مهودعلیه السلام کی زبانی ار ثنا و فرمات مین :

اور قوم عاد کی طرفت مبیجا ان سیے بھائی مبود کو بوسے اے میری قوم الله کی بندگی کرواس سے سواتمبارا معبود کوئی نہیں ۔ سوکیاتم ڈریتے نہیں ، بدیے سردار جو کا فریتھے ان ك قوم يس بم دسيمة بي تجه كوعقل نهيس ، ورسم توتج كو جعوا الگان كرست بي د بوسے اسے ميري قوم بير كچھ سيعقل نبير كيكن مين مجيعا بوابول بروردگارعالم كالببنجا يا بول تم كويياً

الوَ اللَّهُ عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا وَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ وا اللهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُةً أَفَلَا تُتَّقُونَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَغُرُوا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنُولِكَ فِي سَفَاهَ فِي وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِيدِينَ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ لِيْسُ إِنْ سَفَاهَةً وَّ لَكِ نِيْ مَن سُولٌ مِّنَ مَّ بِ الْعَلَمِينَ ﴿ اَبَلِغُكُمُ

این رب کے ۱۱ ورس تمہارا اطمینان کے لائق خیرخواہ ہوں۔ رِسْلْتِ رَبِيْ وَ أَنَا لَكُمْ نَاصِحُ آمِنِينَ الاعراف وديمه

دعوست الی النّدا ورالتُدست ڈرلنے اور وعظ ونصیریت کرسنے میں قرآن کریم کاسلوب وطرزمتنوع قسم کاہیے ، چنا بچہ برسب انبیار کرام علیم انصلاة وانسلام کی زبانی جاری ہوا، اوران سے پیرد وجاعیت سے داعیون اورا فراد کی زبانی بارباراس

کاالمهار بوتار با-کاالمهار بونی مجمی دوخص اس میں اختلاف نہیں *کریں سے کہ ف*لصانہ وعظ اور مؤثر نصیحہ ہے اگریاک صاف نفوس اور <u>کھلے</u> ریستانہ میں دوخص اس میں اختلاف نہیں کریں سے کہ مخلصانہ وعظ اور مؤثر نصیحہ ہے اگریاک صاف نفوس اور کھلے ہوئے سینے اورغوروفکر کرنے والی سمجہ وار دیکیم عقل کو بالے تواس وعظ برلبیک سمبی مبلدی کہا جا آبید اوراس کا اٹریمی زباده بوبآسيهه

اس مفہوم کی تاکید قرآن کریم نے بہت سی آیات میں کے بید، اور وعظ سے فائدہ اٹھانے اوراضی بات کا اثر قبول كرفيه اورنعيمت يرعمل كرف كى باربار بحرار كى سبيد :

اس (ابلاک) میں اسس کے لیے برم ی عبرت ہے جس کے یاس دل سے یا وہ متوحبہ جوکر کان می لگا دیا ہے۔ الرَانَ فِي ذَاكِ لَذِكُولِ لِمُنْ كَانَ لَهُ قَلْتُ أَوْ أَلْقُ النَّمْءَ وَهُوَشِّهِيْدٌ ». ق. م ا در فرمایا ،

ا و و كَرِّرْ فِأَنَّ اللَّوكُلِك تَنْفَعُ المُوْمِنِينِ ١٠١٠).

الذاربات. د د

نييز فرمايا :

((وَمَا يُذْدِيْكَ لَعَكَهُ ۚ يَزَكَّ ۚ وَمِنْا يُذَرِيْكُ ۚ فَتَنْفَعَهُ

ا ور دانهیں ہمجھاتے رہیے کیونکہ مجمانا نفع دیتاہے اسان والولكور

ا ورآب كوكيا خبرت يدوه سنور مي جا آيا نعيمت قبول كيساً،

اوراس كونصيمت كرنا فائده بي بينجا بار

الْلِكُول ). عبس - ٣ وم

اور فرمایا .

جو ذریعید سے بنیائی اور دانانی کا مرد جوع بوسف واسے

(( تَنْصِرَةً وَذِكْرُك رِلكُلِّ عَنْدٍ مُنِيْدٍ ).

بندے کے لیے۔

ىر: فى ما يا ·

یه یادگاری سے یا در کھنے والول کو۔

(( ذٰلِكَ فِي حُولِي لِلنَّاكِويُينَ ». موديه ا

نيز فرايا .

اس (مفہون) سیسے اسٹی خص کونصیمیت کی جاتی ہے جوالتہ

﴿ ذُلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

اوررورا خرست برايمان دكمتاسيے۔

بِأَنتُهِ وَالْبَوْمِرِ الْلَاخِيرِ أَيْ). الله

قرآن کریم ان آیات سے برب ہو وعظ ونصیحت کے انداز کو دعوت وارشاد کے طریقہ کی بنیا دا ورافراد کی اصلاح اور مجاعتوں کی بدایت تک بہنچنے کا داستہ تبلاتی ہیں ، بوخص قرآن کریم کا مطالعہ کرنے گا وہ وعظ ونصیحت کے اسلوب کو قرآن کی بہت سی آیات میں ایک مشاہر حقیقت پائے گا، قرآن کریم ہی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کر آبے اور کھی نصیحت کر سنے اور اور کھی ترخیب کے قران کریم ہی وعظ ونصیحت سے عبرت ماسل کرنے کی ترخیب کے ذرائعہ دیا ہے ، اور کھی نصیحت وخیر خوابی پر ابجاد آل اور سیدھ داستے کی پیروی اختیار کرنے کا تھم دیا ہے ، اور کھی ترخیب کے ذرائعہ متوجہ کرتا ہے ، اور انجر بیس ڈرائی کریم کا برط سے والا اس متوجہ کرتا ہے ، اور انجر بیس ڈرائی کریم کا برط سے والا اس متوجہ کرتا ہے ، اور ان طرح سے قرآن کریم کا برط سے والا اس کے انفاظ و معانی میں وعظ ونصیحت کو متعدد سانچوں اور منتقب اسلوب میں موجود پائے گا جو ہرذی نظ و صاحب بصیرت کے انفاظ و معانی میں وعظ ونصیحت کو متعدد سانچوں اور منتقب سے فیری تربیت و بنے اور بی تراما وہ کرنے اور ہواریت سے قبول کے سلسلہ میں نہایت انہمیت دی گئی ہے ۔

اس سے قبل ہم قرآن کریم سے اس بات کی کئی واضع وصریحے شہا دات بیان کریجے ہیں کہ پاک صاف نفوس اور کھلے ہوئے سے سے سے سامنے اگر مؤٹرا ندازا ور بلیغ وعظ وارشا د، اور عمدہ نصیحت اور محلصانہ بدوموعظت سے ذرایعہ حق کو پیش کیا جائے تو وہ بلا تروو فوڑا اس کو قبول کرنتی ہیں، اورا ول لمحد میں اس سے متأ نزہوتی ہیں جا کہ فورًا حق کے سامنے گرون جھ کا دہتی ہیں، اور الٹہ کی اس ھدارت کو قبول کرنتی ہیں جوالٹہ نے نازل فرائی ہے۔ ملکہ فورًا حق کے سامنے گرون جھ کا دہتی ہیں، اور الٹہ کی اس ھدارت کو قبول کرنتی ہیں جوالٹہ نے نازل فرائی ہے۔

یہ توبرسے لوگوں وآ دمیوں سے لیے ہیں، پھر مجلاان چھوسٹے نیچوں کا کیا کہنا جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، افران کے قلوب پاک صاف ہوستے ہیں، ان ہیں کی قتم کا تلوث وآلودگی نہیں ہوتی، اوران کے نفوس سی قتم کی جاملی خرابی ہیں ہلوٹ نہیں ہوستے، اوراب تک وہ محناہ دعدوان کی منزل تک نہیں پہنچے ہوستے ہیں، طاہر ہے ایسے بیچے وغط ولصیحت ہے اور زیادہ متأثر مہوں گئے اوران کانصیحت کو قبول کرناا ور زیا دہ قوی ہوگا۔

اس لیے مربیوں کو پیحقیقت **سمجمن**ا چاہیے کہ اگر وہ اپنے سمجوں سمے لیے مجلائی و محمال، اورعقلی واخلاقی پختگی ودرتگی چاہتے ہیں توانہیں وہ طریقیہ اِنتیارکرنا چاہیے ہو قرآن کرم نے وعظ ونصیحت ورہنمائی کسنے میں اختیار کیا ہے۔ وہ شعور كى عمرين بهول ياكس مص قبل كى تاكدان كوايمانى واخلاقى طور برتياركيا جاسكے اور ان كى نفساتى ومعاتمرتى تعمير بوسك

اس موقعہ پر بیر ضروری معلوم ہو تا ہے کہ ہم اس طریقیہ کو بیان کر دیں جسے قرآن کریم نے وعظ ونصبیحت سے سلسلہ میں اختیا رکیا ہے، تاکہ وہ کوگ اس کواختیار کرلیں جن سے ذمہ تر سبیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اوراہنی اولا دیا شاگرد<sup>ی</sup> كوتياركرنه اورسنوار في اورتعليم ديينه ومهذب بنافيين منزل مقصود كب بهنج سكيل.

میراندازه بر ہے که قرآن کریم نے وعظ ونصیحت سے سلسلہ میں جو طریقید اختیار کیا ہے وہ مندر حد ذیل اسلوب واندازیں

ا تسلی خش مطمئن كرف كا ندازجس سے سائته نرمی و تحيرو ونول شال مول -

اس انداز کا انسان کے احساسات بربہترین اثریڈ آسے اور دلول پرزبروست تاثیر ہوتی ہے۔

ا ورطمئن كرف كايا زمى ونكيروالاا نداز قرآن كريم سے خطاب ميں بہت واضح بإيابا تا بہے جہاں توگول كے قلوب و تقول يدانبياطيهم السلام اوردعاة كى زبانى خطاب كياكيا بصة قطع نظراس كي كدوه كسى يمينس ياقبلير سد بهول باكيسى بى شكل و صورت سمے مالک ہول ر

> ان مختلف انداز کی متنوع دعوتول اور بیغامول میں تعیم شمینے درہے ذیل ہیں : 🗨 بیخول کے لیے ہواعلان کیا گیا ان میں سے:

اورامس وقت كا ذكر كيميه حبب لقان نے اپنے بیٹے کو ((وَإِذْ قَالَ لُقُنْنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَيَعِظُهُ بِبُنَيَّ نعيعت كريته بوين كباكراب بثياالتدكا شركيب ومحمالا

كَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ آ). تَسْرِكُ بِاللَّهِ آ).

اور حضرت نوح عليه السلام كى زبانى ارشادسه :

(( يِتْكِنُتُيُّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مُّعَ

الكفِي بيْنَ ﴿ )). مودر ٢٨

ا ورحضرت بعقوب عليه السلام كى زبانى اعلان بروتابيه:

(قَالَ يَلْبُنَى لا تَقْصُص رُءْيَاك عَلَا

اسے بیٹے سوار ہوجا ہمارے ساتھ اور کافروں سکے

ساتمدمت رور

ا ہے بیٹے اینانواب استے بھائیوں کے سامنے مت بال

إِخْوَتِكَ قَبِكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا وَإِنَّ الشَّيْطُنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوُّ مُبِينَ مِن ). يوسف ٥

اور حصرت ابراميم وحضرت بعقوب عليهااب لام كي زباني ارشاويه:

الينبنِيَّ إِنَّ اللهُ اصْطَفْعُ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تُمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُنُونُ شَلِيمُونَ ﴿ ﴾. البقره-١٣٢

نەمرنامىگەمسىلەن يە

### عورتول کے لیے جواعلان کیے گئے:

فرشتول کی زبانی حضرت مرمیم علیها انسلام سے یصاعلان ہو تاہے:

((يُمَرَيَهُمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْعَكِ وَطَهْرَكِ وَاصْطَفْعَكِ عَلَا نِسَاءِ الْعُلِّمِينَ لِيَمْرِينُهُ اقْتُذَيِّي لِرَبِّكِ وَ الْمُجْدِينِي وَ ازْكَعِي مَعَ الرُّحِينِينَ "الْمُرْكِنِينَ" الرُّمُرُكِنِينَ "الرُّمُرُكِنِينَ"

> ا لِنِيسَاءَ النَّبِي كَسْنُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِن اتَّقَيٰتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُمُ وْقَالَ )).

المصنبي كى بيولوتم عا)عورتول كى طرح نهيس بوحب ك تم تقوٰی اختیار کر رکھو ، توتم بولی میں نزاکت مت اختیار كروكه (اسس سے) البيتے مفس كوخيال (فاسد) بيدا مونے لگاہے میں سے قلب میں نزانی ہے اور قا عدمے موافق باس*ت کها کر*ور

كرنا كيروه تهإرس واسط كيو فريب بنائيس سك البت

اے بھو ہے شک اللہ نے جن کر دیا ہے تم کو دین سوتم مرگز

است مريم الشدف تحد كولب ندكيا اوستقر بنايا اوربب ندكيا

تنجه کوسب جبال کی عور آول پر . اسے مربم بندگ کر اپنے

رید کی اور سجدہ کر اور کوٹ کرساتھ کوع کرنے والوں کے۔

شیطال انسان کامریخ بمن سبے۔

### 🗗 قومول کے لیے اعلان:

عضريت موسى عليه السلام كى زبانى اعلان برو مايد: ( الِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَّهُ تُمْ الْفُسَّكُمْ بِإِنِّخَاذِ كُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوا إِلَىٰ بَادِبِكُمْ فَاقْتُلُواۤ اَنْفُسَكُمْ دَٰ لِكُمْ خَنْدُ لَكُوْعِنْدَ بَارِيكُوْ فَتَابَ عَلَيْكُوْ النَّهُ هُوَ التَّوَاتُ الرَّحِيْمُ ﴿ )).

الاحزاب-٣٢

اعة قدم تم في اينانقصان كياي بجير ابناكر ، سواب توبر كروايينے پيداكر نے واسے كى طرف ، اورا بنى اپنى جان كو مار ڈالویہ تمہارے نوالق کے نزدیک تمہارے لیے ببترب بمهرمتوح بواتم يرب شك وي ب معان كرسف والانهايت مهربان. اسی طرح حضرت مونی علیہ انسلام ہی کی زبان مبارک سے اعلان ہوتا ہے:

اللِقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي اللَّهِ وَيَكُمْ الْفِيكُمْ الْفِيكُمْ الْفِيكُمْ الْفِيكُمْ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّه

اسے قوم یا د کروا پنے او پرالٹہ کا اصال جب پیدا کیے تم میں نبی اور تم کو بادشاہ کردیا اور دیا تم کو جونہیں دیا تھا جہاں میں سی کو .

اورحضرت موسى عليه السلام كى قوم كا وه داعى جومسلمان بوگياتها اكس كى زبانى ارشاد بو ما به :

((يُقُوْمِ النَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيلُ الرَّشَادِ ﴿ يُقَوْمِ النَّمَاهُ لِهِ الْمَنْدَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

المؤمن ربراثاام

اوردای جنول کے فرالعدارشا وسبے:

(الفَّوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِنْبًا أُنْوَلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسِكُ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى الْحِقَ وَإِلَى طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْهِ لِلْقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَ الْمِنُوا بِهِ يَغْفِرْلُكُمْ قِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ قِنْ عَذَابِ النَّهِرَ ﴾.

الأحقاف. ١٩٤٢

ا میرے بھانیوں میری بردی کردیں تمہیں ٹھیک داستہ بتار بابول ، ا مے میرے بھانیویہ دینوی زندگی محف چندروزہ ہے ، اور تعمیر نے کاٹھکا اتوا فرمت ہی ہے ... اور ا میرے بھائیویہ کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات ک طون بلاتا ہوں اور تم مجھے دوز شے کی طرف بلاتے ہو ...

ا ہے ہماری قوم والوہم ایک کتاب کرآئے ہیں جو موٹی کے بعد نازل کی گئی ہے ، جوا ہے ہے ہیں جو موٹی کے بعد نازل کی گئی ہے ، جوا ہے ہے ہیں دکتابوں کا تصدیق کرتی ہے ، اور حق اور دا ہ راسست کی طرف رہا تی کرتی ہے ، اے ہماری قوم والوکہا ما نوالٹ کی طرف بلانے والوں کا اور اس پراییان ہے آؤ ، الٹ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اس پراییان ہے آؤ ، الٹ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اس پراییان ہے آؤ ، الٹ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اس پراییان ہے آگا مناب دروناک ہے۔

### مؤنین کے لیے قرآن کم نے جواعلانا کیے ہیں ان ہے:

( يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّنْرِ وَالصَّلُوةِ

إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطَّيْرِنِينَ ﴾. البقره-١٥٣ اور فرما با :

((يَالِيْهَ) الَّذِينَ امَنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَ تَمُوْثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ)). ٱلْمُرُكِ عِن نيزارشاد فرمايا:

اے سلمانو مدولوسات مسرا ورنمازسے سے شک اللہ میرکرنے والوں سے ساتھ سے۔

اسدایدان والوفر تے رہواللہ سے جیسا اسس سے دُراً چاہنیة اور ندمروم حرمسلمان .

((يَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا السَّيَجِيْبُوُ الِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَا كُمُّ لِمَا يُخِينِكُمْ ، )). الانفال يهم الله المُن المُحرِدَة وازلكا في الله الله الله المالي من المالي من المالي من المالي من المالي من المناسب وحراً وازلكا في من سبب المناسب وحراً وازلكا في من سبب المناسب وحراً وازلكا في من المناسب وحراً وازلكا في المناسب وحراً وازلكا في المناسب والمناسب والمناسبة والمن

( يَاهُ لَ الْكِتْ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآةِ.

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعْبُدُ اللَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكَ

بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخْذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا

مِنْ دُونِ اللهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ مُونِ اللهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ مُونِ اللهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ مَونِ اللهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهُ هُدُوا فِي اللهِ مَونِ اللهِ مَونِ اللهِ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

((يَاهُلُ الْكِتْبِ قَلْ جَاءُكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ لِنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ اللَّهُ لَنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرًا مِنْ اللهِ نُوزُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ مَّ قَلْ جَاءًكُمْ مِنَ اللهِ نُوزُ وَكِتْبُ عَنْ كَثِيدٍ مَّ قَلْ جَاءًكُمْ مِنَ اللهِ نُوزُ وَكِتْبُ مَنْ اللهِ عَنْ كَثِيدُ فَيْ إِلَى اللهِ عَنْ كَثِيدًا لَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ وَاللهِ اللهِ عَنْ كَثِيدًا لَهُ اللهِ عَنْ كَثِيدُ وَلَا عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدُ إِلَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ إِلَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فِي اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ كُونُ اللهُ عَلَيْ كُنْ كُنْ كُونُ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثُولِ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا فَيْ اللهِ عَنْ كَثِيدًا عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ كَثُولُونَ وَلَا عَلَا جَاءًا مِنْ اللهِ عَنْ وَكُونُ وَكُولُونُهُ وَلَا عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالْكُونُ مِنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُوالْكُونُ لِلْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ وَالْعَلَالِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ وَلِيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

المائرة - 10

#### نيزفرمايا :

(( يَاهَلُ الْكِتْبِ لَسْتُوْ عَكَلْشَى وَحَتَّى تُقِيْهُوا التَّوْرُلَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَّا النَّوْلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رُتِكِمُ وَلَيَزِنْيَانَ كَتِيْرًا مِنْهُمُ مَّاا لُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَ فَلَا تَاسَ عَلَى الْلَهُ وَمِر الْكِفِيرِيْنَ ﴿). اللَّهُ وَمِهِ الْكِفْرِيْنَ ﴿).

، اے ایمان والوحکم مانوانٹہ کا اور رسول کامیس وقت بلائے تم کواس کام کی طرف میس میں تمہاری زندگ ہے۔

سے اہل کتاب آو ایک بات کی طرف جو برابرہے ہم ہی اور تم میں کہ بندگی ذکریں ہم سکرالتٰدی، اور تنسریک زنمو بہر اس کاسی کو، اور نہ بنائے کوئی کس کورب سواالتٰد سے، بھراگروہ قبول نہ کریں توکیہ دوگواہ رہوکہ ہم توحکم سے تابع ہیں۔

اے کتاب والوحقیق آیاہہے تمہارے پاس رسول ہمارا ناہر کر تاہیے تم پربہت ی چیزی جن کوتم چیا ہے تعے کتاب میں سے، اور بہت سی چیزوں سے درگز رکر الہے : ہے تک تمہارے پاکس اللہ کی طرف سے روشن اوز طاہر کرنے والی کتاب آئی ہے۔

اے کتاب والوتم کسی را ویزنہیں جب یک نہ قائم کو قورات اور انجیل کوا ورج تم پراترا تمہارے رب کی طرف سے ، اور ان میں بہتوں کوبڑھے گی شرارت اور کفراس کلم سے جوآب پراترا آب سے رب کی طرف سے ، سوآب اس قوم کفار پرافسکوس ذکریں۔

#### مَمُ الوَّول كُوحِواً وَازْلُكَائي بِدَانَ بِي سِنْ :

((يَا يَنْهَا النَّاسُ اغْبُدُ وَا رَبَّكُهُ الَّذِي خَلَقَكُهُ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُهُ لَعَلَّكُهُ تَتَّقُونَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُهُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالتَّهَاءُ بِنَا أَسُوَ

اے توگوبندگی کروانیے رب کی سب نے تم کوپیداکیا اور ان کوجوتم سے پیلے تھے تاکرتم پرہیز گاربن جا دجس نے تہا دسے واسطے زمین کو تھیون بنا یا ورآسسان کو تھیت

أَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُنُهِ وَفَلَا تَجْعَلُوا يِنْهِ أَنْدَادًا وَ آئَتُنُهُ تَعْلَمُوْنَ ﴿). البقرم- ١١ و٢٦ نيز فِرايا :

((يَا أَيْهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِّنَ رَيْكُمْ وَ انْزَلْنَا لِلْيَكُمْ نُورًا مُّبِينًا » النساء به، ا اور فرايا:

(( يَهَايُهَا النَّاسُ اتَّقُوٰ الرَّكُمُ الَّ الْوَلَةَ السَّاعَةِ شَكَى الْفَاسُ اتَّقُوٰ الرَّكُمُ الْفَالَ السَّاعَةِ شَكَى الْفَالَمُ السَّاعَةِ شَكَى الْفَالَمُ السَّاعَةِ اللَّهُ الْفَالَمُ اللَّهُ الْفَالَمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَ

الج . اوم

اس قسم کے اعلانات وکلمات پندوموغ طست قرآن کریم میں بہت کنٹرت سے پائے جلتے ہیں ، ۲ قصص وواقعات کے انداز میں عبرت ونصیحت ۔

یہ ایک ایسا اسلوب ہے جس سے انزائے نفس پر پڑتے ہیں اور یہ ذہن کو متا ترکر آہے ، اوراس کی دلیوع فلی و منطق طرزی ہوتی ہیں ، اس اسلوب کو قرآن کریم نے بہت ۔ سے مواقع پر استعال کیا ہے خصوصاً رسولوں کے اپنی قوموں کے ساتہ جو واقعات بیش آئے ہیں ، اور التہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی التہ علیہ وہم پر پڑھوصی انعام فرایا کہ ان سے سامنے بہترین قصہ بیان فرمایا ، اور ان پر بہترین کلام نازل فرمایا ، تاکہ وہ لوگوں سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و عبرت کا اور رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم سے لیے نشانی و اور ثابت قدمی و پڑتگی کا فرلعہ بہنے ، ارشا دہے :

((نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ آخْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا اَوْحَيْثَا لِيْكَ هَانَا الْقَارَانَ) لِيسف-٣-اورفرايا:

، ورآسمان سے پانی آنارا بمجراس سے تمہارے کھلنے کے واسطے میوسے تکالے ، سونٹھ پاؤکسی کوالٹہ کے مقابل اورتم توجانتے ہو۔

اے لوگوتمہارے پاکس تمہارے دب کی طرف سے مند پہنچ کی اور آباری ہم نے تم پروانے روشنی ۔

ا الوگوا ہے بروردگارسے ڈرو (کمیوں کہ) قیامت دکے دن کا زلزلہ بڑی مجاری چیزہے جسب روزم لیے دکھیو گئے ہر دووھ پلانے والی اپنے دودھ ہیتے بیچے کو مجھول جائے گی، اور ہرمل والی اپنا عمل ڈال دسے گی، اور لوگ تیجھے لئے میں دکھائی دیں گے مالانکہ وہنٹ میں نہوں گے جلکہ التُد کا عذا بسبے بی سخت جیز۔

ہم آپ سے سامنے بہت اچھا بیان بیان کرے تے ہیں اس واسطے کہ ہم نے آپ ک طروٹ یہ قرآن ہیجا۔

يبستيان مين كديم ال كركيد والات آپ كوسات بين.

ا ورسب میپز بیان کرستے ہیں آپ سے سامنے رسولول سے احوال ہے میس سے آپ سے دل کوتسلی دیں۔

سوبان كيمي يه الوال ناكه وه دهان كرير.

آپ کوموٹسی کابھی قصدیہنجا ہے؟

كاآب تك ابراسم كم معززمهانون كى حكايت بني ب

اں کیا آپ کو ان سٹ کریوں کا قصہ پہنچا ہے ( دہی) فرون اور شود کا . ﴿ وَكُلَّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَبُهَا عِالرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ . جود - ١٢٠ اور فرايا :

((فَأَ قُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ)) الانون الماء اور فرايا:

( هَلَ اَتُلَكَ حَدِيْثُ مُوْلِكَ ). النازعات ما نيز فرايا:

الهَلْ اَتَنْكَ حَدِيْثُ صَيْفِ إِبْرَهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ) الاآباء الهَلْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ) الاآباء الم

العَلْ اَتَلْكَ حَدِيْتُ الْجُنُودِيُ فِرْعَوْنَ وَتُمُودُهُ).

البروج. عا قدا

قرآن کریم ان واقعات سے پُرسے جوانبیا علیم العدادہ والسلام کے اپنی قوموں سے ساتھ بیش آئے ہیں، اور لعبن اوقا توایک ہی متعدد سور تول میں محرد ذکر کمیا گیا ہے، تاکہ ہر مرتبہ اور ہر طبر اس قصے کو نئے ایسے انداز کے ساتھ بیش کی جانب کا نقت ہر مرتبہ اور ہر طبر السلوب وطرز سے مختلف ہو . تاکدایک جانب قرآن کا مجزانہ شانداراسلوب اور کمیا انداز بیان کا نقت ہم ساسنے آجائے اور دوسری جانب اس عبرت کا اظہار ہوجائے جوال آیات میں پوشیدہ اور الن الفاظ و معانی سے طاہر ہوتی ہے جس کا دراک رائی نی العلم اور قرآن کریم کی بل غت مجھنے والے ہی کرسکتے ہیں۔

اس بات كويم مثال مستمجعات بين:

مصرت مولئی علیدانسام وفرتون کا قصه قرآن کریم می مختلف جگہول پرمذکورسے ، ان واقعات وقصص میں سے می ص<sup>ن</sup> دو قصے لیے لیتے ہیں اور بھران سے درمیان مقابلہ کرتے ہیں ۔ تاکہ پڑھنے والے کو اس بحرار کا رازمعلوم ہوجائے : پہلا قصہ سورۂ اعراف میں (۱۰۴ ۔ ۱۳۹) میں مذکور ہے :

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَفِرَعَوْنُ إِنِّىٰ رَسُولٌ مِّنْ رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيْقُ عَلَى اَنْ لَا اَقُولَ عَلَمَ اللهِ الْا الْحَقَّ ﴿ قَالَ جِئْقُكُمْ لِبَيِّنَةٍ مِّنْ لَا بِكُمْ فَازْسِلْ مَعِى بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ ﴿ قَالَ إِنْ كُنْتَ مِنَ جَنْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ جِنْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

ا ورکہاموسی نے اے فرعون میں رسول ہوں پرودگار مالم کا، قائم ہوں است کا منہ نہوں الشہ کی طرف سے مگر بجہ ہے۔ لایا ہوں تہا رسے باس نشانی تہا رہے مرب کی موجع دسے میرے ساتھ بی اسرائیل کو بولا افرتولا یا ہے کوئی نشانی تولااس کواگر تو بچاہے، تب

الصديقين فألق عصاء فباذاهي تعبان

دومسرا قصه سورهٔ نازعات (۱۵-۲۹) می مذکورسید: الْهُلُ أَتُلُكَ حَدِيْثُ مُوسِينًا إِذْ نَادْبُهُ رَثُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى سِ صُوَّت فَي إِذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰ آنَ تَزَكُّ ۚ ﴿ وَ آهْدِيَكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتَلَى فَكَارِمُهُ الْأَيْمَ } الكُنْرِكُ ﴾ قُلَلُبُ كَوَعَضَ اللَّهُ الْمُركِ لَيْسَعَى اللَّهُ الْمُركِينَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ ا فَحَشَرَ فَنَادَى ۗ قَ فَقَالَ آنَا رَبُّكُو الرَعْكَ اللَّهِ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْاَحْدَةِ وَالْأُوْلِ ﴿ إِنَّ فِيهِ ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِلْمَنْ يَخْشَلَى ۚ إِنَّ ﴾.

ان دونول قصول میں موازیهٔ کرنے سے مندرجیہ ذیل امورکھیل کرسا<u>منے آتے ہیں</u> ؛ ا- يهلا قصيمفصل وطويل بيداور دوسامختصر ومجل بد.

٢ ـ دونول قصول سے اسلوب وانداز میں بہت بڑافرق بے خواہ اس کا تعلق آیات و فواسل سے لمیے اور میں کے بونے سے لحاظ سے ہو، یاان کی ترکیب معنی سے اعتبار سے یاامرونہی سے سیغول سے بحاظ سے۔

٣ - سورة اعراف مي عبرت كامحورمن درجه ذيل امورتريت تل ہے:

الف - فرعون برحبت ودليل قائم كرنايه

ب ۔ حضرت موسلی علیہ السلام کی سیانی پر دلالت کرنے واسے مجز ول کاظاہر کرنا۔

ہے ۔ وہ گفتگو جو حضرت موسی علیہ اسلام اور جا دو گرواں سے درمیان موتی .

حبت ودليل قائم بوسف يرجا دوترول كاايمان قبول كرنا.

لا مه فرعون كالدُراناً دهمكانا وروعدوعيد.

ڈال دیاانہوں نے اپناعصاتواسی وقت ہوگس<u></u> ازُد ھا صریح.

آپ كوموشى كائمى قىسى نجاسى ؛ ايادكرود ، وقت ) جب انہیں ان سے پروروگارنے ایک پاک میدان ربینی کمونی میں یکاراکہ آپ فرعون سے یاس جا بین اس نے کشی افتیار کی ہے ،سواس سے کہیے کیا توجا سا ہے کہ تودرست بوجائے اور می تیری رہنائی تیرے بردردگار ی طرف کردوں میں سے تو خشیت انتیار کرے بھر سم نے اسے بڑی نشانی و کھائی لیکن سے حیثلایا اور كنانهانا بميروه جدا بوكركوشش كرسف لكاا ورالوكول كوا مع كيام مرابندآ واز مص تقريرك وركباكدي بول تمباراب اعلی اس برانته نے اسے کوالیا آخرت اور دنیا کے مذآ میں مے شک اس (واقعہ) میں مری عبرت سے اس

مے دے بوخشیت رکھا ہو۔

و ۔ جا دوگرول کے دلول میں جسب ایمان کی روشنی دانل ہوگئی توان کا فرعون کی وحمکی وغیرہ کی پرواہ نیکنا۔ نہ ۔ فرعون کے متبعین وآل اولا دکو قبط سالی وجھلول میں کمی سے منزا دینا۔

ے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ال کوغرق کرے انتقام لینا۔

سورهٔ نازعات میں جن جیزوں پرزور دیاگیا وہ ورج ذیل ہیں : الف ۔ خدائی کا دعوٰی کرنے پر فرعون کی گرفت ا وراس کو بلاک کرنا .

ب برجواس سے نصیحت وعبرت مال کرنا چاہیے اس سے لیے عبرت کاسامان۔

اس تفصیل کے بعد آپ کے سامنے وہ علیم فرقی کھنل کرآگیا ہوگا ہوا ان دونوں قصوں میں مذکورہے جاہی کا تعلق بلاغی ذوق سے ہویا عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے لحاظ سے ،اس لیے یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان بار بار دہرائے جانے والے قصول میں صرف تحرار ہے ،اس لیے کہ جن قصول کو قرآن کریم نے مکر دؤکر کیا ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسا کہ ان دونوں قصول کو پیش کرنے ہے آپ سے سامنے یہ فرق واضح ہو دیکا ہوگا ۔ ہے دہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسا کہ ان دونوں قصول کو پیش کرنے ہے آپ سے سامنے یہ فرق واضح ہو دیکا ہوگا ۔ ہ

قرآن کریم ان آیات سے پُر ہے جن ہیں نصائے و مواعظ مذکور ہیں ،اوراس ہیں ایسی نصوص وآیات بکٹرت ہیں جن میں قاری و بڑا ہے۔ جن میں قاری و پڑھنے والے کے لیے ایسی پندونصیرت سے کا کیا گیا ہے جو اسے دین و دنیا اور آخرت میں فائرہ ہوگیا اور اس کی روح عقل قیم کی آبیاری و تیاری کرے ،اوراس خص کو اس قابل بنایا جاسکے سس سے ذریعے وہ وعوت سے میدان کامیا ہی اور جہا دیے میدان کاغازی بن سکے ۔

قرآن کریم کارواح وقلوب بربهت عظیم اثر موتا ہے، چنانچہ حبب ایک کمان شخص اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت سنتا ہے تواس کے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے ۔ اوراس کانفس اس کامشاق ہوتا ہے ، اوراس کی آواز براسکی روح حرکت میں آجاتی ہے ، اور وہ اللہ تعالی سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کی نصیحت برطل پیرا اوراس کی وصیت برلبیک کے گا۔ اور او کامات کو بجالائے گا اور ممنوع اشیار سے بچھگا۔ اس لیے کہ واس ذات کا نازل کردہ کلام ہے جو حکمتول اور بزرگی والا ہے ، اس میں انسان کی تما ہی بیماریول کاشافی علاج اور حبمانی امراض اور قلوب کی بیماریول سے بچاؤگی تدبیر وعلاج مذکور ہے ،

## قران كريم كى رينهانى كاس انداز كيفض نمون ذيل بي بي كي حات بي ا

ألف . سوره لقمان ميں ارشا دسہے :

((وَلَاذَ قَالَ لُقَلْنُ لِا بُنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِلْبُثَيُّ

ا وراس وقت کا ذکر کیجیے جب لقمان نے اپنے بیٹے کونھیوت

كريت بوسف كهاكرتم الله كے ساتھكى كوشركيب مت شهرانا.

ا ور زمرائے رحمان سے رخاص) بندسے وہ ہیں جوز مین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حب ان سے جالت واسے لوگ بات جیت کرتے ہیں تودہ کہ دیتے ہیں خیر، اور حورا تول کواپنے پروردگارسے سیا<u>سنے</u> سجدہ و قیام میں سکے رہتے ہیں۔ اور وہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے برور وگارہم سے جہنم سے عذاب كودور رکھیو، کہ ہے شک اس کا عذاب بوری تبامی ہے، اور بيت شك وه دخنهم ) برانهمكانا ب اور (برا) مقام بهد اوروہ لوگ جب خرج كرنے كلتے بين تون فضول خسرج كريت بيں اور نانگى كرتے يں اوراس كے درميان دان کا خرجے) اعتدال بررتیا ہے۔ اور حواللہ کے ساتھ کسی اورکومعبو دنهمیں ریکارتے اور جس (انسان کی) جان کو التدني محفوظ قرار دے دیا ہے اسے قبل نہیں كرتے مگریال حق پر .اورمز زناگرتے ہیں اور حوکوئی ایپ كريد كاس كوسزاس سابقه يراسد كا قيامت ك دن اس كاعذاب برصا جائے كا وہ اس مين د بهيشه ذليل بوكر مرارسه كابكر بال جوتو بركرس اورايمان ہے آئے اور نیک کا کر آرہے ، سوایسے لوگول کوالٹر ان کی بربیرں کی ممگہ نیکیاں عنامیت کرسے گا،اوراللہ تو بيه ين برامغفرت والابرا رهست والا. ا ور بوكوني توبه كرّباب اورنيك كأكر آب تووه تعي التُدكي طرف خاص طور بررج ع کررہا ہے . اور وہ ایسے نوگ بیں کہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوستے اور جب وانومشلو

(( وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِيْنَ يَبْشُونَ عَكَ الْأَرْضِ هَوْنَا وَاذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا ﴿ وَ الَّذِيْنَ يَبِينِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَ الَّذِينَى يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ بَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَدًّا وَّمُقَامًا ﴾ وَ الَّذِينَ إِذًا اَنْفَقُوا لَهُ يُسُرِفُوا وَلَهُ كَيْفَتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ۗ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّا أَخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَّفْعَل ا فَلِكَ يَكُنَّ أَثَامًا ﴿ يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَر القِيْهُةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ الْأَمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيِّكَ بُبُدِّكِ اللَّهُ سَيَأُنِهُمْ حَسَنْتِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِنِمًا ۗ وَمَنْ تَأْبُ وَعِلَ صَالِعًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَنَابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهَدُ وَنَ الزُّورَ وَاذَا مَرُّوا بِاللَّغِومَتُرُواكِرَامًا ۞ وَالَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِاللِّهِ كِتِهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَكِيْهَا صُمَّا قَعُمْيَانًا وَالْكِينِ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُلَنَامِنَ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قَتَرَةَ أَعْبُنِ وَ اجْعَلْنَا رِلْمُتَّنْقِبْنَ إِمَامًا . اوللِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ رِمَاصَبُرُوْا وَيُكَتَّوُنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلْمًا ﴿ خُلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْمَا يَغْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْكَا دُعَا ذُكُمْ، فَقَدْ

#### كَذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا أَنَّ ١٠٠

#### الفرقان ١٩٣٠ تا ٢٢

÷ ÷

÷ ÷

**.** . . .

÷ ;

ج-سورة نساريس بهے:

الوَاغِبُدُوا الله وَلا تَشْرِكُوا يِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَانًا وَبِدِ الْقُرْبُ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ الْقُرْبُ الْبَارِ الْجُنْدِ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ الْقُرْبُ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ الْقُرْبُ وَالْمَسْكِينِ وَ الْجَارِ ذِ الْقُرْبُ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْ وَالْمَسْفِي وَالْمُسْفِولَ اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُو

کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں نہیں تو سے کی جاتی ہے وریعے تو یان پر اند سے ہم رہے ہوکرنہیں گرستے، اور یہ وہ لوگ ہیں ہو دھاکرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پر درگار کا مواری اور ہماری اولا و کی طرف سے انہوں کی شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے کا شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے کا شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے کا شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے کا شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے کی شھندک علما فرما، او ہم کو پر ہمیزگا ول کا مرار بنائے ہیں وہ جمینہ کے بوجو ان کی ثابت قبی کے ۔ اور ان کو وہاں دھا وسلام سے گا، اسی میں وہ جمینہ رہیں گئے۔ کیا اچھا ہے وہ شھمکا نما اور مقام ، آپ کہ دیجیے کر میرا پر ورد گارتمہاری پر واہ ذرا بھی نہ کر سے گا اگر تم عباد ت نہ کر و گئے سوتم خوب موٹلا ہے ، سوعنقریب عباد ت نہ کر و گئے سوتم خوب موٹلا ہے ، سوعنقریب عباد ت نہ کر و گئے سوتم خوب موٹلا ہے ، سوعنقریب یا اللہ بن کر سے گا۔

اور بندگی کروات کی اور شرکی نکردسی کواس کے ساتھ۔ اور مال باب سے ساتھ نکی کروا ورقرابت الول سے ساتھ نکی کروا ورقرابت الول سے ساتھ اور پیٹیوں اور فقیروں اور ہمسایہ قریب اور ہمسایہ اور پاس بیٹے والے اور سمافر کے ساتھ۔ اول این باتھ کے مال یعنی غلام باندوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ کو کہا تہ کہ کہا تہ اور کا برق الی برق کی کرتے میں اور سکھا تے ہیں لوگوں کو بحل اور چھپاتے میں جوان کو دیا اللہ نے اللہ بی فضل سے ، اور تیار کر رکھا ہے جم نے کا فروں سے لیے فضل سے ، اور تیار کر رکھا ہو کو کہا نے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھا نے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھا نے میں اپنے مال لوگوں کو دکھا نے کے دن حوکہ نے دار تیار کر رکھا ہو کہا ہے۔ اور ایمان مہیں لاتے اللہ بریا ورمذ قیا مست کے دن لیے . اور ایمان مہیں لاتے اللہ بریا ورمذ قیا مست کے دن

يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا) النسارة ١٩٥٣ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَهُ قَرِيْنًا النسارة ١٩٥٣ ع

(( وَقَصَٰى رَبُكُ الْا تَعْبُدُوۤ الِلّهِ الْكَابُو وَالْوَالِدُيْنِ الْمَسَانَا وَلِمَا يَبَلُعُنَ عِنْدَكُ الْكِبَرَ احَدُهُمَا وَكِلْهُمَا فَلا تَقْلُ لَهُمَّا أَقِ وَلا تَنْهَوْهُمَا وَكُلْهُمَا فَلا تَقْلُ لَهُمَّا أَقِ وَلا تَنْهَوْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَلا كُونِيَّا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا فَلا كُونِيَّا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا اللَّهُمَةِ وَقَلْ لَهُمَا فَلا كُونِيَّا ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا اللَّهُمَةِ وَقَلْ لَهُمَ اللَّهُمُ بِمَا الرَّحْمُهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یه، اور سب کاساتھی شیطان ہواتو وہ بہت براساتھی ہے۔

نیکی کچرین بہیں کہ اپنامذ مشرق کی طرف یامغرب کی طرف کر و ، میکن بڑی تویہ ہے کہ جوکوئی اللہ پرا ورقیامت کے دن پر ا ورفرستوں پرا ورسب کتا بوں پرا ورتینج برل پرایان لائے ، اوراس کی مجست پرمال وے رشتہ داروں کوا ور مما تجوں کو اور مسافروں کو اور مانسگنے والوں کو اور گرونیں تجھڑا نے میں . اور قائم رکھے نمازا ور ماکسے دیا کرسے زکا ق ، اور جب عہد کریں تواہینے اقرار کو لوراکر نے والے ، اور منسی اور لڑائی کے وقت نہر کے والے ، اور منسی اور لڑائی کے وقت نہر کے والے ، اور میں بی پر ہیزگار

اور آپ کارب کلم کر حیکا که اس کے سوائے کسی کو ذہوجہ اور مال باپ سے ساتھ مجھلائی گرو ، اگر پہنچ جائے بڑھ بے کو تمہا دسے ساسنے ان ہیں سے ایک یا دونوں تو ذکہوان کو جو کو کو ، اور کہوان سے ادب کی بات ، اور نیاز مذک سے عاجری کرکے ان کے ساسنے مندھے جھکا دو ، اور کہوا سے دب ان پر رقم کیمیے جیسا کہ انہوں نے مجھ کو جو ٹی ایالا ، تمہا دا دب خوب جانبا ہے جو انہوں نے مجھ کو جو ٹی ایالا ، تمہا دا دب خوب جانبا ہے جو الوں کو بخش ہے ، اگر تم نیک ہوگے تو دہ دجو تک کرنے والوں کو بخش ہے ، اور دو قرابت والے کو اس کا حق اور و قرابت والے کو اس کا حق اور و قرابت والے کو اس کا حق اور مما فرکو ، اور مست اٹرا تو بیجا ، بیے شک اڑلئے والے کو اس کا حق اور مسافر کو ، اور مست اٹرا تو بیجا ، بیے شک اڑلئے والے کو اس کا حق اور میں میں ہوائی کے انتظار میں جو اور آگر کم بھی اپنے دب کی مہر اِنی کے انتظار میں جس کی تم کو تو تع ہے تم ان کی طرف سے نعافل کرو تو

وَلَا تُنْسُطُهَا كُلُ الْبُسُطِ فَتَقْعُدُ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَنْسُطُ الِرِّزُقَ لِمَنْ بَّيْشَاءُ وَ يَقْدِارُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمُ خَبِيْرًا بَصِيْرًا أَصَالِهِ أَوْلَا تَقْتُلُوٓٳۤٲۏؙڵڒۘڐؙڬُمْ خَشْيَةَ إمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَزُوْقُهُمُ وَإِنَّاكُهُ مِإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأًكُمِينًا ﴿ وَلَا تَفْرَبُوا الرِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءُ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّيمُ وَمَنْ قُتِلَ مَظْنُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلَطْنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴿ إِنَّهَ كَانَ مَنْصُوْرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِالَّذِي هِي آحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الشُّكَّالَةُ سُوَاوْفُوْا بِالْعَهْدِ وَلَنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُؤلَّا ﴿ وَانْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنْوُا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلِكَ خَنِرٌ وَآخْسَنُ تَأُونِيلا وَوَلا تَقْفُ مَا كَنِسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَعَرَوَالْفُوَادَكُلُّ أَوُّلْتِكَ كَانَ عَنْهُ مُسُوُلًا ۗ وَلَا تَسَهُّنِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا وإنَّكَ لَنْ تَغَيْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالُ طُوْلًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَبِّبُكُ الْ عِنْكَ رَبِّكَ مَكْرُوْهُمَا ﴾.

کبه دوان کونرمی کی بات . اورا پٹا باتھ اپنی گرون کے ساتھ بندحا بوامست ركهوا ورنزاس كوكمول دو بالكل كعولناك بھرتم بیٹھے رہوالزام کھائے ہوئے بارسے ہوئے تمہارا رب بس کے لیے چاہیے روزی کھول دیماہے اور ننگ معی وی کر آسید . دسی اسینے بندول کو جاسنے والا دیکھینے والاسبعدا ومفلسى سميغوف سيداني اولا وكويذمار والو سم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بیے شک ان کا مانا بری خطامید، اورزناکے یکس نہ جاؤ وہ ہے بیعیائی اوربری راه ہے. اوراس جان کوینه ماردسس کوالٹرنے منع كر ديا بي ترحق بر، اورخوالم يد ماراگيا توسم نياس مے دارے کو زور دیاہے سوفیل کرنے میں صدیے ن عل جائے اس کومددملتی سے ، اور تیم کے مال سے قريب نه جا ؤمگر حسب طرح كهبهر بهوجيب مك كه وه ايني بوانی کو پہنچے، اور مہدکو پورا کر و بسے شک مہدک پوچو بوگ ' اورجب ماپ کر دسینے گوتو ماپ پودا معبردوا ودمسیچی ترازويد تولويه ببتريه اوراكس كانجا كاجعاب اور حبس بات کی تم کونوبرنہیں اس سے بیجھے مزیر و سے شک کان اورانکمه اور دل ان سب کی اس سے بوجید ہوگی ،اور زمین براتراتے موسے نملوتم زمین کو بھاڑنہ والوگے اور نه لمبا ہوکر پہاڑ ول یک پہنچو گے ۔ بیطتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیزے تمالے دب کی بیزاری۔

الاسلومة تامه

اس کے علاوہ اور دوسمری صیحتیں ، وعظ ، رہنمائیاں ، احکامات اور منہبایت وغیرہ جن کو قرآن کریم کی آبات نے خوب کو قرآن کریم کی آبات نے خوب کو قرآن کریم کی آبات نے خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے اپنی توجیہات ورہنمائیوں میں مختلف اندازا ختیار سے میں جن میں سے تعبن اس کا خلاصہ یہ کی آبان کریم نے اپنی توجیہات ورہنمائیوں میں مختلف اندازا ختیار سے میں جن میں سے تعبن

يەجى :

العند. قرآن كريم كى وه رسمائى جوحروف تاكيد كے سامتھ وارد ہوئى ہے جيسے كه فرمات انبى : الإِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَاتٍ لِتَقَوْمٍ لَيَعْقِلُونَ » الرمد بم ان چیپزوں ہیں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں بوغورکہتے ہیں۔

> لاإِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَاتٍ لِقَعَوْمٍ تَشَفَكَّرُونَ ١٠٠١/١٠٠٦ ا *درارشادِ ر*بانی :

لا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتِ ثِفَ وُمِ يَكُمَ عُونَ » يَرْس ، و اورارتنادِ رَيَانَي :

لالنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِكَ لِمُن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَ لَقُمُ السَّمْعَ وَهُوَشِّهِينًا ﴿ ﴾. قُدِيمَ

ب - قرآن کریم کی وہ رہنمانی جو حروف استفہام انکاریہ سے ساتھ وار دہوئی ہے جیسے ارشا دِربانی ہے : ((اَمْرَيَقُولُوْنَ شَاعِنُ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَبْبَ الْمُنُوْتِ ﴿ قُلْ تَرَبَّضُوا فَيَا نِنَ مَعَكُمُ مِنَ الْمُتَّرَيِّصِيْنَ أَ أَمْرَتَأْمُرُهُمْ اَحْلَاهُهُمْ بِهِلْأَا أَمْرَهُمْ قُوْمٌ طَاعُنُونَ ﴿ أَمْرِ كَيْقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْنُوا بِعَدِيْثٍ مِثْلِهُ إِنْ كَانُوْا صَٰدِقِيٰنَ۞ ٱمْرِخُلِقُوْامِنَ غَيْرِشَيْءٍ آمْرِ هُمُ الْخُلِقُونَ ١٠٠ أَمْرِخَكَقُوا السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ، بَلُ لَا يُوقِئُونَ ﴿ أَمْرِعِنْدُهُمْ خُزَّايِنَ رَبِّكَ أَمْرَهُمُ الْمُقَنِّطِدُوْنَ ۞ أَمْرَكُهُمْ سُكَّمُ يَّسْتَمِّعُونَ فِيهِ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِّعُهُمْ لِسُلْطِين مُّبِينِ ١٥ مَرْلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ٥ اَهُ رَتَنَّالُهُمْ اَجْدًا فَهُمْ مِّن مَّغُرَمٍ مُّ ثُقَّلُونَ . آمرُ عِنْدَاهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُلُّبُونَ ﴿ آمَرُ يُرِيْدُونَ كَيْدًا ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمُكِينُدُونَ ﴾ آخر كَهُمْ إِنَّهُ غَيْرُاللهِ •

اسمیں ان سے واسط نشانیاں میں جوکہ دھیان کرے میں .

ہے شک اس میں ان توگوں کے لیے نشانیاں ہیں جوشتے ہیں

اس میں موجینے کی جگہ ہے اس کے لیے بس کے اندر ول بيريالگائے كان ول لگاكر.

كياكيتي بي يه شاعرب يم اس يركروش زماز كم منتظر ہیں اپ کے دیجیے تم منتظر رمویس مجی تمہارے ساتھ منتظ بوں.کیاان کی تعلیں ان کومپی سکھاتی ہیں ۔یا یہ لوگ ٹسٹریت يربي ، يا كيت مين كدم خود قرآن بالا في مين اصل يرب که ان میں ایمان چی نہیں بھرما ہیے کہ کوئی اس طرح کی بات سے آئیں اگروہ سے ہیں۔ کیا وہ آپ ہی آپ بن سکت بیں یا وی بنانے والے ہیں یا نہوں نے آسمانوں کواور زمین کونایا ہے۔ الل پر سے کہ ال میں تقین ہی نہیں کیا ان لوگول کے پکس آپ سے پروردگا رسے خزانے میں ایدلوگ حاکم (مجاز) ہیں کیاان سے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس کے ذلعیہ سے باتیں سن دیاکرتے ہیں توان میں سے جوسن آ آ جو دہ لائے دا پینے دعوٰی پر، کوئی کھلی دسیل، کیاا لٹرسے لیے تو. بیٹیاں بول اورتمهارے لیے بیٹے ؟ آیب ان سے مجدمعا داند طلب كريت ميں ، سووہ اس باوان كے بوج سے وب جاتے ہیں، کیاان کے پاس غیب دکاعلم) ہے کہ وہ اسے

سَبْحُنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿)).

طور۔ ۳۰ با ۲۳

لا . قرآن كريم كى وه رسنهائى جوعقلى ادله كے ساتھ وار د ہوئى سب جيسے كدارشا دِ بارى ب :

لا إِنَّ فِي خَـ لَقِ السَّلْمُوٰلِتِ وَ الْأَنْهَاضِ وَ خَتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِيٰ تَجْدِرِي فِي الْبَحْرِبِهَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنُ مَّا إِفَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَاةٍ مُ وَتَصْرِيُفِ الرِّريْجِ وَ الشَّحَا بِ الْمُسَخِّرِبَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَمْرِضِ لَأَيْتٍ لِقَوْدِرِ نَيْعَقِلُونَ ». البقسره - ١٩٨٨ اورفرمایا :

اللوكان فيهمنا الهه ألا الله كفسكتاء فَسُبُحْنَ اللهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ». الأعبار ٢٢

ييز فرمايا :

ا ( أَمْرِخُلِقُولُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْرُهُمُ الْخُلِقُونَ اللهُ الْخُلِقُونَ اللهُ الطور - ۳۵

الوَفِي الْأَرْضِ إِيْتُ لِلْمُوقِينِينَ ﴿ وَفِيَّ أَنْفُسِكُهُ مَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ) الذاريات ١٥٢٠ الذاريات

رتانی ہے ،

(النيسَ الْبِرَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْيِرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرْصَنْ امْنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِرِ

لكه لياكرت بي ؟ كماير لوك برائي كادراده مكعة بي بهو یر کا فرخود می برانی می گرفتار مول کے رکیا ان کا اللہ کے سواکوئی اور خداہے ؟ یاک سے اللہ ان کے شرک سے۔

بعشك أسمان اورزمين كه يبدأ كرفي وررات ا ور دن کے بدلتے سینے میں اورسٹتیوں میں جو کہ دریا میں ئے کرحلیتی ہیں لوگول کے کام کی چیزیں اور یائی میں حبس كوكرالتدف آسمان سفامالا ميرمبلاياس سے زمين كواس كمرف كع بعدا وراس سي سب قسم كع جانور مجسیلائے، اور موا وک سے بدلنے میں اور بادل میں جوکہ العداريد اس كے حكم كاسمان وزمين كے درميان . ب شکدان سب جیزون می مقلمندون کیلے نشانیاں ہیں۔

أكران دونوں (مگبهوں) میں علاوہ اللہ سے کوئی معبود ہویا تویہ دونوں درہم برہم چوگئے ہوستے اللہ مانکب عرش باک سیحان امورسے بورلوگ بیان کریسہے ہیں ۔

یاانهول نے اسمانوں اورزمین کویدا کرلیا ہے؟ یا پر کہ خود (اپنے)خالق میں ؟

ا ورزمین میں دہست می نشانیاں میں تین لانے والوں سے ليدا ورخود تمباري ذات مي مبي، توكماتمهين وكماني نهيس ديا؟ د قرآن کریم کی وہ توجیہ ورمنمائی جواسلام کے عمومی و محیط ہونے کے بیان کے ساتھ مذکور ہے ، جیسے کہ ارمث ا د

نیکی مینی کیونهبی کراینامند کروشسرق کی طرف یامغرب کی طرف بکین بڑی نیکی توبیہ ہے کہ جوکوئی ایمان لائے التدریہ

ا يَخِدِ وَالْمَكَالِمِكَاةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِينَ وَالنَّبِينَ وَالنَّا الْمَالُ عَلَى خَيْنِهِ ذَوِي الْقُنْ لِي وَالْيَتْنَلَى و الْمَسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّيِيْلِ وَالسَّآيِلِيْنَ وفي الزِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلُونَةُ وَإِنَّى الزَّكُونَةِ . وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَاكُ وَاوَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَاْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ أُولَيْكَ الَّذِينَ صَلَ قُوا ﴿ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُتَّقُّونَ ...)) البقوي، اورسورهٔ محل میں ارشا دہیے:

الوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِثْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّشَى عِ وَّ هُدًا مِ وَرَحْمَةً وَ بُشْرِكِ لِلْمُسْلِمِينَ)) أَعْلَ 19 سورہ انعا کی سیے:

«ما فَرَكِهُ مَا فِي أَلَكِتَابِ مِنَ شَيْعِي» . الانعام ـ ١٠٠

باری ہے ؛

( وَ إِذَا حَكُمْنُهُمْ بَانِينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا). السار مه منوره کی اہمیت وشورائی نظام سیعلق ارشاد ہے الفَاعَفْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي

الْأَمْرِ، فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ». الرعمان - ١٥٩

، ورفیامت کے دن برا ورفرشتوں برا ورسب کمابوں ہے وربیغمبرول بیر، اور اس کی مجست برمال دسے رشتہ دارول كوا وريتيمول كوا ورمحاً جول كوا ورمسا فرول كو ، اور ما بكف والون كوا وركر ديس جيران يي، اورقائم ريكه نمازا ور دياكرسي زكوة اورحب عهدكري توابيضا قرادكوبوراكية وا سے ،اورصبرکرسنے ولسے نعتی میں اور کلیف اورلوائی کے وقت ہیں لوگ ہیں سیھے اور میں پر ہیز گار ہیں۔

ا دریم نے آپ پرکتاب آباری کھلا بیان مرحبیز کا اور ہرایت اور رحمت اور نوخبری حکم ماننے والوں کے لیے .

ممن نبس محصوری مصفی می کوئی چیز . کا ۔ قرآنِ کریم کی وہ رہنمانی حب میں شریعیت سے قوا عدمذکور میں۔ جیسے کہ قضاء وفصلہ میں عدل سے متعلق ارشا د

اور حبب بوگول میں فیصلہ کرنے نگوتوانعدا ف سے فیصلہ كروالندتم كواجيى نصيحت كرته سي شكب الندسنة والا اورديكيف والاسبير

سوآب ان کومعاف کر دیجیے اوران کے لیے بتش ملکے اوركا كاين النسيطشوره ليجييه بميم حبب إس كام كاقصيد كىلىي توالىتەرىمىروسەكرى، التەكوتوكل دالول سىمىت بىر

ان کا (یداہم) کام باہمی مشورہ سے ہوتا ہے۔

اسے لوگومم نے تم (سسب) کوایک مروا درایک عورت

(( وَأَمُوهُ وَشُولِى بَيْسَهُمَ)) النوري ر ٣٨ انسانی مساوات کے بارے میں ارشادِ باری ہے: ((يَاكِيَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ صِّن ذَكِرةَ أَنْتَىٰ سے پیاکیا ہے، اور تم کو مخلف قومیں اور خاندان بنادیا ہے کہ ایک دومرے کو پہمان سکو، بے شک تم میں سے یر ہیز گار ترانتہ کے نزدیک معزز ترسید۔ وَجَعَلَنْكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَالِيلَ لِتَعَارَفُوا مَ لَوَ عَبَالِيلَ لِتَعَارَفُوا مَ لِنَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الل

الجب رئت۔ ۱۳

یه ده انهم انداز داسلوب بین جنبین قرآن کریم نے اپنی نصیمتوں اور وغطوں بیں اختیار کیاہیے. اور یہ مخلف قیم کے اسلوب وانداز ہیں جن بیں سے ہرایک کا بینا الگ الگ اثر ہواکر تاہیے ، اور دلوں ہیں ایک خال فتم کا اثر وکیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک باکل بریم سی بات ہے کہ اگر تمام مرتی ایپنے بچول کی تربیت اور طبر گوشول کی اصلاح اوران کوم ہذب بنانے ہیں ان اسالیب وانداز کو اختیار کریں جنہیں قرآن کریم نے اختیار کیا ہے تو بہتے بلاسی شک وشبہ کے بہترین تربیت اور اخلاق محمدہ اور شاندارانسانی کردار اور عظیم اسلامی تہذیب میں نشوون کا یا بئی گے۔

---

رسول اکرم صلی الشد علیہ وکم نے نصیحت کابہت اہما کیا ہے ،اور دعاۃ اور مربول کو یسبق دیا ہے کہ وہ وعظود نصیحت سے کا لیں ،اور دنیا وی زندگی میں ہمرسلمان کو رہی مردیا ہے کہ وہ سے کہ وہ برجگہ دای اللہ بن کررہے تاکہ وہال کے وہ باشند ہے اس کی رہنائی اور وعظ ونصیحت سے اثر قبول کرلیں جن میں دھڑکنے والا دل ہو یا ہوتوجہ واستمام سے کان گاکر بات سنتے ہول ،اور تاکہ دعوت وارشا دا ور وعظ ونصیحت کے ذریعے سے ان لوگول کو بچانے کی ذمہ داری پوری کر سے جو جہالت کی دلدل میں مینس پہلے ہیں ،اور ابا حیت و آزادی کی وادی میں لوگھڑا رہے ہیں ،اور زینے وضلال اور گراہی کے بریا بانوں میں واستہ کم کر بیٹھے ہیں ،اور ابا حیت و آزادی کی وادی میں لوگھڑا رہے ہیں ،اور زینے وضلال اور گراہی کے بریا بانوں میں واستہ کم کر بیٹھے ہیں ۔

وعظون فیرت اورالله کی طرف بلاند اور دین کی دعوت دینے کے سلسلم میں نبی کرم علیب رائصلاۃ والسلام نیجواحکامات دیدے اور رہنمائی کی ہے ان میں

#### مسے چندام مام درج ذیل میں:

ا فا مسلم رحمه الله حضرت تمیم بن اوس داری رضی الله عند سے ردایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: دین نصیحت وخیز خوابی کانا کہ ہے ، ہم نے عوض کیا بسس سے لیے خیرخواہی ونصیحت کی بوائے ؟ تو آپ نے ارشا د فرمایا: اللہ اوراس کی کتاب اوراس سے رسول اور سمانوں سے اثمہ و حکام اورعوام سے لیے ۔

 اوراہ مسلم مضرت ابوسعود انصاری میں الترعنہ سے رہ ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول التّد صلی الترعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسب شخص سنے کسی تعبل نی وخیر کی طرف رہائی کی تواس کو بھی ولیا ہی اجر ملے گا جدیا اجراس کی کرسنے والے کو ملے گا۔

اورا مائم سلم حضرت ابوہر بریرہ صنی التّدعنہ سے رقمایت کرستے ہیں کہ رسول التّدعلیہ اللّه علیہ وقم نے ارشاد فرایا جبتنے مس نے آجی بات کی طرف دعورت دی تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا بتنا ان لوگول کو ملے گا جنہوں نے اس کی اس نی ہیں ہروی کی ہو اور اس کی وجہ سے ان مل کرنے والول سے اجر ہیں کسسی تشم کی کمی بھی زہوگی۔

اکسسله میں بے شماراحا دبیث وار دمہوئی ہیں اس بیے مربول کوچاہیے کہ ان ارشا دات ورمنہا ثیول بڑمل کریں ' اور حوکچھالن احادیث میں وار در ہوا ہے اس کوعملی ہامہ پہنا میں ،اور نصاص طور سے وہ امور حوالن کی اولا داورشاگرد دل اور مربدول تے علق رکھتے ہیں ۔

ہمارے علم اقل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظ ونصیحت میں نہایت اعلیٰ ترین منہج وطرلیقہ افتیار کیا تھا،اور اس سلسلہ میں آب کا اندازا ورطرلقہ ایک مثالی طرلقہ تھا جومخلف اسلوب واندازا ورمتنوع طریقوں مرشتمل تھا: آپ کے اس طریقے ومنہج میں سے اہم اہم چندنمونے درج ذبل ہیں۔

الف وقصة كاندازكوا حيار كرناجس كي جدمتاي يين

ا - برس سيم رفض مستحيم العن مستحيا ورنا بينا تخص كا قصد: اماً ابخارى ولم رحمها الله حضرت ابو سريره رضى الله عندست روايت كرسته بين كدانهون سفي مريم على الله عليه ولم

لے میں نے اس بحث میں ساس تحریر سے زیادہ مدد لی ہے جوشیخ عبدالفتاح اُبُوغدہ کے مقالے "الرسول اُمعلم" بومدارس وکا لجول کے محامزات موسم الثقافی العاشر کے (ص - ۳) ہرچیبی تھی۔ كويه فرمات سنا؛ كربى اسرائل مين ميتنفس تصے ايك برس كامرين، دوسراكنجا، اورتميرا نابنيا، الله تعالى في ان مينول كامتحان لیناچا با چنائجان کے یک ایک فرشہ بھیجا وروہ فرشہ ارم کے پاس آیا: فرشته :تم کوسب سے زیا دہ کیاچیز محبوب ولپ ندیدہ ہے ؟ ابرس: اجهانگ اوراجی عبلد، اور بیرکه مجه سے پر بمیاری ختم بروجائے سب کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں فرشتے نے اس کے ہم بر ہاتھ بھیلا ور اس کی برص کی بیماری ختم بروکئی اور اسے بہترین رنگ مل گیا۔ فرشتہ تمہیر کو اردی اور اس میں فرشة : تمہیں کون سامال زیادہ محبوب ہے ہ ابرص: اونرف، چنانچہ اس کوایک سالمہ اونٹنی دے وی گئی۔ فرشة : الله تمهارے ليے اس ميں بركت عطا فرائے۔ مجمروہ فرشتہ گنجے کے یاس گیا: فرشة : تهبین سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے ؟ گنجا: انچھے بال اور بیک محبیسے بیبیاری دور بوجائے سن کی دحبے لوگ مجدسے کن کرتے ہیں فرشتے نے اس سے سربر باتھ مجیرا وہ بیماری ختم ہوگئ اور اللہ نے اس کوبہترین بال عطا فراویہ۔ فرشتہ: تہمیں کون سامال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ گنجا: گائے، چنانچہ اسے ایک حامل گلئے دے وی کئی۔ فرشته: التُدتعالى إس مين بركست وسه میروه فرشته نابنیا کے پاس آ تاہے: فرشة بمہیں کوئسی جیزسب سے زیادہ محبوب ہے ؟ نابنياً: يكەالتەتغالى <u>مجھے ن</u>ىگاہ عطاكر دے اور يىش لوگول كو دىكىيەسكول، چنانچەاس فىرشتە نے اس كى آنكھول بىر مەسىدىلەت دالارىنى مەسىم دىس مەسىلىكى مىر بته مهیرا ور الله تعالی نے اس کی نگاہ بحال کر دی ۔ فرَشة بمہیں کون سامال زیادہ ممبوب ہے ؟ نلبنا: تجری ، چنانچه اس کوایک حامله کبری دے دی گئی۔ ہیں : سری ، پٹ چہ اس رایت سے بری سے ہے۔ ۔ پینانچہ بینولِ جانوروں نے بیھے وسیے اور ابرص سے افٹول سے ایک دادی بھرگئی اور گنھے کی گائیول سے ایک وادى محركى اورنابنياكى بحربول مصايك وادى محركى ـ

بچرو ہی فرشتہ اسی شکل وصورت میں ابرص سے پاس آیا ۔ فرشتہ : ایک کین ادمی ہول، سامان سفر کھیے نہیں ہے ، آج اللہ کی مدد اور تمہاری امداد سے بغیر میں اپنی منزل مِقصود یکٹ جیسی بہنچ سکتا بین تم سے اس الٹر سے واسطے سے سوال کریا ہمول حس نے تمہیں بہترین رنگ اور عمدہ جلدا و مال ودولت عطاکی ایک اونٹ مانگ ہول حبس سے ذرایعہ سے اپنے سفرکو بورا کرسکول ۔

ابرمس: (میرے اوپر) بہبت ہے۔ حقوق و ذمہ داریال ہیں۔

فرشة : الیامعلوم ہوتا ہے کہ میں تم کوخوب بہانا ہول، کیاتم ابرص نہیں تھے جسے دیکھ کرلوگھن کھاتے تھے ؟ کیاتم فقیر نہیں تھے تھے رائٹہ نے تمہیں یہ مال و دولت عطاکی ؟

ابرص : یه مال تو مجھے سپت ورنسپت سے ملتا چلا آرہا ہے۔

فرشته :اگرتم حبوثے ہوتو التٰدتعالی تمہیں دوبارہ ولیاہی بنا دیسے جیسےتم پہلے تھے۔

وہی فرشتہ پھرانی اسی صورت وسکل میں سنجے سے یکس آیا ۔

فرشة : آیک کینی آدمی بول. وسائل سفرختم بوگئے بیل آج بیل این منزل مقصور تک الله کے فضل درآپ کی مدا دسے ہی بہنچ سکتا بول ۱۰ سے بی آب سے ال ذات ہے نام پرسوال کرتا ہول حسس نے آپ کو بہتری بال ادر اجھار نگ روپ دیا ، اور مال عطاکیا ، آپ سے صرف ایک گائے کا سؤال ہے بی سے ذریعے سے میں اپنے سف رکو جاری رکھ سکول ،

کنجا :مج*ه بر زمه داریال اور حقوق بهبت زیاده می*ی به

، با بامعلوم ہو اسپے کہ میں آپ کو بہجاتیا ہول. تبلاؤ کیاتم وہ گنجے بہیں تھے جسے لوگ دہکیھ کرگھن کیا کرتے تھے ؛ کیاتم غریب و کین نہیں تھے بچہرالٹہ نے تہہیں مال عطاکیا ؟

گنجا: يه مال تومجھے اسپنے دادا بردا داسے وراثت میں ملاسبے۔

وشة الرتم مجوس ميوتوالله تعالى تمهيس وايياس بنا دس جيستم بيها تص

مجروه فرشة نابينا كے پاس اى شكل وصورت ميں آيا:

فرشۃ : ایکٹ کین آدمی ہول ،سفرسے تمام وسائل ختم ہو گئے ہیں ، ہیں اپنی منزلِ مقصود تک اللہ کے فضل وآپ ک مدد کے بغیر بہیں پہنچ سکتا ،اس لیے ہیں آپ سے اس اللہ سے نام پرسؤال کر تا ہول سب نے تمہیں ۔ دوبارہ لگاہ عطا کی ، ایک بجری کاسؤال ہے جس سے ذریعہ سے میں اپنے سفرکو جاری رکھ سکول .

نابینا: میں واقعی نابینا تھا، التُدنے مجھے نگاہ واجس دی، اس لیے تم بوچا ہوسلے نواور بوچاہیے جھوٹر دو بخداتم التہ سے نائر پر جزہر بھی لیناچا ہوگے میں اس میں تمہارے لیے ہرگرز رکاوٹ نہیں بنول گا، لنڈا جوچا ہوسلے لو

فرشته : تم ا پنامال اینے پاس مبی رکھو ، اس لیے کہ یہ درحقیقت تم بینوں کا امتحان تحالیس میں اللہ تم ہے راضی ہوگیا ، در مہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوگیا ۔

## - ایک عجیب وغریب لکوی کا قصر:

ا کا بخاری دحمہ اللہ حضرت ابوہ بربرہ وضی اللہ عنہ سے رو ایت تریت میں کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے بی آل سے ایک آ دمی کا ندکرہ فرمایا جس نے بنی امبرائیل کے سی آدمی سے ایک بزار دینار قرض مالکا تھا۔ میں آئیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کے سی آدمی سے ایک بزار دینار قرض مالکا تھا۔

قرمن خواه بگوام ول موسط و تاكه مي انهبس كواه بنالول .

قرض دار: الله تعالی کی شها دت می کافی ہے۔

قرض خواه : كونى منمانت دسين والالاسيّع ؟

قرض دار: الله مي ضمانت سم يد كافي س.

قرض نواہ: تم نے بالکل بیج کہا، اور تھراس نے ایک وقت مقررہ کک کے لیے اسے پہیے دے دیے، وہ قرض خواہ کو چیے ہے کرسمندری سفر پرواز ہوا اور اپنی ضورت بوری کرلی بھر وہ کی سواری کی تاکش میں نکلا ٹاکہ اس پر سوار ہوکر قرض خواہ کو وقت مقردہ پراس سے پہیے دے سے بہکن اسے کوئی سواری نہ تلی ، تواس نے ایک بکڑی لی اس میں سوائے کیا اور اس میں برار دینار دائل کر دیے اور ان سے ساتھ اپنی طرف سے ایک خط اس قرض نواہ کو تکھ دیا ، اور مھر اس سورائے کو بدکردیا اور اس تکوئی کو شد کردیا

قرضدار: اسے اللہ آت بنوبی جانے ہی کہ میں نے فلا تشخص سے ایک بزار دریم قرض ہے تھے۔ اس نے مجھ سے کوئی کنیل وضامن طلب کیا تھا، تو میں نے اس سے کہ دیا تھا کہ اللہ کی ضمانت بہت کافی ہے وہ اس پر تیار ہوگیا تھا، اوراس نے مجھ سے کوئی گوا ہ طلب کیا تھا تھا۔ سواری ماسل مجھ سے کوئی گوا ہ طلب کیا تھا تھا۔ سواری ماسل کرنے کے سے یہ بنی پوری گوشش صرف کردی تاکہ اس قرض خواہ کواس کا قرضہ والیس کر دول بیمن مجھے کوئی ہوائی نہا تھی ۔ لئی اس کوئی گوسٹ صرف کردی تاکہ اس قرض خواہ کواس کا قرضہ والیس کر دول بیمن مجھے کوئی ہوائی من کہ نہا ہوں اس میں دیا ہول ، اور یکہ کر استخص نے وہ گوئی سانم مند میں بھینے کہ دی ، جب وہ کوئی سمندر سے پائی میں گھس گئی تووہ آدمی وہاں سے واپس ہوا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی سواری الاش کرنے لگا، ادھروہ قرض خواہ جس نے اسے قرض دیا تھا وہ اس امید پر وہال آیا کہ شایک می قافلہ سے ساتھ قرض دارنے اس سے دکھیا تو اس نے اسے پر سے دارے کوئی کو پائی پر تیر سے دکھیا تو اس نے اسے پر طلب کے میں جلانے سے کام میں ہے ہے۔

گھر پہنچ کر جب اس نے اس لکڑی کو حیراِ توکیا دیکھتا ہے کہ اس ہیں اس کے دینارا ورا بیب خط رکھا ہولہے کچھ وقت سے بعد وہ خص بھی آگیا جس نے اس سے قرض لیا تھاا ور ساتھ ہیں ایک ہزار دینار بھی لے کرآیا۔ قرضدار: بخدا میں مسلسل کوشش کرتا رہاکہ کوئی سواری مل جائے اور آپ کو قرضہ ا داکر دول لیکن آج سے قبل مجھے

کوئی سواری میں نہلی

قرضخواه : کیاتم نےمیری جانب کوئی جیز جیجی ہی

قرضدار : میں تواتب کو تبلار ام ہول کہ میں نے آج سے قبل کوئی سواری ہی نہائی.

قرضخواہ ؛ التّٰہ نے اُسس رقم کومعہ یہ بہنچا دیا جوتم نے لکڑی میں رکھ کرجیجی تُنفی بیٹانچے۔ قرمن دار اپنے نہرا د نیار لے کرواہیں چلاگیا

#### ۳ حضرت هاجرواسماعیل علیهاالسلام کا واقعه

ملم بخاری رئمدالتہ حضرت عبدالتہ بن عباس رضی التہ عنداسے رقایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: حفرت ابڑیم علیہ اسلام حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت بإجر اوران کے شیرخوار بیجے حضرت اسماعیل کوسے کر آنے اور مسجد ترام کی اوپری جانب زمزم کے کنویں کے اوپر بیت التہ کے پاکس انہیں ایک درخت سے پاس جیوٹر دیا ، ان دنوں مکوسی نہ کوئی آدم یاآ دم زادتھا اور نہ وہاں پانی کانم ونشان تھا، حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے ان دونوں (مال جیلے) کود ہال جیوٹر دیا وران سے پاس کھجوروں کا کیک تصیلا اور یانی کا ایکٹ کینرہ رکھ دیا۔

ا ورخود و السسے واپس ہوسکیے، توحضرت اسماعیل کی والدہ ان کے جیجے جیجیے آبنی اورعض کیا ، اسے ابر اہم آپ ہمیں ایک ایس وادی میں چیوورکرکہاں جار ہے ہیں جہال نہ کوئی منوسس وٹمگسار ہے اور نہ کوئی اور حیزیر ۔

به بات انهول نے حضرت ابراہیم علیہ انسالام سے کئی مزتبہ کہی لیکن انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی ۔ پر بات انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ انسالام سے کئی مزتبہ کہی لیکن انہوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی ۔

حضرت بإجر : كمياالتّد نه آپ كونتيكم دياسيم ؟

حضرت ابراہیم: جی ہال۔

حضرت بإجر بهجيم توالله تعالى بمين سرگز ضائع نهين فرمائے گا۔

یکہ کروہ واپس آگیک اور مضرت ابراہیم علیہ انسلام تشریف ہے گئے۔ اور حب وہ مکہ ہیں ثنیہ نامی جگہ پر پہنچے ہما سے وہ لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو وہاں کھوسے ہوکر سبت الٹد کارخ کیا اور ہاتھ اٹھاکر درج ذیل کلمات کے ساتھ الٹدے دعا مانگی فرمایا :

> ((رَبَّنَآ الْنِيْ اَسْكَنْتُ مِنْ دُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَـ بْرِ ذِى زَمْمُ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ مِنْدَ لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ الْمُبِكَةَّ مِنَ النَّاسِ لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلُ الْمِيْكَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِئَ الْيُهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ تَهْوِئَ النَّهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ

اسے دب میں نے بیا ہے اپنی ایک اولاد کو ایسے میڈن میں کہ جہاں کمیتی نہیں آب سے محترم گھرکے پکس ، اسے بمار رب تاکہ قائم رکھیں نمازکو ، سونعفن لوگوں سے ول ان ک طرف مأل کر دیجھے اوران کومیووں سے روزی دیجھے يَضْكُوُونَ ⊕ )). ابرابيم- ٢٠٠ شايد وم شكركري ر

ادھ حضرت اسمائیل کی والدہ نے حضرت اسمائیل کو دو دھ پانا شروع کردیا، اور وہ نود وہ پانی پیتی رہیں ہمین مجتب کیو کا پان ختم ہوگیا اور وہ خود بھی پیاسی ہوئی اور ان کا ہیٹا بھی، اور وہ ان سے سامنے پیاس سے لوٹ پوٹ ہونے لگاتو وہ اس خاطر کہ بچے پر نظر زپڑ سے وہاں سے ہسٹ کمین ، انہوں نے دیکھاکہ صفابہاڑ ان کے قریب ترین پہاڑ ہے جانچہ وہ اس پرجپڑھ گیس اور وہال سے وادی کا رخ کیا کہ شاید کوئی آدمی نظر آجا ئے بہیں انہیں وہاں کوئی آدمی نظر تر آیا، لہذا وہ صفابہاڑ سے بینچا تریں اور حب وادی پارکرلی اور مروہ و بہاڑ کے باس ایسی تواس پر جہورے کو اور کی بھی نظر نہ آیا، وہ اسی طرح صفا سے مروہ مروہ سے ایسی تواس پر جہورے کرا دھرا و صدو کیما شاید کوئی آدمی نظر آجا ہے کیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، وہ اسی طرح صفا سے مروہ مروہ سے صفا پر ساست مرتبہ کیئیں۔

حضرت ابن عباس رضی التُدعنها فرط تے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی التُدعلیہ وہم نے ارشا دفرایا : کسسی وحبہ سے لوگوں کوصفا و مروہ سے درمیان سمی کا حکم دیا گیا ہیے۔

پھرجب وہ مروہ کپہاڑ پرحروصیں توانہ میں کہ آوازا گئ ، انہول نے ایپنے آپ کونے طاب کرسے کہاکہ لبس کرو بھیسر کان ٹنگاکرشنا ، بھرآوازا ٹی توانہول نے فروایا ؛ آواز توسُنا دی اگرتم کچہ مدد کرسکتے ہو تومدد کرو۔

ا چانک کیا دہمیتی ہیں کہ زمزم سے کمنوی کی مگہ پر ایک فرنشتہ کھٹو اسبے ،اس نے اپنی ایٹوھی یا یہ فرمایا کہ اپنے پُرسے آل مگہ کو پیال تک کر پراکہ وال سے پانی کل آیا ، توصفرت ہاجر نے طبدی مبلدی اس سے ارد گردمنڈ پر بنا نا شروع کردی تاکہ دون بن جائے ،اوراس سے اپنے مٹ کیزے کو تھر لیا وہ جیسے ہی اپنے مشکیزے کو تھر کر وال سے اٹھایی تو پانی وال سے اور ہوش مادکر بھلنے گئتا، چنانچہ انہوں نے خود یانی پیایا ور نیھے کو دودھ پلایا۔

حضرت ابن عباس رضی الته عنها فرانتے بین : نبی کریم صلی الته علیه و لم نے ارشا د فرمایا که : الته تعالی حضرت آملیل کی والدہ پر رحم کرے کاش کہ وہ زمز کو بہتا ہوا چشمہ حبور ویتیں .

مچراس فرشتے نے ان سے کہا:تم لوگ بلاکت وضیاع کاخوف نہ کرواس لیے کہ اس مگر اللہ کا ایک کھر ہے جے پرلوکا اور اس سے والد تعمیر کریں گے اور اللہ تعالی ان سے اہل وعیال کوضائع نہیں کرے گا۔

بیت التٰدزمین سے میلے کی طرح بندتھا، و ہال سیلاً بہ آتے تھے اور اس سے دائیں بائیں سے کل کرسپلے بماتے تھے۔

حضرت ہاجراسی طرح وہاں رہتی رہیں ۔ یہاں تک کہ ان سے پاس سے قبیلہ جربم کے کچولوگ گزرسے جوکدا ، نامی گر سے آرہے تھے ، اور مکری کجلی جانب ہمی مقیم ہو سکتے ، وہاں انہوں نے ایک پرند سے کو برواز کرتے دیکھے کرکہا کہ بیہ پرندہ تو بانی کے اوبر حکبر لگارہا ہے ۔ ہم تو اس وادی سے باربار گزرے ہیں لیکن پہاں تو بانی نہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کونفیش اتوال کے لیے بھیجاتو بیٹر میلاکہ پانی موجود ہے اس نے آکرا ہے ساتھیول کو خبردی . وہ سب حب پانی کے پا آسے تو دہاں پانی کے پاس انہوں نے حضرت اسماعیل کی والدہ کو دیکھیا۔

جرہم : کیا آپ نمبیں یہ اجازت دیں گی کہ ہم آپ سے پاس قیام کریں ؟ حضرت حاجر : جی ہاں ، سکین پانی پر آپ کو کوئی تق نہ ہو گا

برهم : شھیک س**ی**ے۔

حضرت ابن عباس رضی التّدعنها فرمات میں : رسولِ اکرم صلی التّدعلیہ وم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسمایل کی والدہ کو اس قبیلے کے آنے سے خوشی ہوئی اور وہ چاہتی بھی تیمبی کہ مانوٹسس ہول .

برصم واسے وہیں اکر تھہر سے اور انہے گھرالوں کو بھی بلاکرا پنے ساتھ تھہ الیا، اور جب اس حگہ یہ چند گھرانے آباد ہو گئے اور حصفرت اسماعیل جوان ہو گئے اور انہول نے جرحم والول سے عربی سیکھ لی، اور اس میں ان سے بھی آگے ہو ھ صحنے ، اور وہ ان کو دیکھ کر بہت متأثر ہو سنے لگے جب شادی کی تمر ہوگئی تو جرحم والول نے اپنی ایک لڑک سے ان کی شادی کردی اورای اثناد میں حضرت اسماعیل کی والدہ کا انتقال ہوگیا۔

حضرت المعیل کی شا دی سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نماندان کو آلاکشس کرتے ہوئے وہاں پہنچے لیکن ختر سماعیل کوگھر برموجود نہ یا یا توان کی بیوی سے ان سے بارسے میں دریافت کیا ۔

خاتونِ خانہ: وہ ہمارے لیے شکار کرنے گئے ہیں، بھیر حضرت ابراہیم علیہ السام نے اس عورت سے انکی زندگی وحالات کے بارے میں بوجھیا۔

ناتونِ نعانہ: ہم بہت کلیف ہم بہت بری جہت بری طالت ہے اوراک نے ان سے خوب شکایت کی ۔ حضرت ابراہم علیہ اسلام: جب تمہارا شوہر آجائے توان کوسلام کے بعد میکہ دیناکہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل سے ۔ (ان کی مراد تھی کہ اپنی بیوی کوطلاق و یہ ہے ) ۔

حضريت ألمعيل : كياتمهارس ياس كونى أياتها ؟

خاتونِ خانہ : جی ہال اس مُعلیہ سے ایک بیٹ بیخ آئے تھے اورانہوں نے ہم سے آپ سے ہارے میں دریافت کیا توہم نے تلادیا بچرانہوں نے مجھ سے پوٹھاکہ ہماری زندگی کیسی گزرہی ہے ؟ تومیں نے انہیں تبلا دیاکہ ہم نگی و پرٹ ان کاشکار ہیں ۔

حسنت اسماعیل :کیاانہوں نے تہمیں کوئی وصیت کی تھی یا پنیام جھوڑا ہے ؟ خاتونِ خانہ : جی ہاں ! انہول نے مجھے پی تکم دیا تھاکہ ہیں آپ کوان کاسلام پنجا کران کا یہ بنیام آپ کو دے دول کہ اپنے گھرکی بچوکھ ہے بدل ہیں۔ حضرت اسماعیل : وہ بزرگ تومیرے والدماجد تھے اورانہول نے مجھے پریکم دیا ہے کہ تمہیں مجھوڑ دول الندائم اپنے گھر ملی جاؤ، اور پر کہ کرانہول نے اس عودت کو طلاق دے دی ، اور پھراسی قوم کی ایک اورلوکی سے حضرت اسماعیل نے شاوی کرلی ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایک زمانے کہ نہیں آئے بچر جب وہ ان کے گو آئے تو وہاں حضرت اسماعیل کوموجودنہ پایا . ان کی بیوی سے ان کے بارے بوجھا۔

حضرت ابرامهم : اسماعیل کهان بین ؟ اورتم لوگ کیسے ہو۔

خاتون خانہ : وہ ہمارے کیے شکار کی تلاکشش میں گئے ہیں اور ہم خیر رہت و خوشحالی میں ہیں،آپ ہمارے مہان بنیے کھائیے بیجیے۔

حضرت ابراميم: تمهالا كهانا پياكياب،

خاتونِ خانہ: ہمارا کھانا گوشت ہے۔

حضرت ابراہیم : اسے اللہ ال سے لیے ال سے کھانے اور سینے میں برکت عطا فرما

نبى كريم الوالقاسم سلى التدعليه وسلم في فرمايا:

یرسب مجدحضرت ابراہیم علیہ انسلام کی دعائی برکت ہے۔

حضرت ابراہیم : حبب تمہارسے شوہراجا میں توان ہے سلام کہ برینااوران کوکہ دیناکہ اپنے گھرکی جو کھ سے کو خبو طکریں ۔

حب حضرت اسماعیل آئے توانہول نے فرایا ؛ کیا تمہارسے پاکس کوئی صاحب آئے تھے ؟ ناتونِ فانہ ؛ جی ہاں ہمارسے پاس نہایت امھی شکل وصورت والے ایک بزرگ آئے تھے (اور بیوی نے ان کی خوب تعربین کی) اور انہول نے مجھ سے آپ سے بارے ہیں بوجھا ، ہیں نے ان کو تبلایا کہ ہم نمیرمیت سے ہیں ۔ حضرت اسماعیل ؛ کیاانہوں نے تمہیں کوئی پہنیام و ہاتھا ؟

خاتوانِ نوسانه: جی بال ! آپ کوسلام که رسب تنصے اور حکم دسے رسبے تنصے که اب اپنے گھر کی چوکھ ہے۔ کوم صنبوط رکھیں ۔

حضرت اسماعیل: وہ میرے والدبزرگوار تھے اور حوکھ ملے سے مرادتم ہو ۔ انہوں نے مجھے یے کم دیا ہے کہ میں تمہیں ، پنے نکاح میں برقرار رکھول ۔

میصر حضرت ابراہیم وہاں ایک زمانے تک ان کے پاس نہیں آئے ،اور حب وہ ان کے بہال تشریف لائے تو د کیما کہ حضرت اسماعیل زمزم کے کنویں سے قریب بیٹھے ہوئے کمان بنار سبے ہیں ۔ ''

جب حضرت اسماع ل في انهي ديمها توان ك استقبال ك يه كهر وسكة اوران مهم معانقة كيب

(سکھے کمے)۔

حضرت ابراتهم: اسے اسمائیل اللہ تعالی نے مجھے ایک کام کام دیا ہے۔ مصرت ابراتهم : اسے کرگزریہے۔ مصرت اسمائیل: آپ سے رب نے آپ کوجو حکم دیا ہے آپ اسے کرگزریہے۔ مصرت ابراہم : کیاتم میری اس سلسلہ میں مدد کرو کھیے ؟ مصرت ابراہم : کیاتم میری اس سلسلہ میں مدد کرو کھیے ؟ مصرت اسمائیل : ہیں آپ کی ضرور مدد کرول گا۔

حضرت ابراہیم:الٹدنے مجھے بیتکم دیا ہے کہ ہیں اس جگدا کیا۔گھر بنا وُل اور سیکہ کرانہوں نے وہاں موجود ایک بلند عبگہ (شیلے) کی جانب اشارہ کیا ۔

ور محربیت الله کی بنیادی رکه دی گئیں ، حضرت اسمانیل بچھرلاتے تھے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے تھے بیال میک کرجب عمارت باند ہوگئی، تواس بچھرکو لائے بسے مقام ابراہیم کہتے ہیں اور وہ حضرت ابراہیم سے لیے رکھ دیا اور انہوں کے ایک کردی ، اور حضرت اسمانیل ان کو تجھردیتے دستے اور دونول باب بیٹے یہ کہنے گئے :

ا ور د ماکرستے تھے کہ اسے ہمارسے پروروگا رہم ہے قبو فرملیے شک آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں . «رَبِّنَا تَقْبَلُ مِنْ إِنَّكَ أَنْتَ التَّمِيْعُ الْعَلِيْهُ». البقرة - ١٢٠

اس سے علاوہ اسی طرح کے اور بہت سے قصے ہیں۔

لهذا الجصے داغط اور تمجیدار مرنی اور با توفیق داغی پر کرسکتے ہیں کہ قصہ کوالیے مناسب اسلوب دانداز سے بیش کریں جو منا طب توگول کی قل کے موافق ہم جیسے کہ وہ یہ بھی کرسکتے ہیں کہ قصہ سے عبرت ونصیحت کے اہم نقاط کا ستخراج کری تاکدا ورزیادہ تا نیرادراس پرخوب دیک ہو۔

اس بیے مرفی کا کام بیسبے کہ وہ قصد بیان کرتے وقت جذباتِ سامعین اوران براس واقعے کے اثران بمترتب موسنے برنظرر کے اور اس سے فائدہ اسٹانے اور بھر حبب رومانی طور پر وہ اس کا ساتھ وسینے لگیں اوران کا ذہن کھل بیات توان کے احساسات وشعورا ور ان کی دل کی گہرا یئول میں عبرت کے جشمے اور نصیحت کی نہر کے دھا رہے بہا دے جب کا نتیجہ یہ بیکے گاکہ وہ سننے والا شخص اس کی نصیحت برکان دھر نے ، کمل کرنے ، اورالٹد رہ العالمین کے سامنے گردان جسکانے والا بن جائے گااور بھی وہ وقت اور موقعہ ہوتا ہے اس بات کا کھر فی سامعین سے عہدو بیمان لے لے تاکہ وہ اس فی کو اپنے عادت بن اس دین کے بنیادی اصلول کو اپنی عادت بنائیں ۔

اوراس طریقے سے ایک واعظ ومرنی اپنے پیارے اندازا ورعبرت وموعظمت آمیزنقاط کھول کر بیان کر سے

قصے دولقے کی عظمت ومرتبت اورنفوس براس کے اثر کو حیوار سکتا ہے اور بھیروہ سائعین کو طہارت، روحانیت اور بخشوع کی فضا کی طرف منتقل کریسکتا ہے۔

#### ب - سوال مجواب کے انداز کو انتیار کرنا:

اوراس کاطرلقہ یہ ہے کہ اپینے ساتھیول کے سامنے سوالات بہیں کرسے ٹاکہ ان کی توجہ وتیقظ کو بڑھائے اورا ل کی ذکاوت کومتحرک کرے اوران کی سمحد کوجلا نتفتے اور مؤٹرکن نصائح اور عبرت کی آبیں مدل طریقے سیطمئن کن اندازیں ن کے ذہن شین کرسکے۔

اس موضوع کی چندمثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ا۔ اما احمدانی کتامیسسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العائس رضی اللہ عنبھاسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فروایا : میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ ولم سے ساسبے آپ نے ادشاد فرمایا : کیاتم جانستے ;وکرمسلمان کو ن شخص ہے ؟ صحابہ کرام رمنی اللہ عنہم نے عرض کیا : اللہ واس کے رسول زیادہ جائے ہیں ۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہمسلمان (کامل) و تفخص ہے جسب کی زبان وہ ہمتھ سے ملمان محفوظ رہیں ۔

آب نے دریافت فرمایا ، کیاتم جائے ہوکہ مؤمن کوان ہے ؟

انهول نے عض کیا: اللہ وائب کے رسول زیادہ جانتے ہیں.

آتپ نے ارشا د فرمایا : مئومن و تفخص ہے جسب ہے لوگ اپنی جانوں اور مال برمامون رہیں۔

عيرآب في مهاجر كا مذكره كيا اور فرمايا: اور مهاجروة خص بد جوبرانى كوفيور وسه اور اس سے بيے۔

۲- امام سلم رحمہ اللہ اپنی تحاب صبیح میں حصرت الومبر سرے وضی اللہ عنہ سے روایت کریتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا : کہ تبلاؤاگر تم میں سے سی خص سے درواز سے پرکوئی نہر ہو۔ اورو قص کس میں روزانہ پانچ مرتبہ سل کر تا ہوتو کیا اس کے دحیم پر) کوئی میل کھیل باقی رہے گا ؛

صحابه ن عرض كيا : كي معنى سبك كيل باقى نهيس رسب كار

آپ صلی الله علیہ وتم نے ارشا د فرمایا : بیمی مثال ہے پانچے وقت کی نمازوں کی کالند تعالیٰ ان کے ذریعے سے غلطیوں کومعاف فرما دیتے ہیں۔

۳- امام بخاری وسلم رحمهاالتٰدحضرت ابوہریرہ رضی التٰدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول سے فرمایا رسول التُصلیّ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے کہم جانتے ہمفلس کون ہے ؟

صحابه نے عرض کیا : سم میں مقلس و ه کبلا با ہے حسب سے پاس نه در سم مبورز اور سازوسامان ۔

آپ نے ارشاد فرمایا : میری امت میں سے فلس شخص ہوگا جو قیامت کے روز نماز روزہ وزکا ہ کے ساتھ آئے گا ورساتھ ہی اس نے اس نے اس کوگا، اوراس کا خون بہایا جوگا، اوراس کا خواب کا خواب ہوگا، اوراس کا خواب کا خواب کا خواب کا خواب کا ہوگا، اوراس کا خواب کا خواب کا خواب کا ہوگا، اوراس کو اس کو اس کو اس کے خواب ہوگا، اور اس کو اس کو اس کی نیکیول میں سے دے دیا جائے گا ہوراس کو اس کی نیکیول میں سے دیا جو اس کے خواس میں میں ہوگئیں کہ ان سے ان گنا ہول اور خطایا کا بدلہ دیا جائے جو اس پر ہیں ، تو دوسرول (مظلومول) کے گناہ لے کر اس پر لاد دیہ جائیں گے بھراس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

# سے ۔ وعظ ونصیمت کوالٹرتعالی کے نام کقیم کھاکر تروع کرنا:

یراس لیے تاکہ سامع کو اس بات کی اہمیتت کا اندازہ مہوجائے سسے لیے تسم کھائی جارہی ہے تاکہ وہ تھی اس برعمل کرے یا اس سے اجتناب کرے۔

امامهم رحمدالتدائی میح میں نبی کریم علیدالصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا بقیم ہے اس فات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم لوگ اس وقت تک جنت میں واضل نہ ہو گے جب نک کہ مؤمن نہ بن جاؤ۔ اور مؤمن اس وقت تک بندی گئی۔۔ کیا ہیں تمہیں ایک ووسرے سے مجتت نگر نے لگو۔۔ کیا ہیں تمہیں ایک ووسرے سے مجتت نگر نے لگو۔۔ کیا ہیں تمہیں ایس جی بیز نہ بناؤل کہ اگرتم اس کوکرلو تو آلیس ہی مجبت کر نے لگ جائے گئے ؟ ایس میں سلام کو بھیلاؤر اس میں اللہ علیہ والیت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابوشری وضی اللہ عنہ کی صریف روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛ بخدا و قد عص مؤمن نہیں ، بخدا و قد عص مؤمن ہیں ۔ ارشا دات میں اس طرح کی مثالیں کشرت سے ملتی ہیں ۔

## د ۔ وغط کو دل لگی کے ساتھ ملا دینا:

اس کامقصدیہ ہوتا ہے کہ ذہن کو حرکت دی جائے ، اور سنتی دور کی جائے ، اور نفس کوشوق دلایا جائے ، اس سلسلہ کی مثال :

وہ حدیث ہے ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جے الوداؤد و ترمندی رو ابت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا: ایک صاحب رسول اللہ علیہ ولم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ سے صدقہ کے اور طول ہیں سے ایک وار اللہ علیہ ولم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ سے صدقہ کے اور طول ہیں سے ایک اونرف مالکا، تاکہ اس پر سامان لا دھ کر گھر لے جاسکیں ، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ، ہم ہم بی اور شمنی سے بیچے پر سوار کردیں گے ، ان صاحب نے عرض کیا : اے اللہ سے رسول ہیں اور شنی کے نیچے کا کیا کروں گا؟

تورسول اکرم صلی الله علیہ ولم نے ارشا د فرایا کہ ا وزشے کومی تو اونٹنی ہی جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے دل تکی سے اس انداز سے ان صاحب کوریا ہے ذبن شین کرادی کہ اوز فرخواہ کتنا ہی عمر رسیدہ اور باربرداری سے لائق کیول نہ موجائے تہم ہی وہ اوٹٹنی کا بچہ ہی رسبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کے اقوال مبادکہ میں اس طرح سے دل تگی سے بے شمار واقعاب صلتے ہیں۔

#### لا - وعظونصيرت من درميانه روى اورتوسط كواختيار كرنا ما كه باعث الأل نهو:

المامهم مضرت جابرین سمرہ رضی التٰدعنہ سے رہے ایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ، میں نبی کریم ملی التٰہ علیہ وسلم سے ساتھ نماز بڑھا کرتا تھا تواک کی نماز درمیانی ہوا کرتی تھی۔

اور ابو داؤد رصدالته حضرت جابر بن سمرہ رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی التہ علیہ علم جعبہ سے روز وعظ ونصیحت کوطولی نہیں کرتے تھے، وہ تو جندمختصر سے عبلے ہوا کرتے تھے۔

اورنبی کریم علیه العدلاة وانسلام سے بارسے ہیں مروی بنے کہ حب تقریر فرماتے تو یہ آئبی مختصر ہوتی تھی کہ اسل با اور مقصد سمجھ ہیں نہ آسکے اور نہ آئی طول ہوتی تھی کہ نگ دل و آزردہ نماط کر دوسے، اور بیجی مروی ہے کہ رسول الٹھلی ٹا علیہ ولم پندوموع ظست میں ہما را خیال دکھا کرتے تھے تاکہ ہم نگ دل نہ ہوجائیں ۔

# و . وعظ کی قوت تا شیر کے ذریعیہ حاضرین برجیا جانا :

امام ترمذی مضرت عرباض بن ساریه رمنی الله عندست روایت کرتے ہیں که انہول نے فرایا و رسول الله ملی الله علیہ ولم نے بہیں کہ انہول نے فرایا و رسول الله ملی الله ولم نے بہیں کہ انہوں سے آنسو جاری ہوگئے اور دل علیہ ولم نے بہیں کہ اندوم من سے جوزخصرت کرزنے گئے ، توہم نے مش کی بندوم وعظمت ہے جوزخصرت کرزاجا ہے کہ یہ ایسٹنے مس کی بندوم وعظمت ہے جوزخصرت کرنا جا ہتے ہیں ؟! آتب نے ارشا و فرایا : اللہ سے ورو اورمیری سندت اورمیر سے بعد میرسے فلفاد کی ہوارت یا فقد و جا بہت وینے والی سندت کی بیروی کرو، اوراس کومف ولی تھا کہ اورمیری سندت کی بیروی کرو، اوراس کومف ولی تھا کہ اواس لیے کہ ہر پر مست کم راہی ہے۔

مسندالم احمدومیخ مسلم کی مصرت ابن عمرضی الندعنها سے مروی ہے کدانہول نے فرایا ، ایک روزرسول تلم صلی الندعلیہ وم نے منبر پریہ آریت تلاوت فرائی :

اوران نوگول نے النّدی خطمیت نرکی جسی عظمیت کرنا چا چیئے تھی . اورحال یہ سے کرسیاری زمین اس کی مشمی (اوَمَا قَدَرُوا الله كُنَّى قَدْرِه فَ وَالْدُوضُ جَيِيعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِلْيَة وَالسَّمَا وَتُ مَطُولِيْتُ إِلِيَمِيْنِهِ

سُخِنَهُ وَتَعَلَىٰعَتَا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ٥٠

بیں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان اسس کے داہنے ہاتھ میں پیسے ہول گے، وہ پاک ہے اور برترسہے ان لوگوں کے شرک سے۔

الزمر- ١٤

اور رسول الته على التّدعلية ولم اپنے دستِ مبارک كوآگے تيجھے كى جانب حركت دسے رسبے تقے ، اپنے رب كى بزرگى بيان فرما رہے تھے كہ درب فرما آہے : ميں جبّار مول . ميں متكبر بول ، ميں بادشا ہ مول . ميں عزيز مول . ميں كريم مول ، اور الله وقت السيری كيفيدت طاری ہوئی كہ منبر تھوانے دگائی كہم يہ كہنے گئے كہ وہ كر روسے گاا ور رسول التّه على اللّه على الله عليہ ولم كولے كركر جائے گا۔

واعظ ودامی لوگول براس قوت ِ باشیر و جیاجانے سے اس وقت تک متصف بہ بن ہوسکتا جب کک کاس بین خلوم بنیت ، رقت ِ قلب ، خشوع ِ نفس ، صفائی باطن اور روح کی پاکیزگی نه در . ورنه یہ یا در کھنا چاہیے کہ اللہ رالعالمین سے پہال مسئولیت وذمہ داری بہت بوتی ہے۔

ابن أبى الدنیا اوربیقی سند جدید سے ساتھ مرسلا مالک بن دینارسے اور وہ معنرت من رضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا : رسولِ اکرم صلی التہ علیہ وکم نے ارشا دفر بایا ہے : کوئی شخص ایسانہ میں کہ وہ کوئی خطب دے (وعظ کرے) مگریہ کہ روز قیامت اس سے التہ جل شانہ یہ بچھے گاکہ اس کا وعظ سے کیا مقصد تھا ؟ چنانچہ مالک بن وینادکی حالت یہ تعنی کہ وہ جب اس حدیث کو بیان کیا کہتے تھے تورونے لگتے بھریہ فرباتے : تم لوگ یہ بھتے ہوئی مرائد کرتا ہوں اس سے میری آنھوں کو شھنگ کہ ماسل ہوتی ہے، اور میں یہ نوبی سمحتا ہوں کہ التہ عَرق جل محمد سے اس کے بارے میں یہ بوچھے گاکہ میں نے اس سے کیا چا با تھا ؟ تو میں یہ عض کروں گا : اسے التہ آپ میں میرے دل کے دیکھنے والے تھے ، اگر مجھے میعلوم نہ تو اکہ میں بات آپ کوپ نہ ومبوب تھی تو میں کھی ہی اسے دوآ دمیول کے سامنے میں نہ کہا ۔

اوروہ دائی بوصرف زبان سے کہنے والا ہوا ورتصنعاً باتیں کرتا ہوتاکہ اس کے ذریعہ سے لوگول کے دلول کوگرویڈ بنائے س کے اور اس دائی کے درمیان بہت فرق ہے جونی لیس مواور اسلام کی خاطراس کا دل مجروح ہو، دل کی دھوکن اورغم وملال کی سؤرش کے ساتھ اس کی زبان سے بات کلتی ہو، اس لیے کہ سلمانوں کی تکلیف وہ اور ممکین کن حالت اس کے سامنے ہے: طاہر بات ہے کہ دوسرے دائی کی بات میں بہت زیادہ اثر موگا اور اس کی بات برلوگ زیادہ لبیک کہیں گے ، اور اس کے کلام سے زیادہ متأثر مہول گے اور خوب نصیحت مامل کریں گے ۔

مضرت عمزین ذرسنے اپنے والدسے عض کیا : اسے میرسے اباجان ! کیا وسبہے کہ آپ حب لوگول سے مخاطب مہوتے ہیں تولوگوں کو رلا ڈالیتے ہیں ، اور حب آپ سے علاوہ کوئی اور شخص ان سے مخاطب ہو آب توب بات نہسیں ہوتی ؟! انہول نے کہا :میرے بیٹے ہات یہ ہے کہ وہ عورت جومصیبت زوہ ہونے کی وجہسے نوحہ کرری ہو(روری ہو) وہ کرایہ پررونے والی عورت کی طرح ہرگزنہ میں ہوسکتی ۔

ابوداؤد رحمدالتٰدصفرت ابوہر مربے وضی التٰدعنہ سے روابرت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول التُم ملی التٰہ علیہ التٰہ علیہ اللہ علیہ وابیت کر سے دوابرت کر سے دوابرت کر سے دوابرت کر سے دوابرت کر سے توقیات علیہ ولم نے فرایا ہے دوابرت کر سے توقیات کے دوز التٰہ تعب کے دوز اللہ کے دوز اللہ

# ز\_ مضرب الامثال سمے ذریعہ نصیحت کرنا:

نبی کریم ملی الته علیه ولم کی عادت مبارکه تیمی که آپ اپنی نصیحت ووعظ کی وضاحت سے لیے آپی شالین پُن کیا کرتے تھے جولوگ نودا پنی آنکھول سے مشا ہرہ کیا کرتے تھے، اور ثودان کے اختیارا ورخیال کے دائرہ میں آئی ہول اور آپ کا مقصداس سے یہ ہوتا تھا کہ نفسس پراس ومعظ کا اثر زیادہ سے زیادہ ہمدا ور ذہن میں وہ چیسے نوسب

نسائی اپنی سن "میں مصرت انس رضی الندوند ہے روایت کرے جی کہ انہوں نے فرایا رسول اکرم ملی اللہ علیہ کرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مؤمن کی مثال جو قرآن کرم کی الاوت کرنا ہو ترنجیین لایک مجبل ہے جوموسی کی طرح کا ہوتا ہے ) کی طرح ہے جس کی خوشوصی ہیاری ہوتی ہے اوراس کا مزام بی عمدہ ہوتا ہے ، اوراس مؤمن کی مثال جو قرآن کرم کی تلاوت نہیں کرتا اس مؤمن کی مثال جو قرآن کرم نہیں کرتا اس مجل کی طرح ہے جس کا مزام عمدہ ہوتا ہے اوراس میں نوشبو کوئی نہیں ہوتی ، اور اس برگزار کی مثال جو قرآن کرم نہیں پرط ھتا صفالہ سے صبل کی سے بس کا مزام طوا ہے اوراس میں نوشبو کوئی نہیں ، اور بر سرا تھی کی مثال ہی ہے جا وراس میں نوشبو کوئی نہیں ، اور بر سرا تھی گئے تو دھوال ضور پہنچے گا۔

کی مثال ہی ہے جیے کہ لوم اس کے باس جیلیے والے کی کہ اگر اس کی جبی کی سیاہی مزجی گئے تو دھوال ضور پہنچے گا۔

ان بوی تضبیمات میں ایسے نہایت وائے انداز سے خیر کی جانب ترغیب دی گئی ہے اور ارائی سے روکا گیا ہے کہ بورہ خاطبین سے وائر وافتیار میں ہے۔

## ے ۔ ہاتھ کے اشارے سے وغطونھیں:

نبی کریم سلی اللہ علیہ وقم جب سب اہم بات کی تاکید کرنا پیا<u>ہتے تھے</u> تو دونوں باتھوں سے اس اہم کام ک جانب اشارہ کیا کرتے تھے بس کا اہمام اور بس پرعل کرنا لوگوں کے لیے صنوری تھا۔

ا مام بخاری مسلم رحمہاالتُّہ مصنریت ابوموٹی اشعری دفنی التُّہ عندسے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا : ریولِ اکرم صلی التُّم علیہ ولم نے ارشا دفرا یا ہے کہ : ایک مُون دوسرے مُؤمن سے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توبن بہنچا آ ومضبو لکر تا ہے، یہ فرماکر رسول التّعلی التّدعلیہ ولم نے اپنی انگلیب ال ایک دوسرے میں داخل فرما دیں۔

ا مام بخاری رحمه انته حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الته عنه سنے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا : رسولِ اکرم صلی الته علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے : میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہول کے اور آنے اگشت شہا دت اور اسکے برابروالی انگلی کی جانب اشارہ کیا ۔

الم ترمندی رنمدالتٰدا بنی سنن بیس مضرت سفیان بن عبدالتٰد بجلی رضی التٰدعندسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا
میں نے عرض کیا اے التٰہ کے رسول مجھے کوئی آئیں بات بالا دیجے جس کو پی مضبوطی سے تھا کول ، آپ نے ارشاد فرمایا
کہ تم یہ کہومیرارب التٰہ ہے اور تعجراس براستھا مست اختیار کرو ، ہیں نے عرض کیا اے التٰہ کے رسول سب سے زیادہ وہ توفاک
چیز کیا ہے جس کا آپ کو مجھ سے خطرہ ہو ؟! آپ نے اپنی زبانِ مبارک بجرا کر فرمایا : یہ ،
اصادیت مبارکہ ہیں اس قسم کی بے شمار مثالیں موسج و ہیں ۔

#### ط - كبير اور خطوط كورلعيه وضاحت اور نصيحت كرنا:

نبی کریم سلی الٹدعلیہ ولم معبض اہم باتوں کی وضاحت اور بعبض مفید تصورات کو لوگوں سے زبن کے قریب کرنے کے بیے اپنے صحابہ کے سامنے خطوط و مکیریں کھینچ کر سمجھا یا کرتے تھے۔

الم بخاری اپنی کماب صیح " میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرطا یا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ہمارے سامنے ایک مربع دائرہ بنایا ، اور معیراس سے باہر کلنے والی ایک لکہ تھینچی اور مجربہت می جھونی چھونی کیری اس طرف سے تھینچیں جو درمیان میں تھی اور ان کارخ اس جانب تھا جو درمیان ہیں تھی اور بیار شاد فرطایا : بیر انسان سبے اور بیر امربع دائرہ ) اس کا وقت مقررہ سبے جو اسے جارول طرف سے تھیرے ہوئے ہوئے ور اس دائر سے ابر کل رہی ہے بیر انسان کی امیدیں وآرز دہئی ہیں اور حجو لی جھونی گئیری وہ حادثات وافات ہیں جو ابھا نکے شیر کی اور انسان ایک آفت سے بھی جاتا ہے تو دوسری کا شکار ہوجا اب تو رہو جا بار کا دوسری کا شکار ہوجا ہے تو رہو جا بار کی کی جاتا ہے۔ آئدہ تھوئی کو شاہدے ، اور اگر اس سے بچ جائے تو تیم میں کا اور اگر ان سب سے بچ جائے تو رہو جا پار کی کیچو لیسا ہے۔ آئدہ تھوئی کو رہو تھا پار کی کی جو لیسا ہے۔ آئدہ تو تو واقع در اور اگر اس سے جو بھی کر کی اور اگر ان سب سے بچ جائے تو رہو جا پار کی کی کی میں کا در اگر ان سب سے بچ جائے تو رہو جا پار کی کی کی میں کی کی کو میں اللہ علیہ ولی نے خطوط کے ذراعیہ بیان فرائی تھی .



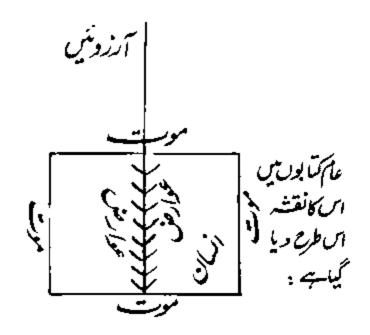

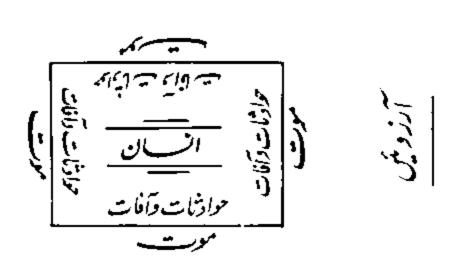

نبی کریم صلی الشعلیہ دلم نے زمین پر جو کئیر کے مینچین تھیں ان سے ذرایعہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ انسان اور اس کی طول ولمبی چور می آرزوؤل وامیدول سے درمیان اچانک موت یا آفات ومصائب کس طرح مائل ہوجائے ہیں ، یا بچر ختم کرنے والا برط حالیا آ جا آ ہے معلم اقراب می کریم ملی اللہ علیہ ولم کی طون سے بینہ ایت عمدہ وشاندار وضاحت تھی ۔

اما اخمدا بنی مسئند میں حضرت جابر رضی اللہ عند سے روایت گرنتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : ہم نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے باس بیٹے ہوئے تھے ، آپ نے اپنے دست مبارک سے زمین پر ایک کبیر نبائی اور فرمایا یہ اللہ کا السہ ہے اور کھے دو اکس میں اور دو ہائیں طون اور یہ فرمایا کہ یہ شیطان کے داستے ہیں ، مچرا نیا دست مبارک درمیان کی مکیر پر رکھ کرمندرجہ ذیل آیت کریمیہ ملاویت کی :

ا ورحکم کیا کہ یمیری سیدھی را ہے سواسس پر جپوا ور اور راستوں پرمست میپوکہ وہ تم کو حداکرویں گے اللہ کے راستے سے یتم کونکم کردیا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ (( وَ أَنَّ هَٰ لَهُ اَ صِرَاطِلُ مُسَتَقِينَمُ اَفَا تَبِعُوهُ ، وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلُ قَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ م ذَلِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونُ لَ). انعام ١٥٨ آب منه جولكير كين مِي هين الن كانمون بيسبِه :

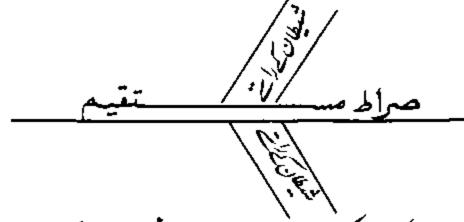

نبی کرم ملی التدعلیہ وم نے زمین پرکئیرس کھینچ کر ان کے سامنے یہ واضح فسرمادیاکہ اسلام کا مہنج وطریقیہ وہ سارطی (سیدھاراستہ) ہے جوعزیت و سبنت بکب بہنچا نے والا ہے اور اس کے علاوہ اور جوافکارات خیالات اصول وشطا کا ہم

#### وہ سب سے سب شیطان سے راستے اور اس سے وہ طریعے میں جو بلاکت \_\_\_ وتباہی جبنم کاسبنیا نے والے میں

#### ی ۔ عل کے ذریعے سے نصیحت کرنا:

نبی کریم صلی الله علیه لیم اسپنے صما برکوم رضی الله عنهم اجمعین کی تعلیم و تربیت اور معاشرہ کی تعمیر کے لیے زندہ نمونہ پیش کیا کرتے تنصے جس کی تعبیس مثالیس درج ذبل ہیں:

ابو داؤدنسانی اورا بن ماجه حفزت عبدالترب عمروب العاص رضی الته عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مها صب نبی کریم ملی الته علیہ وم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اورانہ ول نے عرض کیا : اسے اللہ کے رسول وضور کا کیا طریقے ہے ؟ سولِ اکرم ملی اللہ علیہ وم نے ایک برتن میں بانی منگوا یا اور اپنے دونوں باتھ یمین مرتبہ دصوئے منٹی کہ بورا وضو کر سے دکھلاد یا بھرفر مایا : بی خص اس برزیا دئی کرسے کا یاس میں کمی کرسے گاتو اس نے زیادتی اور ظلم کیا .

الم مبخاری ابنی صیح میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں ہے ایک مجمع کے سامنے وضوکیا ام مبخاری ابنی صیح میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایک مجمع کے سامنے وضوکیا ام مجمع میں میں میں میں میں کہ ان کے دوران اس کے دوران اس کے دل میں دنیا کی سی چیز کا خیال نرائے تواس کے تمام بچھلے گناہ معا ف کر دیدہ جائیں گے۔

اور الم بخاری نے ایک صریف روابت کی سیم بین یہ ذکرہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے لوگول کو اس مالت میں نماز مرجم ای کہ آب مرتبہ بی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے لوگول کو اس مالت میں نماز مرجمائی کہ آپ منبر برجھے تاکہ سب سے سب آپ کی نماز کامشا برہ کرلیں اور اس مشا برہ کے دربیہ آپ مسل اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ بروئے تولوگول کی طرف متوجہ میرکر آپ نے ارشا دفروایا: اے لوگویں نے یہ اس لیے کیا اگرتم میری اقتدار کرواور میری نماز کوسکیے لو۔

#### ك - موقعه ومناسبت سيفائده المهات بوئ وعظ ونصيحت كرنا:

بساا وقات الیبا ہوتا تھاکہ نبی کریم ملی التُرعلیہ ولم بن لوگول کو وغط ونصیحت اور رہائی کرنا چاہتے تھے ان کے سامنے سے ان کے سامنے سے فائدہ اٹھالیا کریتے سے تاکہ اسس کا زیادہ اثر مور اور مجھنے مجھانے میں آسانی بھی موجائے ان مناسبات میں سیعین درج ذل میں :

الم مسلم حضرت جابر ضی اَلتُ عندست را بیت کرتے ہیں کہ رسول النہ سلی النہ علیہ وہم عوالی ا ایب علاقہ کا نام ہے) کی جانب سے بازار میں وائل ہوئے لوگ آئے ارد گرد متھے آپ کا ایک مردِار بجبیٹر کے بچے کے پاس سے گزر ہوائیس کے کان جھوٹے بھوٹے تھے ۔ چنانچہ آپ نے اس کا کان پڑو کر فرط یا : تم ہیں سے کونشخص پرپندکر آ ہے کہ بیم وار اسے ایک در ہم میں مل جائے ؟ معابہ نے عرض کیا : ہم تو اسے سی قیرت بر بھی نہیں لینا چاہتے، یا یہ فرط یا کہ ہم اس کا کیا کریں گے ؟ تو آپ سلی الله علیه و من ارشاد فرای کیاتم برب ند کرتے ہوکہ و تہمیں مل جائے ؛ صوابہ نے عرض کیا : بخدا اگر به زندہ بھی ہوتا تب بھی کان کا جھوٹا ہونا اس سے لیے عیب بقا، اور اب جب وہ مردار ہوگیا تو بھر تواور زیا دہ عیب دار ہوگیا۔ تو آپ سلی الله علیہ کم نے ارشاد فرایا : بخدا جننا یہ مردار تمہاری نظرول ہیں تقیر ہے دنیا اللہ کے بہاں اس سے بھی زیادہ تقیہ ہو امام بخاری وسلم رحمہا الله حضرت عمر بن خواب وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : رسول تا مسلی الله علیہ وسلم رحمہا الله حضرت عمر بن خواب ، ان عور تو ل میں ایک عورت ایس بھی کہ اس کے بہتان دورہ سے صلی الله علیہ وہ جب بھی کی قدی چھوٹے ہے کو دکھیتی اسے بچوکر اپنے سے سے لگاکر دورہ پانا تروع کردتی ، مصرے ہوئے کو کا گرون کی توریت اپنے نے کو کواگر میں جمونک دے گروہ کی اور ب کہ لسے رسول اکرم سلی الله علیہ وہ اس کوآگ میں نہ جھینے ؟ ) ہم نے عرض کیا : جی نہیں ! خداکی متسم وہ ایسا ہر گرز نہیں کرے گی آوآ پ نے ارشا دفرایا : النہ تعالی ابنی مخلوق براس سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں جو اس عورت کو اپنے بچے بہرے۔ نے ارشا دفرایا : النہ تعالی ابنی مخلوق براس سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں جو اس عورت کو اپنے بھے بہرے۔

# ل - الهم چيزکي طرف متوجه کر کے نصیحت کرنا؛

نبی کریم صلی التدعلیہ وسلم سوال کواسے اہم سوال کی جانب بھیردیا کرتے تھے جس کی مثال ورج ذیل ہے : الم بخاری مسلم حضرت انس رضی التدعنہ سے روایت کرتے ہیں کدا یک اعزانی نے سول اکرم سلی التدعلیہ وہم سے یہ سوال کیا کہ : اسے التہ سے رسول قیامت کب آئے گی ؟ رسول التہ سلی التہ علیہ وسلم نے آل سے دیافت فرمایا : تم نے اسس سے کیا تیاری کی ہے ؟ انہول نے عوض کیا : التہ اور اس سے رسول کی مبت ، آپ نے ارشاد فرمایا : تم ای کے ساتھ ہوگے جسس سے بہیں مبت ہے ۔

اس موقعہ پرنبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ان صاحب کو قیامت کے قائم ہونے سے وقت کے بارسے یں سوال سے دیا وہ صرورت تھی ،اؤ سے رہا نہ سے مسلم اللہ کے سواکسی اور کونہ ہیں ہے ) ایک اور جانب متوجہ کردیا حسب کی سب سے زیا وہ صرورت تھی ،اؤ وہ سبے اسس روز سے میں میں ہیں ہول گے۔ وہ سبے اسس روز سے میں ہیں ہول گے۔

# م - حبس سرام چیزے روک ہے اسے سامنے بیش کرکے وعظ ونصیحت کرنا:

ایسائیمی بتواتھاکر تعف اوقات نبی کریم صلی الله علیہ وقم اپنے دست مبارک ہیں وہ حرام چیز تھا کہ لیتے تھے جس سے
روکنامقصود ہوتاتھا، اور اس چیز کو مخاطبین سے سامنے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کو زبانی قول اور آئٹھوں کے مشاہدہ سے وہ
حرام چیزمعلوم ہوجائے، اور نفوس سے لیے روکنے کا زیادہ قوی ذریعہ بنے اور حرام ہونے پرزیادہ صریح رہنمائی ہوجائے اور
اس کی مثال یہ ہے :

ابو داؤد نسانی وابنِ ماجرانی ابنی سنن میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کوستے ہیں کہ انہوں سنے ارشاد فروایا: رسول اللہ سلی اللہ علیہ ولم سنے اپنے دائیں ہاتھ میں رسیم اور بائیں ہاتھ میں سونا تھا ما، اور مجران دونول کو ہاتھ ول میں سے کر باند کرسکے فروایا ہے دونول چیزیں میری امست سے مردوب پرحرام اورعور تول پرصلال ہیں۔

ان اسالیب وانداز کے بدلنے سے مخاطب اور بھول میں معلومات داسنے کرنے اور فہم وسمجھ کے تیزکرنے اور ذکاوت سمے حکمت وسینے اور وعظ ونصیحت کے قبول کرنے اور تیفظ و ذکاوت کے بیدار کرنے میں جوعظیم اثر پڑیا ہے وہ سی پر بھی مخفی نہیں ہے۔

لہٰذا جب مرنی ان لوگول سے سامنے جن کی تیاری وزبیت کی ذمہ داری اس پرعائد ہوتی ہے نوا ہ وہ اہل و عیال ہوں یا اولاد وشاگرد ان سے سامنے اپنی نصیحتول اور رہنمائیول ہیں ان اسالیب وانداز کوعمد گی سے پیش کرے گا تو بلاکسی شک وشبہ وہ انہیں سکھیں گے میں اور ان کواپنے اوپر نافذ بھی کریں گے، ملکہ شاندار معاشرے کی تعمیرا دار الام محکومت کے قیام میں مضبوط وکھوکس نبیا و نابت ہول گے۔

البندا مرہبول کوجا جیے کہ ارشاد ورہنائی میں رسول اکرم صلی التہ علیہ وہم سے طریقوں اور وعظ وارشاد میں آپ کے اسلوب کو اختیار کریں۔ اس لیے کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم اپی تخائلِ اسلوب کو اختیار کریں۔ اس لیے کہ رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم اپی تخائلِ نفس سے کچھے نہ فرط نے تھے اور آپ کی تربیت آپ سے رب نے کہ تھی اور توب کی تھی ، اور آپ کی تیاری التہ مل شانہ کے سامنے ہوئی اور مہیشہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و گڑائی آپ سے شامل مال رہی ہے۔ اور حب بات یہ ہے تو جو اقوال ، افعال تقریرات کسی کام کو موتا در کھے کراس پر خاموشی اختیار کرنا اسے عربی میں تقریر کہا جاتہ ہے ہمی آپ سے صادر مول گی وہ سب کی سب قیامت بہ کے لیے مرور ایا کو زمانہ کے ساتھ ساتھ انسانیت سے لیے تشریع اور ہوایت کا ذرائعہ ہیں۔

سی کریم ملی التّٰہ علیہ ولم سے فخروشرف اورا بریت سے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ التّٰہ کا نہ آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں :

رسول الله کالیک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے یہے بعنی اس کے بیے جوڈر تا ہواللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کنٹرت سے کر تا ہو۔

((نَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولُا حَسَنَكُ لَمُن كَانَ يَرْجُوا اللّهُ وَ الْبِيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَيْنَهُمُّا لَى. اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اورمزيديه ارشاد فرايا ہے:

جس نے رسول کا حکم ماناکس نے اللہ کا حکم مانا۔

« مَنَ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَذْ أَلْمَاعَ الله ...» الشار...

**◆** 

سبیس بیسمولینا چاہیے کے مرفی اگرانی باتول کو کملی جامنہ ہیں پہنائے گا اور سرچیزی دوسرول کو نصیہ ہے کررہا ہے اس کو کملی تطبیق نہیں کہ سے گا اور نکوئی انسان اس کی نصیحت سے متأثر ہوگا۔ اور نکوئی انسان اس کی نصیحت سے متأثر ہوگا۔ اور نہوئی مفاطب اس کی بات پر بسیک کچے گا۔ بلکہ وہ عوام کی تنقیدا ور نوانس کے مذاق کا نشانہ اور تمام کوگول کے اس کیے مفاطف ہونے کا ذراعہ ہے گا۔

اک کے دور اسے کہ جوبات ول سے ذکلے وہ دل تک ہرگز نہیں بینجتی ، اور سب وعظ ونصیحت میں روحانیت کا اثر ذہو وہ دل کہ ہرگز نہیں بینجتی ، اور سب وعظ ونصیحت میں روحانیت کا اثر ذہو وہ دلول برسمی اثر نہیں کرتی ، کچھ صفحات قبل آب نے بڑھ لیا ہے کہ حب باب سے بیٹے نے یہ سوال کیا کہ رکیا بات ہے کہ حب آپ بات کرتے ہیں تو لوگول کو رلا دیتے ہیں اور حب آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بات کرتا ہے تولوگ روتے نہیں ہیں ، باب نے جواب دیا ، اے میرے بیٹے مصیعت زدہ دو نے والی عورت اجرت پر رونے والی عورت کی طرح نہیں ہوتی ، ان کی مراد بیتھی کہ وہ داعی جواسلام کا وردر کھنے والا مواور سی ایمان جاگزین ; دوہ منافق واعظ اور سنسانے اور خوش کرنے والے داعی کی طرح نہیں ہوسکا۔

اس سے بل نمونہ ومقتائی سے ذریعیۃ تربیت کی مجمنٹ میں ہم ان لوگول سے بارسے میں تفصیلی کلام کریے ہیں جن کے قوال افعال سے خلام کریے ہیں جن کے قوال افعال سے خلافت کو عظوان سے عمل سے برخلاف ہوتے ہیں ۔ لنہذا قار نمین کرام اگراسس مومنوع برشفی نخبش ہوشتہ موالا عدر ناچا ہوتے ہوں توال کا مطالعہ کرلیس انشار اللہ سیرانی کا پورا سامان و ہاں موجود بائیں صے ۔

ا \_ مرتى صاحبان آخرى بات يه سه كد:

جب آپ اسلام کے اس نظام و منبع پر مطلع ہو گئے ہیں جو قرآن کریم اور احادیث ِ شریفیِ میں وعظ کے مختلف طریقوں او صحت کے اسلوب اور وعظ وارشا دیے وسائل کی شکل میں موجود ہے۔ تو پھرآپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ہمت تیز کریں اور عزم کو دوجیندگریں آکہ آپ نے ہومنہ اورطریقے سیسے ہیں انہیں نا فذکر سکیں اوران کی عملی طبیق میں ہیں اور کھر آپ ایسے نیچے یا شاگر دیام پر کوائیں حالت ہیں یا ٹیل گے کہ اس کا دل آپ کی نعیبرت سننے سے لیے تیار ہوگا اور کلی طور پر ہاریت ورہنمائی کے طریقول سے سلسنے گرون جھکائی ہوئی موگ اور حق واسلام کے لیے ہروقت لبیک کہنے والا ہوگا۔

مرنی باپ یامرنی مال اس وقت کتنے قابلِ تعربیت ہوتے ہیں جب وہ شام کواپنے بول کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں ۔

اوران کے ان کمی ت کوعمدہ قسم کی کہانیول جکمت کی باتول اور وعظ ونصیحت کے بطائفت سے بُرکر دیتے ہیں بہبی ان کے سامنے کوئی فقد بیان کردیا ، اور کھی کوئی نصیحت کی بات کردی کببی کوئی شعر سادیا بہبی قرآن کریم کی لاوت بہبی کوئی نطیفہ کبھی آپ ہیں باہمی مقابلہ ۔۔ کرادیا ، اوراس طرح سے وہ انداز وا سالیب بدلتے رہتے ہیں اور وضوعات کومت کوئی نطیفہ بیس تاکہ جاگنے اور وقت گزارنے سے ان کی فرمانی کرمانی کوئی نوان تعمیر ہوسکے بسین کیمبی یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبق یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبق یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبق یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبق یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کے سبق یا در کھنا چا ہیئے کہ ان کا کہ وگا کہ حقیقت اور ان کے سباب میں توازان قائم کرنے ہوگا کہ دو تھی طور سے اس بات بیٹھ مئن اور وجد ان طور سے قیاعت کر سے کہ بچول نے اپنا بڑا وقت نفی بخشس کا مول اور شفید جیزول میں صرف کیا ہیں۔

اگرمرنی روزانداس نظام برشل کردے توکوئی زیادہ طویل وقت دگردے گاکہ وہ اپنے ان بجول کو جن کی تربیت کا اس نے اہتمام کیا ہے اوران کی گرانی کی ہے انہیں وہ ہوایت یافتہ وہاریت وینے والول اوراللہ کے ان نیک بندول کی فہرست میں پائے گاجن سے آرزوئی والبتہ ہوتی ہیں اور جن سے ذریعہ سے اسلام کوفتے ونصریت ماسل ہوتی ہے۔
مربی اس وقت کتناموفق ہوتا ہے جب وہ اپنے بچول سے ساتھ قرآن کریم سے واعظا نہ اسلوب کو افتیار کر الب بین خیر خواجی برا بھا آ
جنانچہ وہ بھی تو انہیں تقوی افتیار کرنے ترغیب ویتا ہے ، اور کبھی وعظ ونصیحت کرتا ہے کہ جی انہیں خیر خواجی برا بھا آ
ہے ، اور کھی ترغیب سے کام لیتا ہے ، اور کسی موقع بر مرزش سے اسلوب کو بھی افتیار کر لیتا ہے ، اور اس طرح سے مالات ومواقع کی مناسبت سے اسلوب کا انداز نو بنو براتا رہتا ہے ۔

یسب کچھ بار باریکے ان الفا کل سے پکار نے اور آواز دینے کے علاوہ ہے بن کی ابتدا ہرف ندار سے ہموتی ہے جیسے مرقی کا یہ کہاکہ: اسے میرے بیٹے ،اسے میرے لڑے اس لیے کہ اس تسم کے الفا کل عذبات ابھار نے اور شعور کے بیدا رنے کا برٹوا ذراحیہ میں اور قرآن کریم نے کتنے ہی مقامات برانہی کلمات سے ابتدار کی ہے۔

ا وریسب قعد کہانی کے اُس اسلوب کے علاوہ ہے جو عبرت ونصیحت کے مواقع سے مرتبط ہو۔ قرآن کریم ہیں یہ اند زَ سی بہت سی حگہ وارد ہواہیے ا در اس اسلامی توجیہ سے علاوہ ہے جس کی ابتدار سروف تاکید ہے ہوئی ہے جیسے کیتنے ہی مواقع برقرآن کریم نے ارک سر

ا وراس معاشرتی رسنمائی کے علاوہ ہے جو حرون ِ استفہام انکاری سے شروع ہوتی ہے جو قرآن کریم میں متعد د مگیہ

اوراس مطمئن کرنے والی توجیہ ورمنہائی کے علاوہ ہے جوادلۂ عقلیہ کے ساتھ آراستہ ہو،اور کیتنی ہی حگر قرآلِ کریم ا میں مذکور۔۔۔۔۔

اور اس محیط تصوراتی رمنهائی سے علاوہ ہے جوشوا ہر سے ساتھ مقرون ہوسب کی قرآن کریم نے متعدد مقامات پرتعریف کی ہے اور مشسر عی اصول وصنوا بط سے ساتھ مدلل اس رمنهائی کے نظام سے علاوہ ہے جس کا قرآن کریم نے کتنی ہی جگہ نذکرہ کہا ہر

بس سے علاوہ اور منفوع قسم کی توجیہات اور رہنما کیال اور نو بنواسلوب جوسب سے سب قرآن کریم سے صال كي كير مين.

ا در اسی طسسرے مربی اس وقت کتنامُوفق ہوگا جب وہ نبی کریم صلی التّٰدعلیہ وہم سے وعظ سے طربیقول ۔۔ اور نصائح اورارشا دات میں آپ کے اسلوب کو اختیا رکرسے گا۔

ا دراس وقت کتناموفق بوگا جبسی قصه کو باین کرنے سے بعداس سے عبرت کے پہلو واضح کرے گا وراس میں نصیحت حال کرنے کے مواضع کی نشانہ سی کرے گا۔

یک تصبیحت ما ک مرتبے کے مواسی دنتا مرق بوگا جب وہ اپنے بچول کے ساتھ سوال جواب سے طریقے کو افتیار کرے گا، شال ان اور مرتی اس وقت کتناموفق ہوگا جب وہ اپنے بچول کے ساتھ سوال جواب سے طریقے کو افتیار کرے گا، شال ان سے سامنے کوئی سوال پیش کر دیا یا ان سے کچے پوجے لیا ۔ اگہ وہ طمئن کن و مدلل رہنمائی کے چشمے سے سیراب ہول ۔ اور وہ اس وقت کتناموفق ہوگا جب وہ اپنی موفظت ونصبے ہیں درمیانہ روی سے کام کیتا ہوگا اور تنگ ول و

آزروه خاطر بون کے نعوف سے اہم سے اہم تر مراکتفا کرے گا۔

ا دروَه اس ِ وقت کتناموفق ہوگا جب اپنی بند ہِ موغضت کی ابتدار تاکیدسے واسطے تسسم سے ساتھ کرسے گا اورشوق ولانے اور اس سے تکن پیدا کرنے سے لیے اس میں دل لگی کا بہلوث ال کرنے گا۔

ا دروه اس وقت كتنامونق مو گاجب وه اپنى پورى كوشىش اس بات برىسرف كردىسے گاكه وه اپنے بچول كودعظ ونسيت كرت وقت ال برجهاجائ تأكه وهسب اس كے كلام سے متأثر ہول.

اوروہ اس دفت کتنامونق ہوگا جب وہ نصیحت اور وعظ کی وضا حت سے بیے متالول، نکیروں کے کھینچنے اور مرب لامثال بیان کرنے اوران کا م چیزول سے مدر سلے گاجنہیں لوگ اپنی آنکھول سے دیجھتے ہیں،اور حوال سے خیال

ہے دائن میں سماسکتی ہیں، اکد خوب وضاحت ہوجائے اور ذہن میں انھی طرح ہے راسنے ہوجائے۔

، اور وہ اس وقت کتناموفق ہوگا جب ان سے سامنے وہ تعلیم سے میدان میں اپنی ذات سے عملی نمونہ اور طبیق کے میدان میں فعلی شہادت جیش کرے گا۔

اوروہ اس وقت کتناموفق ہوگا حبب وہ سی ماد تہ ہے بیش آنے پر وعظے لیے راستہ ہموارکرے یا نصیحت کے لیے کوئی مناسبت یا ہے۔ اگر خوب اثر ہموا وراس کی بات بربوری طرح سے لبیک کہی جاسکے.

اس کے علاوہ وعظونصیحت کے دوسرے وہ انداز بنہ ہیں مرتی افتیار کریے گاا وررہنمانی کے وہ طریقے جنہیں وہ وقاً فوقاً سیکھارسے گا۔

اس کے کو مرتی کو قرآن کریم کے لہلہاتے باغ ہیں یہ جا بجامنت شریس گے اور صدیث تر لون سے مرسز را فیجہ ہی وہ انہیں موجودیائے گا۔

لله نامزیوں کو چاہیے کہ وہ لوگول سے خطاب کرنے اور انہیں خیر کی طرف دعوت دینے میں قرآن کریم کے عظیم اسلوب کو انتیا کریں ۔ اس لیے کہ قرآن شریف اس عظیم اسلوب کو انتیا کریں ۔ اس لیے کہ قرآن شریف اس عظیم اسلوب کو انتیا کریں ۔ اس طل نہ اس کے سلسے سے آسکتا ہے اور نہ اس کے جیجیے سے ، یہ تو ایک حکیم وحمید ذات کا نازل کردہ ہے۔ اس طرح مربیوں کو وعظ و نصیحت سے طریقیوں اور منائی کے اسالیب میں رسول اگرم صلی الشریفیہ و کم پیروی کرنا چسا ہیے ، اس لیے کہ وہ ایسے معصوم نبی جی بوانی نوائی فی سے بیٹی ہیں فرماتے ۔ اور ان سے کمالات تاک کوئی بشراور ان سے مرتبہ کو کوئی انسان نہیں بہنچ سکتا ۔

ا و نبی کریم منگی الشعلیہ ولم سے سارے زمانوں اور تمام عالم میں فخر کے لیے اتنی بات کا فی ہے کہ التٰہ تعالیٰ سجانہ ان کو اس نعطابِ ابری سے مخاطب کریں اوراس شاندار وصعت سے ساتھ متصف فرمائیں ارشاد ہے :

ا ورب شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتب پر ہیں ۔

لا وَإِنَّاكَ لَعَلَى نَحَلُقِ عَظِيمٍ » أَلَقَهُم بِهِ اللهُ وَلِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه

اور ہم نے آپ کو دنیا جہان پر (اپنی) رحمت بی سے لیے مجھوا ہے۔

((وَمَا أَرْسَلُنَا لَ إِلَّا رَحْتَهُ لِلْعَالَمِينَ النَّهِ الْمَا الْمِينَ مِنَ النَّهِ اللَّهِ مِن النَّهِ اللَّهُ مِن النَّهِ مِن النَّهِ مِن النَّهِ اللَّهُ مِن النَّهِ اللَّهُ مِن النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ورنمی کریم علیدانصلاته وانسلام کی تحریم وعزت سے لیے یہ کافی ہے کہ خود آب نے اپنے بارے ہیں ارشاد فراہے: (( اُ د بنی دبی ف اُحسن مَاْد یبی )). میرے رب نے مجھے تربیت دی اورخوب اچھی

زىبىت دى ـ

#### $\odot$

# ویکیه محال کے ذریعہ تربیت

دیکہ معال کے ذراعہ تربت سے مرادیہ ہے کہ بچے برنظر کھی جائے، اور اس کے عقیدے وانعلاق کے بنانے میں اس کی نگرانی ہو، اور اس کی نفیاتی اور معاشر کی شخصیت سازی میں اس کو نظرول کے سامنے رکھا جائے اور اس برکنٹرول رکھا جائے ، اور اس کی جمانی تربت اور علم سے حصول کی کیفیت سے بارے میں برا برختیق کرتے رمنا جاہیے اس میں کوئی شکسہ میں کہ ہے تربت ایسا کا مل و متوازی انسان تیار کرنے کے لیے قوی تربی اساس ہے جو دنیا کی زندگی میں ہرصا حب حق کو اس کا بی دے ، اور ہجا ہے اللہ بات برجبور کر دے کہ وہ ابنی ذمردار لول کو پولکرے ، اور محسل کی زندگی میں ہرصا حب حق کو اس کا بی دو آرمی اور ہمانی جارے میں مہارت مال کرے ، اور اسے ایک ایسانتی قی سلمان بناوے ہور مضبوط اسلامی حکومت کی شموس بنیا دکے لیے اساسی و مبنیا دی تچھرکا کام دے بس سے اسلام کو سربلندی مال ہوا ور حبس براعماد کرکے اسلامی حکومت آہی طاقت ور مستملم بن کرا بھرے جابئی تفافت و مرتبرا ور شخص میں تمام قوموں ، اس کا مقابلہ کرسے ۔

اسلام نے اپنے محیط بنیادی اصولول اور ابری شنطام کے ذریعے والدین اور مربیول سب کو اس بات پرابھا را ہے کہ وہ سب کے سب زندگی سے ہرگو شنے اور محیط تربیت کی ہرجہبت میں اپنی اولا دکی دیکھ مجال اور اپنے عگر گوشول پر نظر رکھنے میں کوئی کسسرز حیومیں ۔

ر کی ہے۔ اس استے اس دیمیر میں استے اس دیمیر میمال ونظب رر کھنے سے سلسلہ میں دار د موسنے والی ایم نصوص ذیل میں میشیس کی جاتی ہیں : میں میشیس کی جاتی ہیں :

الله تعالى ارشاد فرمات بي :

(( يَا يَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْحَالَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

اسے ایمان والوبچاؤ ا بینے آپ کوا ورا بینے گروالوں کو آگ سے بس کا این من انسان اور تیمری کسس پر اندنو براست هنوط فرشتے (مقرر) ہیں، وہ اللہ کی افرانی نہیں کرتے سی بات میں جودہ ان کو تکم ویا ہے، اور جو کھی میں بات میں جودہ ان کو تکم ویا ہے، اور جو کھی میں بات میں جودہ ان کو تکم ویا ہے، اور جو کھی میں بات میں جودہ ان کو تکم ویا ہے، اور جو کھی میں بات میں بات

اوراگرمرنی اینے اہل وعیال اور اولاد کو اچھی باتول کا عکم نہ دیے اور برائیوں سے نہ روسکے اور ال کی دیکھے مجال اور من پر نظرنہ رکھے تو مچرمرنی ان کو جنبم کی آگ سے س طرح بچائے گا ؟ لله تعالی سے مران مبارک: ((قُوا اُنُفُسکُهُ ..) سے بارے ہیں مصرت علی رضی الته عنه فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ سے کہ ان کی تربیت کروا وران کوتعلیم دو۔ اور حضرت عمرضی الته عنه فرماتے ہیں: تم ان کواس جیز سے روکوس سے متحد ان کی تربیت کروا وران کوتعلیم دو۔ اور حضرت عمرضی التہ عنہ فرماتے ہیں روکا ہے اور تم انہیں ان باتول کا حکم دوجن باتول کا التّد نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اس طرح سے ان کے اور جہنم کی آگ سے درمیان آرمور کا ورمے ہوجائے گی ۔

اورالتُدعلِ شانه فرمائية مين :

۱ در اینے گھروالول کونماز کامکم دیشتے رہیںے ا ورخود بھی ۔

((وَأَمُرُ اَهُ لَكَ بِالصَّافَةِ وَاصْطَابِرْ عَكَيْهَا مِ).

۱۳۱۱ اس کے یا بندرسے

اورنماز کا تکم اس وقت بوسک ہے جب اللہ سے حق ا داکرینے میں کو آئی ولا برواہی ہورہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرط تے ہیں ؛

ا در لرطستے والے تعنی باب پرسبے کھاٹا ا درکیڑا ان عورتوں کا کستورسیمیوافق ۔

ر وَعَلَى الْمَوْلُؤدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ مِنَ البقرهِ ٢٣٢ إِللَّهُ عَلَيْهِ ٢٣٣٠

اور باپ اہل وعیال سے کھانے پینے اور لبکس پوشاک سے فریفید کوکس طرح ا داکرے گا حب کہ وہ ان کی حبمانی و صحت سے پہلو سے ان کے حالات کی و مکیو بھال نزکرے ؟

وه احادیث جو دیکیه بھال اورنظر رکھنے برآمادہ کرنے والی اور ایجار نے والی ہیں وہ بے شمار ہیں :

ان احادیث میں سے وہ مدیث بھی ہے جے اما بخاری وسلم رحمہاالتہ حضرت ابن عمرونی التہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ: ... مردا پنے اہل وعیال کارکھوالا ہے اوراس سے اس کی رعیت سے بارسے میں پوچھاجائے گا۔ا ورعورت شوہرکے گھھ کی رکھوالی ہے اوراس سے اس کی رعایا کے بارسے میں بازیرت ہوگی ...

ان احادیث میں سے وہ صدیت میں ہے جسے ابودا ؤد و ترمذی رحمہاالٹدنے ابوسبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت پلے انہول نے فرایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حب بچہ سات سال کا ہوتوا سے نماز کی تعلیم دو اور جب دس سال کا ہودیائے تواس براس کی بڑائی کرو .

ان احادیث میں سے وہ مدمیت بھی ہے جے اہا ترمندی دھمہ اللہ نے کریم علیہ العملوۃ والسلام سے روایت کیا ہے کر انسان کا اپنے بیکے کو تربیت دینااس سے بہترہ ہے کہ وہ ایک صاع صدقہ کرسے ۔

ان ا ما دمیث بیں سے وہ مدیث بھی ہے جسے طبرانی نے مفرت علی کرم التّٰدوجہ ہے روایت کیاہے کہ دسولِ اکرم علی التّٰدعلیہ ولم نے ارشا و فرمایا: اچنے بچول کوتمین باتول کی تربیت دو اچنے نبی (سلی التّٰدعلیہ ولم ) کی محبت' اوران ال جیت کی محبت، اورقرآن کریم کی تلاوت کی . اوران ا مادیث میں سے وہ مدیث بھی ہے جے امام بخاری رحمہ اللہ سنے اپنی تحاب "الادب المفرد" میں الوسیمان ماں بنائی کریم سلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں حافہ ہوئے ماں کسبن الحویرت رضی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں حافہ ہوئے اور ہم ہم عمر قسم سے نوجوان تھے، ہم آپ سے باس ہیں رات مخصر سے رہبے، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر والول سے ملنے کی خواہش ہوگی، آپ نے ہم سے بوجھا کہ ہم اپنے الل وعیال میں سے سک کو یہ چھے چھو کر کرآئے ہیں ؟ ہم سے بوجھا کہ ہم اپنے الل وعیال میں سے سک کو یہ چھے چھو کر کرآئے ہیں ؟ ہم سے آپ کواس کی اطلاع دے وی، آپ کی اللہ علیہ وہ مرحمہ بڑے نرم ورحمدل تھے آپ نے ارشاد فرمایا کہ : اپنے اہل و عیال سے باس جا دُ اورا نہیں تعلیم دواور ابھی باتوں کا) حکم دو ، اور اس طرح سے نماز بڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پر مصنے دکھا ہے۔ مھرجب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدی اذان دے دے اور تم میں ہو بڑا ہو وہ امامت کو سے د

انسان سے سئول ہونے کے کیاعنی ہیں؟ اور عورت سے سئول ہونے کا کیامطلب ہے؟ اور ان بچول کو تعلیم ہیے اور مارنے کے کیامعنی ہیں؟ اور دونول حدیثول ہیں تا دیب (ا دب سکھاؤ) سے کیاعنی ہیں؟ اور اس کا کیامطلب ہے کہ اپنے اہل وعیال سے پاس سطے جاؤا ور ان کو تعلیم دو اور ان کو (اچھائیول کا) حکم دو؟

کیااس سنب کا پیمطلاب بہیں ہے کہ مرقی بیجے کی دیکھ تجھال اوراس برنظر رسکھے۔ اوراس کواوب سکھلنے اوراس کی حرکات وسکنات برنظر رسکھے، اوراگر وہ سی سے حق کو چھوڑ دیے تواس کی جانب اس کی رہنمائی کرسے اوراگر وہ سی فریقے میں کوتا ہی کرسے تواس کواس سے روسکے، اور جب کی قابلِ اعتراض بات یا منکر کو دیکھے تواس کواس سے روسکے، اور جب وہ کوئی اچھاکا م کرسے تواس کی تعرب ہے۔

وه امور حب میں کسی دوآ دمیول کاهی اختلاف نہیں بیمی ہے کہ نیچے کی دیمی ہوال اوراس کی نگرانی تربیت کی اعلی وظاہر ترین بنیا دول میں سے ہے۔ اس لیے کہ اسی صورت میں بچہ ہمیشہ مرنی کی نظروں میں رہے گا اور وہ اس کی تا کی تا کی تا کی خات وسکنات اور گفت شنیدا ور چال و طال کی نگرانی کر تاریب گا، لنذا اگر وہ اسے خبروا چائی میں دیمیے گا تواس کا اگرا کرے گا، اور اس سے کی برائی کوصادر ہوتے دیکھے گا تواس سے روکے گا اور اس سے دورکے گا اور اس سے دورکے گا اور اس سے دورکے گا اور اس سے دورائی کی خفلت یا نیجے کی جانب اور اس سے بچہ لامحالہ انحواف کی طرف مائل ہوگا، اور بلاشہ وہ آزادی و گرا ہی کا شکار ہوگا۔ جس سے بعداس کی بلاکت یعنی اور اس کی تباہی لازمی ہوگی۔

#### 99999999999999

ہمارے علم اول اور ہا دی اکرم ملی اللہ علیہ ولم ایسے صحابہ شی اللہ علیم کی بہترین دیکیو بھال اور ان سے بارے میں بازریس اور سوال جواب اور ان سے مالات کی جانبے بڑا گی ،اور تقصیر کرنے والے کو عمل اور ایسے کام کرنے والے کو

شابائش دینے اوران میں سے فقرار ومساکین پر شفقت کرنے اور تھیوٹول کو تربیت دینے ۔۔۔ اور نا وا قفول کولیم دینے میں اپنی امت کے لیے بہترین نموز چھوٹر گئے ہیں ۔

# سيصلى التُدعليه ولم وكيوم ال وجائج برا الكيموني درج ذيل بي :

💠 معاشرتی ترببت سے سلسلہ میں آپ کی دیکھ میمال وگڑانی سے سلسلہ میں وہ روایت ہے جو بنجاری وہم مصرت ابوسعید خدری دختی التّدعندسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التّدعلیہ ولکم نے ارشاد فرمایا ،تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ہمارے لیے تو وہاں بیٹھنے سے سواکوئی جارہ کارنہیں،ہم وہاں بیٹھ کرگفتگو کریتے ہیں. تورسول الٹدصلی الٹدعلیہ وہم نے ارشا د فرمایا : حب تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو نمچرراُستے کاحق اداکرو<sup>ر</sup> صحاب نے بچمچا: اسے الٹرکے رسول راستے کا حق کیا ہے؟! آئپ نے ادشا و فرایا: نگاہ کا ہےست رکھنا. اور ا ذبیت دسینے سے رکنا، اور سلام کاجواب دینا اور اتھی بات کائلم دینا اور بری بات سے روکنا۔

💠 حرام ہے بچلنے کے سلسلہ میں آپ کی نگرانی وہ مکیو بھال بیروہ روایت دلالت کرتی ہے جو نووی نے رباینل صابی میں حضرت ابن عباسس رننی التُرعنها سے روایت کی بے که رسول التُدملی التُدعلیہ وم نے ایک آدمی سے ہاتھ میں سونے ى أمحوَّقى دَكْمِي تواسے اتار تحبيكا اور فرمايا: تم ميں سے ايشخص آگ كے انگارسے كواپنے ہاتھ ميں ڈال ليتاہيے. جب رسولِ اکرم صلی التّدعلیہ کوم تشریفیہ ہے سکئے تواکشخص سے سی نے کہا ، اپنی انگوٹھی ہے یوا وراس سے فائرہ اٹھا ؤ !! ان صاحب نے کہا: نہیں ہندا ہرگر نہیں حب رسول الندصلی الله علیہ ولم خود اس کو بھینیک جکے ہیں تواب ہیں اس کو

💠 چھوٹول کوتربیت ویینے کے سلسلے ہیں آپ کی جانبے بیڑ مال کی مثال وہ ہیں جسے ام بخاری و کم حضرت عمر بن ا بی سلم مینی النّد عنها سے روایت کرتے ہیں کرانہول نے فرمایا : سی رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کی زیرکِفالت ایک جمیوٹاساً بچہ تھا،میرا ہاتھ کھانے سے برتن میں اِ دھ اُوھ وركت كر ہاتھا،رسول التُدصلی التُدعلیہ وہم نے مجھ سے فرمایا اے لڑكے التّ كانا كوراوراين دائي باته يه كهاؤ اورايين قريب يه كهاؤ .

💠 برا دل کی رمنهائی سے سلسلہ میں آپ کی د کھیے بھال کی مثال وہ روایت ہے جسے ابوداؤد وہیم صفرت عبداللہ ابن عامروضی النّہ عندسے روامیت کرستے ہیں کہ انہول نے فرمایا : ایک دوزمیری والدہ نے مجھے بلایا، اور رسول التّد صلى التّٰد عليه ولم بهمارے گھريس تشريعنب فرط شخص. والدہ نے فرطايا آجاؤ ماكة تمہيس وسے دول ، سول التّٰدعلى التّٰدعليرولم نے ان سے بوجھا، تم نے اسے کیا وسینے کا ارادہ کیا تھا؟! انہول نے کہا میرادر وہ تھاکہ اسے تھجور دے دول ، رسول ت صلی النّه علیه و تم نے اُن سے فرمایا بسن لواگرتم اسے مجھے نہ دیتیں توتمہارے اعمال نامے ہیں ایک جبوط لکھ دیا جاما

انعلاقی تربیت کے سلسلہ میں آپ کی دیجہ ال کی شال وہ صریف ہے جی بخاری و کم نے صفرت ابو بجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ و کم کے سامنے ایک صاحب کا نذکرہ کیا گیا، توایک صاحب نے انکی تعریف کی ، نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛ برا موتمہارے لیے تم نے تواپینے سامھی کی گردن کا مے والی ، یہات آپ نے کئی باد فرائی ، فرمایا اگرتم میں سے کوئی شخص تعریف کرنا ہی چاہے تواکروہ واقعۃ اسے اسی طرح سمجھا ہوتواسے جائے ہے ، میں اسے اس طرح کا آدمی تمجھا ہول اور اللہ اس کا حساب لیسنے والا ہے ، اور اللہ کے سامنے سسی کا ترکیبہ برکہ ہے کہ ایک میں سے کے سامنے سسی کا ترکیبہ برکہ ہے گیہ ہوئے ہے کہ برکہ ہے گیہ کا دمی تمجھا ہول اور اللہ اس کا حساب لیسنے والا ہے ، اور اللہ کے سامنے سسی کا ترکیبہ برکہ ہے گیہ ہوئے گاہ دمی تمجھا ہول اور اللہ اس کا حساب لیسنے والا ہے ، اور اللہ کے سامنے سسی کا ترکیبہ برکہ ہے گیہ

فی نفیاتی تربیت کے سلسلہ میں آپ کی دیمیو مبال کی شال وہ روایت ہے جے صرت نعمان بن بشیرضی التہ عنہا روایت ہے جے حضرت نعمان بن بشیرضی التہ عنہا روایت کر ماضر ہوئے اور فرمایا: میں نے اپنے اس بیطے کو ایک غلام ہویہ کر دیا ہے ، رسول التہ صلی التہ علیہ ہوم نے ارشاد فرمایا کہ: کیا تم نے اپنے تم بچول کو اس جیسا ہور کہ کو ایس ہور کو بھی واپس سے لو ... ایک روایت ہور ویا ہے ؟ انہول نے عرض کیا: جی نہیں!! آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ایسا ایسے کہ رسول التہ علیہ کو مے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ایسا ایسے کہ رسول التہ علیہ کو مے ارشاد فرمایا: کیا تم نے ایسا ایسے تم بچول کے ساتھ کیا ہے ؟ انہول نے عرض کیا: جی نہیس، تو آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈر واورا بنی اولا دسے در میان عدل و برابری سے کام لو، چنا نجہ میرے والہ نے رجوع کر کے وہ مریہ واپس نے لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ العملاۃ وال ان مے کہ میں ظلم برگوا ہی نہیں ویے سکتا۔

کی جہانی تربیت سے سلسلہ میں آبٹنی و کمیے معال کی مثال وہ سے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اونے کی طرح ایک ہمائس میں بانی ہی رہیے ہیں توآپ نے ان سے فرایا (عبیا کہ اما) ترمذی نے روایت کیا ہے ) ایک ہی سانسس میں اونے کی طرح مت ہیو بلکہ دویا بین سانس میں ہیوا ورجب ہوتو اللہ کا نام سے لیا کرو، اور حب بی عیوتو اللہ کا نام سے لیا کرو، اور حب بی عیوتو اللہ کا نام کے لیا کرو، اور حب بی عیوتو اللہ کی تعرف ادا کیا کرو۔

ادرا مام بخاری اپنی سیمے میں دوارت کرتے ہیں کہ نمی کریم ملی اللہ علیہ ولم اپنے معاب کے نیراز دازی کے علقول میں سے گزرا کرتے تھے اور آپ ان کی مہت افزائی فرماتے اور ان سے بدفرماتے : تم تیراز دازی کرو اور میں تم ستے ساتھ ہول ۔ گزرا کرتے تھے اور آپ ان کی مہت افزائی فرماتے اور ان سے بدفرم کے ساتھ ہوگ وای کے ساتھ بروایت ہے جے ام بخاری وسلے مضربت انس وضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ ام بخاری وسلی مضربت انس وضی اللہ علیہ ولم کے ساتھ اسلیم میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ اسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا : میں دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کے ساتھ اسلیم کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے سا

له یه صدمیث منه ودمن تعربین کرنے کے محروہ تھے نے پرولالت کرتی ہے بشرا کہاں سے اس شخص سے عجب و تکبریں مبتلا، وسنے کا ندلیت ہولکی اگریہ ورنہ ہو تولعربین کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نودنبی کریم عنی اللہ علیہ ولم نے اپنے معمالہ کی منہ پرتعربین کرے جیسے کہ آپ نے حضرت عمرینی التدعذسے فہایا ، شیطان تہیں کسی راستے میں میلما ہوا نہیں دکیمتا معربی کہ وہ تمہارے ورکی وسرسے اس کوھپوڑ کر دوسرا راستہ اندتیا دکر لیا ہے۔ ساتھ علی رہا تھا آپ نے موٹی کناری والی ایک نجانی چادرا وظرھ رکھی تھی ، ایک اعرابی آپ کو مل گیا اور اس نے آپ کی چادر
کواس زور سے کچڑکر کھینچاکہ اس کے نتی سے کھینچنے کی وجہ سے ہیں نے رسول النہ علیہ وہم کی گردن کے کنارے پر عابد رکانت ان پڑا ہوا دیکھا بھیراس اعرابی نے آپ سے کہا : اسے قدر (صلی النہ علیہ وہم) النہ کا ہومال آپ بے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی وینے کا تکم دیے یہ نبی کریم سلی النہ علیہ وہم اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکرائے اور اس کو کچھ دینے کا تکم دے دیا۔
مجھے بھی دینے کا تکم دیجیے ، نبی کریم سلی النہ علیہ وہم اس کی طرف متوجہ ہوئے مسکرائے اور اس کو کچھ دینے کا تکم دے دیا۔
نبی کریم سلی النہ علیہ وہم سس معاشرہ کی ہوایت واصلاح کا کام انجا کو سے رہے تھے اس کے افراد کی دیکھ میال اور ان
پرنظر رکھنے کے یہ بنیز نمونے بیں ۔ اور سے زندہ تھی تھی اور واقعی نمونے ہیں جو اس بات کی تاکید کرتے بیں کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم توگول کی تربیت اور ان کے معاملات کی اصلاح اور ان کے معاملات کی و مبائد کرنے کے سے سے قدر تربیص تھے ۔

محترم قارئینِ کرام!آب نے دکیولیا ہوگاکہ یہ توجیہات و ملاحظات ہمبنیہات وارشادات صرف بڑول تک ہی محدود نہیں تھے بلکہ ان کا دائرہ حجولٹول تک بھیلا ہواتھا،اور یہ نفسِ انسانی کی اصلاح میں کسی ایک تعین جہت وجانب کیسا تھ مخصوص نہیں تھے بلکہ اس کے تمام جوانب کو محیط تھے،ایانی ، علمی ، نفسیاتی ، معاشرتی اور جہانی ہما پہر بدوں کو شامل تھے۔

عورتول سے معیار کو بلند کرنے اوران کوان کے حقوق دینے سے سلسلہ میں نبی کریم علی اللہ علیہ ولم نے جوارشا داست فرمائے اور رہنمائی کی ہے اس سے چیذنمونے سپٹیس خدمت مہیں :

ا سنائی اورابن ما جہروایت کرتے ہیں کہ آئی۔ نوجوان عورت نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی خدمت میں جاہزہوئی اور اس نے عرض کیا: میرے والد نے میرانکاح ا بینے بھا بھے سے کردیا ہے، تاکہ میرے ذرایعہ سے اس سے عیب وقعص پر پردہ ڈال سکے اور میں اسے نالپ ندکرتی ہوں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے اس لوگی کے باب کے پاس بیغام بھیجا اور انہیں پیکم دیا کہ اس لوگی کو اختیار دے دیں، تواس لوگی نے کہا : میں اپنے والد کے فیصلہ کو برقرار رکھتی ہول ، میراالا دہ صرف یہ تھاکہ عور تول کو ثیعلوم ہوجائے کہ والدین کو کلی اختیار حاصل نہیں ہے۔

۲-۱۵ مربخاری روایت کرتے بیں کہ صفرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ (ہونیک صالح مسلمان تھے مگر برصورت اور کا لے رنگ کے تھے) کی ہوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی ضورت میں حاضر ہو مین اور آپ سے عرض کیا کہ مجھے ثابت ابن قیس کے دین یا اخلاق پرکوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ میں مسلمان ہوکر تفرکو ناپ ندگرتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرایا : بحیاتم ان کو ان کا باغ واپ کر دوگ ؛ ( یعنی وہ باغ جوانہوں نے مہر میں تم کو دیا تھا) انہول نے عرض کیا : ارشاد فرایا : بیاتم اللہ تعلیہ وسے میں کہ نے میں اللہ علیہ وربی نے ہوئی کے سوہر کو بینیام مجھیجا کہ ان کو ایک طلاق دے دو، جیانج برطرت کی بال !! رسول اللہ علیہ دراس سے بغض وجہ سے سس کا حق ادارہ کرنے کوناپ ندگرتی ہوں ۔

یے ثابت نے انہیں ملاق دے دی۔

۳- بزار وطبرانی روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ( تن کانا) زینب اور لقب خطیۃ النسابھا) نب کریم صلی التہ طلبہ وسلم کی نعدست میں حاضر ہوئی اور وحش کیا کہ: میں آپ کی نعدست میں عور تول کی طرف حاضر ہوئی ہول، اللہ نے مردول پر جہا وفرض کیا ہے، اس میں اگرانہ میں کوئی زخم وغیرہ پہنچ جائے توان کو اجرملتا ہے، اور اگران کوت کر دیا جائے تووہ اللہ کے بیال زندہ ہول کے اور انہیں رزق ملتارہے گا، اور ہم عور تول کی جماعت ان کی دیاہ عبال مسلے کورت ہیں تواس اجرو توال کی جماعت ان کی دیاہ عبال کرتے ہیں تواس اجرو تواب میں سے ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم سی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: تمباری جن عورتول سے الاقات ہوانہیں یہ بیغیام پہنچا دوکہ شوہ ہرکی اطاعت اور اس سے حق کا اعتراف اس سے برابر ہے تعنی اس پر جبی اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والول سے برابر اجرملتا ہے کئی میں سے بہدت کم اس عور ہمی ہیں ہوالیا کرتی ہول ۔

نبی گریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشرے اور قوم کے افراد کی اس طرح دیکھ مجھال ونظر کھنے کی یہ صفت تم م مزیول کے لیے تربیت کے میدان میں عملی شظام و منہج اور اصلاح کے لیے مؤثر و فائدہ بخش طریقہ بیش کرتی ہے ، اور ان تمام افراد کو جن کے ذھے تربیت کا فریعند اور رہنمائی کی مسئولیت عائد ہوتی ہے اس بات پرمتنہ کرتی ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش صرف کریں اور نیچے کی اصلاح و نیک بخت بنا نے اور اس کے علی ، نفسیاتی وانول قی معیار کو ملند کرنے ہے۔

کی بوری فکرکریں ۔

اور حب دیمید مجال و توجه کرنے کی عادت برطوں کے حق میں فائدہ مندونفی بخش ہے اجمیاکہ ہم نے ابھی ہان کیا تو چیز بچول کے حق میں تو اور زیادہ سود مندا ور نفی بخش ہوگی، اس لیے کھیوٹے بچے میں خیرک صلاحیت پر فطری استعدا دا ورنفس کی صفائی اور وہ معصومیت ہوتی ہے جو بڑنے میں نہیں ہوتی ، اس لیے بچے کی اصلاح بہت آسان ہے ، اور اگر بیچے کو اچھا ما حول شاندار تربیت میں آجائے بھا ہے وہ واضلی اور گھریوفتم کی ہویا اسکول و مدرسہ یا معاشرے میں تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح اور اس کا اخلاقی نفیاتی اور ایمانی طور پر صبح طریقے سے نشوونما بہت معاشرے بی تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح اور اس کا اخلاقی نفیاتی اور ایمانی طور پر صبح طریقے سے نشوونما بہت منان موجاتا ہے جب وہ عند مدرجہ ذیل شعریں ہی مراد کی ہو یا ہو ، اور شاعر نے اپنے مندرجہ ذیل شعریں ہی مراد کی ہے :

وليس ينفع عند النشيبة الأدب اوربوط مول كوتربيت وادب كيد فائد فهي ديا ولن يلب بالخات إذا قومتها الخنشب ليكن الربكوي كوربيعا كروتو وه سيم نهيس بوتي

وينفع الأدب الأحداث فخف صغر بچبن ميں بچوں كوتربيت دينا فائده پېنچاتب إن الغصون إذا قسومتها اعتدلت اگرئهنيوں كوتم سيعاكرو تووه سسيعى بوماتي بي

له س کوخلع کهاجا آسے تعیی عورت اسپے شو ہرسے والاق حامل کرسنے کے لیے کچھ دوبریمیسیہ دیتی ہے اور بیطرفین کی بضامندی سے ہی ہو تاہیے۔

نبی کریم میں اللہ علیہ وہم نے معاشرے میں افراد، اور امت میں عورت، اور خاندان میں بیسے کی دیکھ مجال ونگانی کے جواصول مقرر کیے ہیں ان کی وجہ سے مربیوں پرخواہ وہ مال باپ ہول یا اساتذہ وعلمین پریہ فرلفیہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہمت تیز کریں اور عزم کو مضبوط اور گوشش و محنت کو برطرہ ادیں تاکیب لمان معاشرے کی تیاری اور شاندار قوم کے بنانے اور مسلمان حکومت وجود میں لانے کے لیے ان سے ذمہ جو فرلصنہ عائد ہوتا ہے اس کو پوراکر سکیس یہ انے اور مسلمان حکومت وجود میں لانے کے لیے ان سے دمہ جو فرلصنہ عائد ہوتا ہے اس کو پوراکر سکیس وہ ان ان کی تعمیر میں سے بہوؤں میں سے سے کہ دیکھ مجال کے ذراید تربیت نفس انسانی کی تعمیر کے بہوؤوں میں سے بہاؤوں کو میا میونا ہوا ہیں ہیا ہو یا معاشر تی بہلوہ ویا معاشر تی ، تاکہ بیتر بہت ایسے کامل وکل مسلمان فرد کی تیاری کامپل ویسے بوزندگی میں تا محتمل کو تعداروں کو ان کامق دے سکے ۔

#### بیچے کے ایمانی پہلوکی دیکھ مجال یہ ہے کہ:

\* مرتی کواس پر مین نظر رکھنا چاہیے کہ بچہ کونی کتابیں ، رسا لے اور مطبوعات زیر مطالعہ رکھتا ہے ، اگر وہ یہ موس کے کہ اس کے مطالعہ میں اسی کتابیں رہتی ہیں جن میں زیغ وضلال اور الحاد اور سیحیت وعنیرہ کی دسیسہ کاریاں بنہاں ہیں تو اسے چاہیے کہ بیچے کواس سے دور رہ کھے ، اور اسے طمئن کرا دے کہ بیاور اس جیسی تحابیں وغیرہ اس کے ایمان خاص کومکد اور اسے جاہوں کے ایمان خاص کومکد اور اسلام کوخواب کرنی والی کتابیں ہیں ۔

\* مرتی کوریمی خیال رکھنا چاہیے کہ بچیک قیم سے ساتھیوں اور دوستوں سے ملتا اور ان سے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
بھراگر وہ یہ دیکھے کہ وہ جن ساتھیوں سے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ غلط نظرایت اور طحدانہ خیالات سے مالک اور گراہ و بر
عقیدہ ہیں تومرنی کو چاہیے کہ ایسے لوگول سے بھے کا بیل بول بند کرا دہے، اور اس سے لیے اچھے ساتھی اور تقی ہم شین
مہا کر سے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کی اصلاح ہوا ور دین میں نیٹگی پیلے ہوا ور آخرت کی کامیا ہی وسم خرو گئے۔
نصیب ہو۔

. \* مرنی کوال پریمبی نظر رکھنا پیا ہیے کہ بہے کاکن جماعتول اور کن پارٹیول سے تعلق ہے،اگروہ یہ دیکھے کہ وہ پار تی اپنے قواعد ونظریات کے اعتبار سے الحادی جاعت ہے اور وہ جاعت جب سے بیے کا تعلق ہے اپنے اغراض و مقاصد میں لاد مین ہے تو مرنی کو بیچے کواں سے روکنے میں نہایت مجھداری سے کام لینا چاہیے ، اور اسے چاہیے کہ بیے کی خوب نگرانی رکھے، اور بیچے کو ملکن کرنے اور سے جاری کھٹے میں موقع کامنتظر سے ، اور بیکوشش اس وقت کے جب اری رکھے جب اری کے جب تک اس سے کو حق کی طرف رجوع کرنے والا اور صراط مستقیم پر پیلئے والا نہ دیکھے ہے۔ والا نہ دیکھے لیے ۔

#### نے کے اخلاقی پیلوکی گرانی یہ ہے کہ:

\* مرنی بیحے ہیں سیج بولنے کی عادت پرنظر کھے،اگروہ یہ دیکھے کہ بیب وعدہ کرنے یا بات بیب میں جھوٹ سے کام کیتا ہے اور الفا کم و کلمات سے کھیلتا ہے اور معاشرے میں منافقول و حبوٹوں کے روپ میں آیاہے، تواسے جانبے کہ بچہ جیسے ہی پہلا بھوٹ بولے اس وقت اس کی اصلاح کرہے،اوراس کو پیچے وسیانی کاراستہ دکھلا دے ،اوراس سے سلمنے حجومے اور تھوٹول اور نفاق اور منافقول کی خوب احجی طرح سے مذمت کرے، اور اس کی قباحت مبرائی کو واضح کرے تاکہ بچہ وہ حرکت دوبارہ نذکرہے، لیکن اگرمر بی نے بیٹھے کوآزا دھپوڑ دیاا وراس کی نگرانی و دیکیھ مجال نہیں کی توالیںصورت میں وہ لیتنیاً حبوط کا عادی بنے گا اور خدا اور اس سے بندول دونوں کے بیاں حبوثا شمار ہوگار \* اسى طرح مرنى كو بيچے ميں امانت دارى سے وصف كائجى خيال ركھنا چاہيے، اگر مرنى بيد و تيھے كہ بچہ تورى سے راستے برحل رہاہے ( چاہم عمولی چیزی چوری کیول نہ ہومشالی اپنے بہن بھائی کے جند آنے یا رقب یاکسی ساتھی کے قلم ہی کا پپوری کرلینیا) تواس کی فرمیرداری به ہے کہ وہ فوڑااس کی طرف توجہ کرسے،اوراس مرض کاعلاج کرے،اور بیچے کو بہتلاف کہ یہ ناجا نزیبے اور بیبلاحق کسی کا مال لیلنے میں وال ہے۔ اسی طرح مربی پر بیھی لازم کہ وہ بیھے کے ول میں التٰد کے مرا قبہ اور حاضرونا فل بونے کالقین اوراس کا نوف پیدا کر دہے ۔ تاکہ وہ اس حرکت سے بازرہے، اوراس کی حالت بنور جائے اور اس کے انعلاق درست ہوجائیں، وریذ بچہ لازمی طورسے خیانت کی طرف قدم بڑھائے گا،اور حوری ودھوکہ دہی کا عادی پنے گا۔ بلکہ ایسا مجسم ونعائن اور بدیجنت بنے گاجس کی گندی حرکتوں سے لوگ اور تمام معاشرہ نپاہ مانگے گا۔ \* مرنی کوچا ہیے کہ بیچے میں زبان کی حفاظت کی عادت کا هجی خیال رکھے، اوراگروہ یہ دیکھے کہ بچہ گالی بکتا ہے اوز بان سے برے کلمات اداکرتاہے اور اس سے منہ سے فحن کلمات وگندے الفا طبیحلتے ہیں تواس کو عکمت و دا نائی ہے اس عادت كاعلاج كرنا چاہيئے اور بيحے كى اصلاح كانوب خيال ركھنا اور امتمام كرنا چاہيئے، اور ان اسباب بيغوركرنا چا جیئے جو بیچے کو بدزبان فخش گونبانے کا ذرلعہ بنے ہیں، تاکہ بیچے اور الن اسبا ب کے درمیان رکا وہ بیدا کرسکے، او بهرنهابيت عمده اسلوب وبيارس اندازس بيح سے سامنے با اخلاق بيح سے اوصا ف وصفات اور باادب انسان

کی خصوصیات بیان کرے۔ تاکہ وہ اچھے انعلاق اور عمدہ افعال کی طرف مامل ہوجائے۔

چے کی زبان درست رکھنے سے لیے مرنی کواس بات کا سیسے زیادہ انتہام کرناچا ہیے کہ بیمے کوبرے ساتھیول سے دور رکھیے اس لیے کہ بچہ انہی سے لیہ آا ورا خذکر ما اور انہی کی عاد توں سے متأثر موتا ہے۔

\* مرنی کو شیکے کی نفسیانی وارادی عادات وافعان فی کاتھی خیال ود کمید مجال بر کھنا چاہیے، لہذا اگروہ یہ و کمیے کہ بچہ دوسرال کی اندهی تقلید کرتا ہے اور ناز ونعمست واسائشس کا دلدا د ہ ہے ، اورگند کے ش گانوں ا ورموسی بسینے کاشوقین ہے'، اور چال ڈھال میں نچک ہے، اور قابلِ اعتراض حگہوں ہر ہوا ہا ہے، اور نامحرم عورتوں سے ملیا، اور فمش وگند ہے مناظر سے بیے میں ویڑن ووی تک آر دیکھیا ہے سینما جاتا ہے، اور فحش رسا لیے بیڑھیا ہے، اور مبنی تصویری اور عشقید کہا بال جمع کرتا ہے،اگرمرنی بیجے کوان میں ہے۔ یہیز میں سبتلا دستھیے تو اس کو چاہیے کہ اس کی آزادی وبیے راہ روی اور بالفلاقی کانوش اسلونی وحکمت سے مارک کیے، لہٰذاکتھی نرمی اختیار کرسے اور کبھی ختی سے کا سے بھی ڈرانے وحمیکانے سے اور کبھی لالج وترغیب دے. اور پیمے کواس دلدل وگندگی سے زیکالنے اور اس کی اصلاح کے لیے ہرطریقے کو کام میں لے، تاکہ اپنے بیمے کونیک متفتول کی صفت اورصالحین واجھے لوگول میں یائے۔

ایسا والدکتناحکیم اور بیچے نرنظرر کھنے والا ہو آہے جونیھے کی بیے خبری میں اجانک بلااطلاع اس کے کمرے میں یہ د <u>یمنے میلاجا با سبے</u> کہ وہ کیا ہوطے اور کیا تکھیا ہے'ا ورکن جیزول کا مطالعہ کرتا ہیں، اوریا پر کہ اچانک اس سے یاس جانے ہر اس کے سامنے کیا منظر پیش آیاہے ؟ ہوسکتا ہے کہ وہ بھے کے پاس جائے اور یہ دیجھے کہ بچہ نگی تصاویر کے دیکھنے ہیں مشغول ہے۔ یافحش محبلات ورسالول کی ورق گرد انی کررہاہیے، یا ہنچال خیز جذبات بھطر کا نبے والا ڈائحسٹ یاکہانی پڑھے رہا ہے،یاانپی سی محبوبہ کوخط تکھنے میں مشغول ہے۔ بیااس کے علاوہ اور وہ امور حبرانیا نکب داخل ہونے پرسسا سف

رسکتے ہیں ۔ ا *درباب اس وقت کتناحکیم واستمام کرنے والاشمار ہوگا جب دہ اپنی بیٹی کے واقعةً مدرسے جانے اور و*ہال

ے داہر آنے کا نقین کرلتیا ہو،اس کیے کہ ایسانھی ہوسکتاہے کہ اس جبتوا و کفتیق سے بتیجہ میں اس کومیعلوم کہ اس کی بنی الیں گندی حگرجاتی ہو جہاں عزبت لوٹی جاتی ہو اور شیرافت برباد ہوتی ہو، یااس سے سی آزا دیسے را ہ رو نوجوان کے

ساتھ غیرشریفانہ تعلقات ہول ۔

اور ہم نے کتنے ہی ایسے دردناک قیم سے براخلاقی سے واقعات اور تکلیف دہ گندے تعلقات سے حادثات

سے بیں جن سے بیٹیانی لیسے بنہ الو داور دل صدمات وآ ہول سے ٹھرھال مبوجا ماہے۔ اس لیے دیمیر بھال کی عادرت بھے کی منفی عادتوں وکیفیتوں پرمطلع ہونے سے لیے عظیم ترین عادیت ہے ں سے بیے سے و مخفی را زمعلوم ہوجا نے ہیں جن کاوہ ارتکاب کرتا ہے اوران برائیول بمرسے برر دہ اعمہ جا تا ہے جن

میں وہ مبتلا ہوتاہے، بلکہ اس دیکیو ہوال سے بیچے سے اخلاق وکر دار کی اسلی وقتیقی صورت مرنی سے سامنے آماتی ہے۔

اس تمام ترکاوش وجدوجہد کے بعدم نی اس لائق ہوجائے گاکہ مناسب طریقے اور فائدہ منداسلوب سے بیکے میں موجود انحارت کاعلاج کرسکے، اور مربی ووالدابنی اس جدوجہد میں تقینبی طورسے ایسے تربیتی حل بہنچ جائے گا جو بیکے کی اصلاح کا ذرلعیہ بنے گا، اور اس کی وجہہے وہ گندگی کی دلدل سے بچے جائے گا اور متوازل شخص وہائیت یا فتہ انسان بن جائے گا۔

# 🗨 بیچے کی عقلی ولمی پہلو کی دیکھ مجھال سے مرادیہ ہے کہ :

\* مرنی بچے کے علم حال کرنے کی رفتارا ورثیقافتی لحاظ سے ان کی شخصیت سازی برنظرر کھے، آیعلیم خواہ بیچے کے حق میں فرض عین ہویا فرض کفایہ۔

لہٰذامرنی کوچا جیسے کہ یہ دیکھتارہے کہ کیا بچے نے وہ کم حاسل کرلیا ہے جو اس سے لیے فرض عین ہے ؟ کیب اس نے قرآن کریم ملاوت کرنے کا طریقہ سکھے لیا ہے ؟ اور کیا اس نے ان عبا دات کے احکام سکھے لیے ہیں جو اس پر فرض ہیں ؟ کیا اس نے صلال وحرام چیزی جان کی ہیں ؟ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے غزوات رجنگوں ) کا کم حاصل کرلیا ہے ؟ اور کیا اس نے دین وونیا سے تعلق امور اور وہ اسلامی آ دا ہے کہے لیے ہیں جن کا سکھنا فردی ہے ؟ مرتی ان امور کی تعلیم ویسنے کا ذمہ دار ہے اور اگر اس نے اس میں کی تھی کونا ہی کی تواللہ تعالی اس سے اس کی باز بریں کرے گا۔

مرتی ان وسائل کو ہمیشہ موجود پائے گا جو بیھے کی شرعی لحاظے سے تعمیر وہمیل اوراسلامی طور شخصیت سازی میں مدد گار ثابت ہول گے۔

مرنی ایسے دسائل تھی کم نہ پائے گا جواس کوعلم ، مہارت ، تمال اور تفوق میں نمونہ بنادیں ، اس سلما میں فرقی کا توجہ م اس طرف مبذول کرا نا بھا ہتنے ہیں کہ وہ فرض کفاریکی وجہ سے فرض مین کے سسلہ میں ستی نہ کرے ملکہ اس کو چاہیے کہ پیلے نمبرا کیب پر توجہ دیسے پھیر نمبر دو ہر ، یا کم از کم دونول (بینی فرض مین وفرض کفایہ دونول) پر مرابر کی توجہ ہے " ماله : په دوبول نوسيلهم. ورنه عيريه يا در کھنا چا - بيے کريب موليت اور ذمه داري بہت بڑي ہمے ۔

بلانسبہ تیماً وسائل پیحے کوایک ایسے مضبوط قلعہ میں لے لیں گے ہوا سے عیسائیوں اور کفروالحا و برست جاعتوں کی سموم وفقند انگیز سحر برات سے دام سے بیائے گا، بلکہ اس کو اس بات پرمجبور کرسے گاکہ وہ نہا ہیت بہا دری وایان اور جزئرت و شجاعیت سے اسلام سے لیے کا کرے تاکہ وہ کم معاشرہ کی تعمیراور اسلامی سکومیت سے قیام میں ایک فائدہ مند ممر سریم ہم میں ہ

اس وقت مرني كادل رنج فم سے س قدر پاره باره بهوجا آہے جب وه د نكيقا ہے كداں كا بجداسكول ميں نفرني فلام سے حالات یا دکرتا ہے، اور وہ شرق سے والبتہ بڑی بہت ہی شخصیات سے حالات ، افكار، آرارا ورنظر پات سے بائے میں توبہت تجھ جانا ہے سكین اسمے لانوں كی باریخ عظیم سلمان شخصیات كی زندگ، فانحین اسلام سے حالات اور ماسر علما براسلام سے بارے میں سوائے چند باتول سے اور کھیمعلوم نہیں .

مرنی کواس وقت سے تدریخ وغم ہوگا جب وہ بیجے کو فراغت سے پیلے اور فراغت سے ابدائی حالت ہیں ہا۔ کہاں کوغیرول کی تہذیب و ثقافت ،اورمغربی یامشر تی افکار،اورالحا دی ودنیاوی نلام ب نے سنے کرسے رکھ دیا ہو اور اک کواس درجے یک بہنچا دیا ہو کہ وہ اپنے دین .اپنی تاریخ،اور بزرگول کافرمن بن گیا ہو۔

اس بین نیزی شوجه بوجه به ایرنے کی بهت ہے ، اور پیچے بین اسلامی عقیدہ سے داستے کرنے اوراک کو سیمی سیمی سیمی سوجه بوجه به ایرنے کی بهت ہے ، اور پیچے بین اسلامی عقیدہ سے کہ اسلام کا یہ کا بل اور سیمی تصور پیدا کرنے کا بہت ایجھا آنر بٹریا ہے کہ اسلام ایک فیصلہ کن نظام اور دنیا کی زندگی گذار نے کا صحیح طربقیہ واسلوب تبلانے والا اور عزنت کا باعث اور قویت و مجد کا فرای ہے۔ مرتی کو بیچے کی عقل کی درستگی و توانائی کا بھی خیال رکھنا جا ہیئے ، اور سروہ جیز جو بیچے کی عقل، ما فظا و رحلم و برو با سی پر

ا از انداز ہو کتی ہو بیکے کواس سے بچانا اور روکنا پیا ہیں۔ اور اس کے سامنے اس کے وہ نفصانات بیان کردیا چاہیے س حسم وعل اورنفس پرمڑستے ہیں ۔

لېذامرنې کورنوم کريت رښاچا ہيے که ہيں بجه نساب نوشي يامنشيات وغيرہ ڪيم کريمن تونه ہيں پڙگيا ہے اس ليے کہ پرچيز ميں ہے کو تباہ کر دنتي ہيں اور جنوان اور مہر ہا کا مرض پداکرنی ہيں ۔

مرنی کوئیری نیال رکمنا چاہیے کہ بچہ حبلق (مشت زنی) سے مرض میں گرفتا رنہ ہوجائے اس سے کہ اس سے دق و ال کی بیماری پیلا ہونی ہے اور حافظہ کمزور ہوجاتا ہے ، ذہن بجھ جاتا ہے ،عقل وافرکار میں برآگندگی اور ہے ہیں اور طبعیت میں نحوف وڈراور دومبرول کا سامنا کرنے ہے سے کترانے کا مرض پیلا ہوجاتا ہے ۔

ای طرح تمباکونوشی کے مرض کاتھی خیال رکھنا چا ہیے،اس کیے کہ ۔۔۔۔اس سے اعصاب میں ہیجان پیابو آہے ا در سافظہ پراٹر بڑتا ہے،اور صاصر حواسی اورغور دفکر کا ملکہ کمرز در بڑجا تاہیے۔

اور آخری بات یہ ہے کہ مرقی کواس بات بر کھی نظر رکھ ناچا ہیے کہ بچہ بے دیائی کی چیزول سینا ڈرامے اور نسسگی تصویرول سے دیجھے کاعادی نہ بنے اس لیے کہ ۔۔۔ اس کی وجہ سے مقل کاکام معطل ہوجا آہے، اور آہستہ آہمتہ ما فظہ ذم ن اور آہستہ آہمتہ ما فظہ ذم نہ اور آہستہ آہمتہ ما فظہ ذم نہ اور اس کے وجہ کے عقلی صحت مندی ایرائیم چیز ہے۔ س پر مرقی کو لوری توجہ اور اس کی خوب تاکید کرنا چا ہیئے، اس لیے کففل انسان کی زینت ہے، اور اس کے صحیح ومتوازات تھی فاس کی نوب تاکید کرنا چا ہیئے، اس لیے کففل انسان کی زینت ہے، اور اس کے صحیح ومتوازات تھی فاس کی جیزیں جن سے انسان مماز ہوتا ہے، اور حبنا زیادہ خیال رکھا جا ہے گاہ کی مدیمهال کی جائے گاہ کے میں اتنا ہی وقار اور عقل وسم داری پیا ہوگی۔

# بیچے کی جہانی ویکیھ بھال یہ ہے کہ:

٭ مرقی بیچے کے سلسلہ میں اپنے اوپر واجب ضرری لوا زمانت وحاجات شاکا انھی غذا، صاف ستھے ہے مرکان اورلیاس پوشاک کاخیال رکھے، تاکہ بچول کو ہمیا ری لاحق نہ ہوا ورامراض ووبا وَل کی وحب۔ سے ان سے جسم لاغرونحییون نہ ہوجائیں ۔

ادر کھانے چینے اور سونے ہیں حفظان صحبت سے ان اصولول کا خیال رکھے جن کا اسلام سنے تکم دیا ہے اور کھانے ہیں موثورت وعاقت کھانے سے بچائے، اور کھانے ہیں موثورت وعاقت کھانے سے سے بچائے، اور کھانے ہینے میں ضورت وعاقت سے زیادہ کھانے سے دیادہ کھانے سے دیادہ کھانے سے دیادہ کھانے ہے۔ منع کرے۔

یبینے سے سلد میں مرقی کوریخیال کری ایا ہیئے کہ اسے دویا تین سانس میں بینینے کی تعلیم دیے، اور ترین میں سان پینے سے منع کرسے ،اورکھ طیسے ہوکر سپینے سے روشے ۔

حبار <sup>عا</sup>نی جها

سونے کے سلسلہ میں بیرے کو دائیں کروٹ پرلیٹنے کائکم دے اور کھانا کھاکر فورًاسونے سے منع کرے۔ \* مربی اور خاص کرمال کو بینیال رکھنا چاہیے کہ متعدی امراض سے بیچاؤکی احتیاطی بدا ہیراختیار کی جائین ضعوصًا جب مسی ایک بیکھے کو کوئی الیاموش لائق ہوجائے تو دوسرے بیجول کواسسے دور رکھے، تاکیموش پھیلنے اور وباسے بڑھنے سے روکا جا سکے۔

\* مرنى كونيچ كى صحبت برقرار ركھنے كاخيال ركھنا چاہيے اور حفاظتى تدابيرانيتياركرنا چاہييں.

حبس کاطرلقة بیسبے کہ کیا بھانے اور سبزلول کو قصفے سے قبل استعال کرنے سے منع کرسے، اور کھانے سے قبل دونوں ہاتھ دھونے کا کھی میں اور کھانے سے قبل دونوں ہاتھ دھونے کا کھی دیسے ، اور کھانے میں بھونک مارنے سے منع کرسے، اوراسی تبین صحب سے ملت اور دوسری وہ تعلیمات جواسانی نے بیش کی ہیں .

بیمے کوریاضیت وورزمش کاعادی بننے اور مہواری سیمھنے کی لفین کرسے، اور سادگی افتیار کرسنے اور مردانہ زندگی اور حقیق سے کوریاضیت کی بننے کی لفین کرسے، اور عیش وعشرت میں بڑنے اور نا زونعمت بین ستغرق نہ ہونے دیے ، تاکہ کچہ قوی البہ اور مضبوط و تندر سیے بسمہ والا، اور کرگزرنے والا انسان بنے۔

\* مرفی کوتام ان چیزول پرنظر کھنا جاہیے جوئیم کوتباہ اورصحت کو برباہ کرنے والی اور بیماریوں کا ذرایے ہیں، بعیبے کہ مذرات ومنشات کا استعال ، سگرمیٹ نوشی ، مشت زنی ، زناولواطت وغیرہ اس لیے کہ بہتمام عادیمی سرطان سے امراض ، دل کی بیماریوں ، اور سے جھنسیول ، اور عگر کی خالی ، بانجھین ، اور پھیول ورگول سے کھیا و اوراس سے علاوہ اطباب اور خطرناک امراض کا ذرای بنتی ہیں ۔ یہ علاوہ اطباب سے اوراس فن کے ماہرین سے بیان سے مطابق دوسر سے اور خطرناک امراض کا ذرای بنتی ہیں ۔ یہ

علاوہ اطبا, \_\_\_ اوراس فن کے ماہرین سے بیان سے مطابق دوسر کے اور خطرناک امراض کا ذریعہ بنتی بیں۔
اور جب بیحے بیں ان میں سے سی ہیماری کی کوئی علامت ظاہر تہوا ور اس کی نشانیاں وعلامات نظرا نے لگیس، تواس سے علاج کے بیمان کی کوئی علامت نظام سے علاج کے بیمان کی فوری طور سے اس مرض سے ماہر سے درجوع کرنا چاہیے، تاکہ نبی کرم کے الدی علیہ وقم سے اس قول کی تھیل، ہوجے ام احمدونسانی نے روایت سیا ہے ،

« ياعباداً لله تداووافإن الله عنَّرُوجل السياعة وجل السيامة الله عنْرُوجل السيامة الله عنه الماء الله الماء الماء

اسے اللہ سکے بندو علاج کر داس یے کہ اللہ عزومل نے کوئی بماری نہیں آباری مگریے کہ اس کی دوا و شفار مجی نازل نے

ا وراسی صورت میں مرتی ان اواسر مربی کرنے والا ہوگا ہوا سام نے علاج ودوا داروا وراحتیاطی تاربراختیار کرنے اور جم وصحت میں علق ہسیب ان کیے ہیں،اور اس طرح سے نیچے کا جم مہبت امراض سے بیج جائے گا،اور وہ اس بیش آمدہ خطرے اور مرصن سے حیٹ کارہ حاسل کرنے گا۔

### عبے سے نفیاتی پہلوکی دیکھ مجال سے مرادیہ ہے کہ:

مرنی بیجے بی شرمندگی کی عاوت برنظرد سے البذااگروہ یہ دیجھے کہ بچہ کمیبوئی تنہائی اورلوگول اور محبسول سے دوری کا خواہال ہے تواسے چاہیے کہ بچہ بی اور ایس کے ماور سے دوری کا خواہال ہے تواسے چاہیے کہ دو ہے ہی ہے تواسے چاہیے کہ دو ہے ہی ہے تواسے چاہیے کہ دوراس میں محرور ہے ہے اور اور موجہ بوجہ وقعہ وقعہ میں معاشرتی بختگی کو بڑھائے۔

> ای طرح بیح میں خوف وڈرکی عادت پرنظر سکھے اگر میمکوس ہوکہ کچیس بزدلی اور خوف اورحادثات سے ساسنے شکست حور دہ بننے اور شکلات سے بھا کئے کی عادت ہے۔ تومرنی کوچاہیے کہ بیچے میں خوداعتما دی پدیا کرسے اپنے پر بھروسہ کی عادت واقع لیا۔ اور شجاعت واقدام کا بہلوا جاگر کرسے ، ماکہ وہ دنیا وی زندگی واس کی مشکلات و آفات کا منی نوش فندہ بیٹیانی سے مقالہ کرسکے .

مال پرخصومنی طورسے یہ فریفینہ عائد ہو تا ہے کہ وہ نیکھے کو ساہیے تارکی یا جن مجبوت بچڑیل اورعجیب وغریب مخلوق سے نہ وٹرائے تاکہ بچہ نموف وڈر کا عا دی نزبن جا ئے اورخوف سے اس تک پہنچنے کاکوئی راستہ باقی نہ رہے۔

\* ای طسسرے بیصے میں احساس کہتری کی بیماری پڑھی نظرتھے،اگر میعلوم ہوکہ بیصے میں اس کا کچھ اٹر ہے تواسے نہایت حکمت اورخوش اسلونی سے اس کا علاج اس طرح سے کرنا چاہیے کے سسے ذرلعہ سے وہ اسباب ختم ہوجا میں ہو اس کا ذرلعہ سنے ہیں۔

اگراصکس کہتری کاسکسے تینے وابانت ہوتوم نی کوچاہیے کہ بیچے کواچھے الفاظ سے مخاطب کرسے اور پیا رسسے پکارسے۔

۔ اور آگراصاس کمتری کاسبب زیادہ نا زنخرے اٹھا نا ہو تومرنی کو پیھے کے ساتھ مناسب تربیت ، منزا ، پیاراور ٹرمی گرمی دونول سے کام لینا چاہئے۔

اوراگراسس احساس وشعورگی و حبیتی ہو، توتیم سے سربرستوں میں سے جومرنی ہیں انہیں چاہیئے کہ اس سے ساتھ احجا بر آؤکریں اور اسے مجبت ویبار کا احساس دلائیں۔

برہ کے بیاں ہوں اس اس کا سبب نقروغربت ہوتومرنی کو چاہیے کہ بہے ہیں صبرا وربر داشت اوراسلامی شخصیت کیمیزی اپنے پراعتما دکی روح پراکرے ، تاکہ بچہ اپنا راستہ خودمم وارکرے ، اور اس سے علاوہ اور دوسرے لوگوں اور بڑے برٹ سے مالداروں نے جوکام کیا ہے وہ مجی پرکام کرسکے ،

اوراگراس اصامس کاسبب سند ہوتوم نی کواس بمیاری کا علاج بیے سے مجست سے ذریعے کرنا چاہیے، اور اسس کے اور اس سے بھائیول میں برابری کرسے اوران اسباب کو دورکرسے کرنا چاہیئے جوصد کا ذریعہ بنتے ہیں۔

\* بیے میں غصد کی عادمت بریعی نظر رکھنا چا ہیئے، اگر مرتی یہ دیجھے کہ بچہ معمولی سی بات برنا دافش ہوجا تا ہے تواسے اس کے

اسباب کاازاله کرے اس ما دت کوختم کرنے کی گوشش کرنا چاہیے۔

ب بب به رسه برسه برساری بوتوم کی کوکس طبیب سے اس کاعلاج کرنے میں مجلت کرنا چاہیے اوراگرغصہ کاسبب بھوک ہوتوم کی کو نیکے کومناسب وقت پر ننذا دینے کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اوراگراس کاسبب بلا دحہ ڈا نمنا مجموک ہوتوم کی کوچاہیے کہ زبان سے ایسے کامات نہ نکا سے جوڈانے ڈپٹ اور اہانت وتحقیر کا ذرایعہ بنتے ہول ۔

ا دراگر عنصه زیاده نازنخرے اسٹھانے اور نا زونعمت کی وجہہے ہوتومرنی کوچاہیے کہ اس سے ساتھ عام درجہ کا س معاملہ کرے اور اسے سادگی کاعادی بنائے۔

اوراگراس کاسبب مذاق اٹرانااور نہی ٹھٹے۔ کرنا ہوتومرنی کوچاہیے کہ بیچے کوالیسی چیز دل سے دور رکھے جواس کے جذبات کومرانگیختہ کرنے والی مول ۔

بب بسبیت بر برای برید و مرداری بحمی مائد بوتی بسے کہ غصہ کو متحند اکر نے میں اسلام کے بیان کر دہ قواعد وضوابط کو ابنائیں اورا پنے بچول کوان کی تعلیم دیں ، اکہ وہ غصہ میں آپ سے باہر نہ ہوں اور جذبات کے برانگیخہ ہونے پران ک تیزی وشدت ماند پڑجائے۔

### ع بیچے کی معاشرتی زندگی پرنظرر کھنے ہے مرادیہ ہے کہ:

\* مرفی بیری برات نوٹ کر تاریخ وہ دومرے کے تقوق ا داکررہا ہے یانہیں ؟ اگر وہ میمکوس کرے کہ بچہ بنے یا اپنی والدہ یا بیخ بہن بھائیول یارشۃ دارول یا بیڑوسیول یا سافیا بیروں سے نق میں کوئی گوا می کررہا ہے تواسے بیرے کہ بیان کرے۔ تاکہ وہ مجھ جائے اور عمل کرنے لگ کہ بیان کرے۔ تاکہ وہ مجھ جائے اور عمل کرنے لگ جائے۔ اور حقوق اداکر نے میں جوکوتا ہی اور آ داب کا خیال رکھنے میں بوسستی اور فرائفٹ کی بجاآ وری میں بوتقصیراس سے بوئی تھی اس سے دک جائے اور ہا آ اجا ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مکمل نظر رکھی جائے اور ہیشہ و کھے جال ہو، اور تنبیہ بوئی رسبت تواس کی وجہ سے وہ بچہ ایک ایسا ہوٹ میا رہ با دب، بااخلاق بن جائے کا جو دنیاوی زندگی میں ترخص سے حق کو طاکسی کی بیش میں و تقصیر سے اداکر نے والا ہوگا ۔

اور کردی کوچا ہیں کہ وہ بیجے کے دوروں سے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے اور معاشرت سے آواب بیٹل کوھی ملح ظرنظرر کھے ،اور اگروہ یہ ویکھے کہ اور ایک کوھی ملح ظرنظرر کھے ،اور اگروہ یہ ویجھے کہ بید کھے کہ بیدے کے آواب ،یاسلام کے طریقے ،یامزاح سے طریقے ،یا گفتگو وبات جیسے سے آواب ،یا چھینکے اللہ اس کتاب " تربیۃ الاولاد فی الاسلام "کی قسم نانی کی "نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری "کی مجست میں خصر کی بیماری سے عنوان سے تحت آپ بر سے بیرے کے بیاری سے عنوان سے تحت آپ بر سے بروکی ہے وہاں و کیمہ لیاجائے ۔

مبارک با دوسینے یا تعزیت یا اس بھیے اور دوسرے معاشر تی آداب میں کو ّنا ہی کردیا ہے، تومر نی کواننی کی پورک کوشش اور پورا زور اس بات پرصرف کرنا جا ہیے کہ بیسے کواسلامی آ داب وطور طربیقے آجا ئیں ، اور وہ بہترین عادات کا عادی اور عمدہ صلتول کا مالک جائے۔

براست بست برم وقت کاادب سکھانا اور متعلّ عادی بنانا بیے کوایک ایسا انسان بنا دیے گاجودوسرول کا احترام کرنے اور توگول کے ساتھ باادب رہنے اور ہرصاحب حق کو بلکی کوتا ہی پاکستی کے اس کا تق اوا کرنے کا فرلینہ انجام دینے والا ہوگا۔

\* مربی کواک پرمی نفرد که ناچه بینے کہ بچہ دوسرول کے ساتھ اچھے احساسات وجذبات رکھنا ہے یانہیں ، لنہذا اگر دہ یہ دیکھے کہ بچہ میں انہیت و کہ بریا یا جا آ ہے توا سے اٹیار کا بیق دسے ، اوراگر اسے بغض وحسد کی طوف ، ائل دیکھے تواکی می مجست وصاحت دلی ہے بجے بوسنے کی گوشش کر ہے ، اور اسے اللہ کا نوف و تعلی کو حوام نہیں مجساتو اسے اللہ کا نوف و تعلی کے اختیاد کرنے کا کم اس میں اللہ کے عذا ب و آخرت سے ڈرائے تاکہ ال ہیں اللہ کے مافرون افر ہونے اور اگر یہ دیکھے کہ بچے کو سی نالبندیدہ چیزیا ہمیاری و فیروت مافرون افر ہونے اور اللہ ہے ڈرائے تاکہ اللہ میں اللہ کے فیصلے اور تقدیم پر برائی رسینے ہے تو نفس اور دل کی گہرائیوں میں اللہ کے فیصلے اور تقدیم پر برائی رسینے ہے مقیدہ کو رائے کہ دوسے ۔

اس طرح سے مرفی بچے کے قلب میں ایمان و تقوی اور مراقبہ کے بینفیاتی اصول جاگزین کرسکتا ہے ، اور اس کے باک صاحت دل میں اثیارہ مجسب دہ بران اور برا ہوا ور اس عمر کو چھے ہے تے ہم میں انسان مکلف بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے تقوق بھی ادا کر سے اور الہ نے اور السینے اور دسروں سے حقوق بھی ادا کر سے اور السین کی طرف انسان مرک میں برائے ہوا ور وہ ایک کا می والے انسان اور موجہ دارو تھلہ نے الیا آدمی بن جائے جس کی طرف انسان کی میں برائی ہوا ور وہ وہ ایک کا می واحترام اور نفوس میں عزیت وبرائی ہو۔

اس ادارہ کیا جاتا ہوا ور دلول میں اس کا احترام اور نفوس میں عزیت وبرائی ہو۔

#### رومانی بیلوسے بیکے کی دیکھ کھال کامطاب یہ ہے کہ:

\* مرنی بیحی الله تعالی مبحانه کے مراقبہ کے بہار نیظر رکھے اور اس کو پہشہ یہ تبلا یا رہے کہ الله تعالی سبحانه اسے دیکھ ریا ہے اور اس کی بایم سن رہا ہے ،اور اس کے ظاہر و باطن کوجانیا ہے ، اور ان محصول کی خیانت اور دلوں سے بھید پر مطلع ہے۔

ا دراس کویہ تبلا گارہے کہ آسمانوں وزمین کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ برخفی نہیں، اور یہ بات ایس وقت ہی ہیدا ہوسکتی ہے حبب اس بچے کی رہنمائی اللہ کی ذات پرایان، اوراس کی معجز قدرت اوراس کی عجیب نجلیق اور ہرڈیش آمدہ صورت مال پراس کے دربار میں گرون حصالنے کی طرف کی جائے۔. اس سے بعدوہ حب معمی کوئی کام کرسے گاتو اللہ کوجا عز و ناظرجان کراس سے مراقبہ کوسا منے رکھ کر کر ہے گا،اورغوروفکرسے وقت بھی بی دھیان رہے گاا وراحساسات کی دنیا ہی یہی خیال ہوگا، بلکم اقبہ اس کے وجود میں راسخ ہوجائے گا اور اس کے دل واحساسات وجذبات پر غالب بنیا د بن جائے گا بچهاس بنیادی رمنهائی اورمفیدترایانی ترسیت کانجین می می س قدر محاج برو آبد!

\* مرنی کوخشوع فتصنوع بقوی اورالتدرب العالمین سے سامنے عبودیت و بندگی سے مہاہ کوکھی محوظ خاطر رکھنا جا ہیئے حسس کا طریقہ یہ ہے کہ بیچے کی بھیرت کوالٹدک اس عظیم بڑائی کے مجھنے کے لیے کھول دینا پیا ہیںے جوجھوٹے برائے ، جاندار وغیرجاندار اگنے والی چیزوں اور درختوں، مختلف رنگ شمے شاندار میکنے والے بھولوں ، اورعجیب وغریب قیم کی کرداروں اربوب مغلوق کومحیط ہے ، یہ دیکھ کر دل کے سامنے سوائے اس سے اورکوئی چارہ کارنہ ہوگاکہ وہ اللہ کی عظمت سے سامنے جھک جائے، اور اس سب سے سامنے فنسِ انسانی سوائے اس سے اور کری جیز برقا در نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے تقوٰی کو افتسار کرے، اور اس کے سامنے بندگی کے بیے جھکے . بلکہ اسے اس میں طاعت وفرمانبرداری کی لذرت اورالتّٰہ رب العالمین کی عبا دست کی حلاوت محسوس ہوگی ۔

بيع بن خشوع وخضوع كے بيلوكو قوى كرنے اور تقوى كى حقيقت كوراسىخ كرنے والى جيزيہ ہےكہ استى جدارى ، شعور کی عمر ہی سے نماز میں خشوع و خصنوع اور قرآن کریم کی تلاوت سے سننے پڑمگین ہونے، روینے یا روسنے والی شکل بنانے کا عادی بنایا جائے ،ا وراگران صفات بروہ اسپنے آئپ کو ڈھال سے اور ان برگل شروع کرد سے تو ہا اشہ وہ ان النّدوالول مي سين جائے گاجن برنسي من كاخوف وور موكا ورندوه مكين مول كي . بكه وه صالحين كے زمريي والله المواسك المران لوكول مي سے بن بائے كاجن كے بارسيس ارشاد بارى تعالى بنے :

﴿ الكَّ إِنَّ أَوْلِينَا مُا اللَّهِ كَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ إِلَّهُ اللَّهُ مَكَ وست بين النابِرة وُرسِهِ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ الْمُنُوا وَكَانُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يَتَّقُونَ ﴿). يُونِس ١٣٥٩٠ (١٣٥٣) ۇر<u>ىتەرىپ</u>ىر

\* مرنی کوعبا دان ادا کرنے سے مہلوبری نظر کھنا بہاہیے ،اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ بجہ جب سات سال کی عمر کو بهنيج مائے تواسے نماز كافكم وسع، تاكه نبى كريم عليه الصلاة والسلام كے مندرج ويل فروان مبارك برعل مبوجائے: ((صرواأولادكم بالصلاة وهمأبتء

تمہارے بیمے دیب سات سال کی ممرکو پہنچ جائیں تو انہیں انہاز کا حکم دو ر

سبع سنين .. ».

روزه کوسمی نماز برقیاس کیا جائے گا اور جب بچہ روزہ رکھنے سے قابل ہوجائے توعادت ڈلوانے کے لیے اسے رمضان کے بعض روزے رکھوا ناچاہیے ، اور اگرمرنی مالی استطاعت رکھتا ہوتو بیکے کواپنے ساتھ حج کے لیے لیے الے جائے تاکہ وہ جے سے مناسک سیکھ ہے ، اوراس طرح اسے اللہ سے داستہ میں خرجے کرنے کا عادی بنانا چاہیے چاہیے وقعاً فوقعاً چند روب ہی نیوں نہوں، تاکہ جب وہ شریعیت کی نظریس مکلف ہوجائے اور سانوں کی نظریں مسئول بن جائے تو فرینیڈرگاہ کا عادی بنے ،اس سب سے ساتھ ساتھ مرتی پریہ جی لازم ہے کہ بنے کو اپنے ساتھ جباد سند و کر اِلٰہی کی جلسول ہیں بھی لے جائے ، اور علم وفقہ کے ملقول میں حاصر ہو۔ اور اس کو قرآن کریم کی تل و مت وتفسیر قرآن سکھانے سے لیے مناسب آدمی تعین کرے ، اور اسٹے کلص علماء ربانییں سے اقوال سنائے ، مرتی کویرسب کچھ اس وقت تک کرتے رہا چاہیے جب تک پہلے کف س عبادت سے ذرائعہ ماف تھری اور اس کا دل اللہ سے ذکر سے روشن ومنور ، اور اس کی روح پاکبازی و عنت کے آسمال برلبلہ انے ، اور اس کے اصاسات وجنبات قرآن کریم کی آیات سے ترکت ہیں نہ آجا بیک ، اور اس کا دل عادنین کے واقعات سے رقت بیں نہ آجا بیک ، اور اس کا دل عادنین کے واقعات سے رقت بیں نہ آجا بی میں میں میں میں ہو ہو ان اللہ علیہ م جمعین کے در در دسیرت سے حرکت ہیں نہ آجا ہے ۔

مرنی کوچاہیے کہ پیچمیں نفیاتی وروحانی مجاہرہ کی عادت سید اکرے اوراس پرنظر کھے کہ بچسس درجہ پر بہنجا اور کہال تک متا تر ہوتا ہے ، جیساکہ مرنی کی ذمہ داری پر بھی ہے کہ وہ بیھے کی تربیت ہیں روحانی مجا ہدے اور ساسی وعوتی مجاہدے ہیں مواز نہ کرے ، اس لیے کہ بس طرح است طلم و کفرسے جہا د کا اشمام کرنا ہو گاہے اس طرح نفس امارہ سے جہا د کے سلسلہ بی جب مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس جنگ اور امر بالمعسروف وہ کوئا ہوگا۔ اس جنگ اور امر بالمعسروف وہ کی عن المنکر کے فرلیف کی جوذمہ داری مرنی پر عائد ہوتی ہے اس نے اگر اس میں ستی یا کو آئی کی تواس کا نیٹر بے ہوگا ہیں ہر ستھیار وال کر بیٹھ تواس کا نیٹر بے ہوگا کہ بچہ کوشہ نشینی سستی اور توگوں سے دوری کا خوگر بنے گا، اور جو ہوگیا اس پر ستھیار وال کر بیٹھ بالے کا ، اور میدان بیٹ سے مہاد قال کر بیٹھ بالے کا ، اور میدان بیٹ سے مہاد قال دریگا۔ اور ظالموں وجابروں سے سلمنے متھیار قال دریگا۔ اس بے جہاد نفس اور جہا و سیاست ہیں مواز نہ کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جو بیچے کو اس بات پر مجبود کر رہے کا

اسس لیے جہاد نفس اور جہا و سیاست میں موازند کرنا ایک ایساطر بھتہ ہے جو بہے کو اس بات پرمجبود کرے گا کہ وہ دنیا وی زندگی میں ہرصا رہ حق کاحق ادا کرہے ، اور ساتھ ہی عبادت و مراقبہ کے ذر لعیہ اللہ کاحق بھی ادا کے اور ساتھ ہی اللہ کے احکامات کو رہے نے زمین پرنا فذکر ہے اور جوطواغیت و سرشس احکام اسلام کی مخالفت کرتے میں ان کی بیخ کنی کر کے اسلام کاحق بھی ادا تر ہے ، اورایسی صورت میں اس بیجے نے قرآن اور تموار ، اور دین و حکومت ، اور عبادت وسیاست سب کوجمع کر لیا ہوگا ، اور اس کے بار سے میں شاعر سے مندر جہ ذبل اشعار بالکل

سیحے ہول گے۔

وصاعرفوا سوى الاسلام دينا اوراسلام دينا اوراسلام كعلاده سى در دين كونه بهجينا سيدكون المعاقل والحصوسا جوقلعوں اور محفوظ مقامات كوريزه ديزه كرفيتين

شب ده بنگ می خرک بوت میں توالیم می فری می میں میں میں المعالی المعالی میں جنہوں نے علیم کاموں کے داستے آسان کہلے افدا شہد وا الوغیب کا نسوا کمیں تا ہے۔ میں توالیم می فوی ہے ہیں میں خرک بیستے ہیں توالیم می فوی ہے ہیں میں خرک بیستے ہیں توالیم می فوی ہے ہیں میں خرک ہوتے ہیں توالیم می فوی ہے ہیں میں خرک ہوتے ہیں توالیم میں خرک ہوتے ہیں توالیم می فوی ہے ہیں ج

من الاشفاق إلا ساجدينا نداک وحب رسے سیدہ ہی کی حالت میں دعیر کے یاک ، صافب آزا و و امانت وارجوان بنایاسهت

وإن جن انظلام فلل تراهم ا درجب رات کی ارکی چما جائے توتم انہیں خوف كذلك أخرج الإسلام قومى شبابً لحاهرًا حربًا أمينا اسن نے میری قوم کو اسس ارح

💉 اور آخری بات یہ ہے کہ مرتی ادعیۂ ماتورہ کی طبیق سے بیلو پڑھی نظے رکھے قبس کا طریقہ یہ ہے کہ نیمے کو وہ اہم دعامیں یادکرا دینا پیاہیں ہو ۔۔ صبح وشام، سونے جاگئے، کھانے چینے رہیٹے مجسے کھریں داخل ہونے، وہاں سے تعلف کپٹرا بیننے اس کے آبار نے کے سلسلہ میں وار دہوئی ہیں، اسی طرح سفری دعائیں، استخارہ کی دعا، بارش کی دعا، چاند تیکھنے کی دعا. بیخوانی، بهیاری غم وغیب ره کی وه دعامیُن جواس سلسله میں ما تور ونتقول اورا حادبیث صحیحه بسی ثابت ہیں ۔

بلاشبه اگرم فی بچول کوریما تورد عابئر سکھا دستے اوران کو یا دکرائے گا،اوراسے ان اوقات بران سے پڑھنے کی ترغییب دے گا، توائل سے بیچے میں الٹد کا توف وخشیت بڑھے گی، اوراس سے دل میں تقوٰی جاگزین ہو گا،اورمرا قبردمحاسبہ کی عادت بڑے گئے ، جو بیچے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور روحانی ونفیاتی ومعاشرتی شخصیّت سازی سے لیے بڑے نے وُٹرعوامل میں ایسی صورتحال میں نیکھے سے حالات درست اوراس سے اقوال وافعال صیحے ہوجائیں گے، اور بھروہ بچہ یاکیزگی، طہار، صفائی وبرارست میں رفستے زمین برسیلنے واسے فرشتے کی ما نند ہوگا۔

ضمیرے بیلارکرنے اور النجل شانے مراقبہ کے سلسلہ میں کسی شاعرنے کیانوب کہاہیے:

خلوت ولكرب قل عليَّ رقيب كديس تنها واكيلا تتعابكه يكهوكم مجهد مريسرا رقبيب فكران موزوج ولاأن مساتخفيت عنديغيي اور ندر کہتم جو کھیے حصیارہے ہو وہ اسس سے مخفی رہیگا

إذا صا محلوب الدصربيم افلاتقل اگرتم کمبی خلوت میں ہوتو یہ ہرگز نہ کہنے ولاتحسبن الله يغنف لم ساعةً اورس سمجناكرالله تعالىتم سے ايك محدى كيلي مى فاقل ج

اسے مرتی صاحبان دیکی بھال سے سلسلہ ہیں اسلام کا زار زمنہ جے بیہ اور حبیباک آپ نے مشاہرہ کرلیا یہ ایک نہایت سیدهاسادهامنهج ہے، اُگرآپ اس کی بنیادی باتول اور تعامیم پیل کریں گے اور اس سے طریقیہ برجیس گے، اور قواء کو اینائیں سيحة نوآپ كا بيٹاآپ كى انكھول كى تھے نلتك اورمعاشہ ہى تعمير مين اجھى اپنے اورامت اسلاميہ سے ہم كاايك نفع بخش اور اہم ترین عضوبن جائےگا۔ اس لیےا سے مربی محترم بیچے کی خوب دیکھ بھال کیجیے، اور وہب مگر ہوائے آپ بھی اس کے ا ملاحظة بوام نودي كي "كمّاب الاذكار" اورين عبدالتّدرسل الدين كي كمّاب الأوعية والأذكار" اورام شهيدكي كمّاب المأتّورات "مرني حفالت كو ان كنتب مي وه تمام ما تورد ما يئ ل جايئ گ جوانهين بجول كوس كه ما ناچاسير.

ساتمہ جائیں،آپ بزات خود بھی اس سے ساتھ ہول،اور اپنی افکا را ور اہتمام کو بھی اس سے ہمراہ رکھیں اور دیکھ بھال و رفاقت سے ذریع بھی اس سے ساتھ رہیں۔

س کے ایمان ، اس کی روحانیت ، اس سے اخلاق ،اس کے علم ،اس کے دوسرول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اس کے نفیاتی حالات ،اس کے مزاج ،غرضیکہ ہرجیبی ہیں ۔ اس کی ہرحالت برنظر دھیں تاکہ آپ کا بٹیا آ دمی اورایسامتقی مؤمن جنے بین کا دلول میں احترام ۔ اور نفوس میں عظمت ،اور لوگول میں مکانت ومرتبت ہو ،اور سرکوئی بعید بھی نہیں بشرط کیہ آپ اس کی احمی تربیت کریں ،اور اس کی دیکھ بھال کریں ،اور اس کے سلسلہ میں آپ پر حوذمہ داریاں و فرائن اور عقوق عائد ہوئے ہیں ان کو اور کریں ۔



# <u>عقویت و منزاکے ذراعی تربیت</u>

اسلامی شریعیت سے بہتری عادلانہ احکامات اوراس سے عظیم بنیا دی قوامداس غرض ومقصد سے بیے نافذ ومقر کے گئے ہیں تاکہ ان بنیا دی صرفر بیات کی حفاظمت ہو سکے بن سے کوئی انسان بھی مرستعنی ہوسکتا ہے اور ذان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ان احکام کو اکس مجتہدین اور اصول فقہ سے علماء نے پانچے امور میں محصور کیا ہے اور ان کانام خوریات خمسہ یا کھیا ہے جور ہیں : دین کی حفاظت نفس کی حفاظمت ،عزت و آبر و کی حفاظمت ، عقاطمت ، اور ان حضارت کا پر کہنا ہے کہ اسلامی نمام میں جو بھی احکام و بنیا دی اصول وقوا عداور قوانین ہیں ان سب کامقصد ان کلیات کی حفاظمت اور ان کی دیکھ ہمال ورعایت ہے۔

ن ان کلیات کی حفاظت سے بیے شریعیت نے سخت سزائیں مقردی ہیں بوہرائٹ مس پرلاگوہوں گی جوان کی نملا درزی کرے گاان احکامات کو توٹر سے گایاان کی حدود کو بھیلا بگے گا۔

تربعیت میں یہ منامیک مدوداور تعزیرات سے نام ہے معروف میں۔

صدو و وہ سزائیں ہیں تجنبیں شراعیت نے اللہ سے حق کی حفاظت سے لیے مقرر کیا ہے، تو گویا صدود التہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت سے لیے لاگو ہوتی ہیں، اور میں صدور درج ذیل ہیں:

ا - مرتد هونه بی سن اتا ہے ، اگرایا شخص دین سے ترک اور الحا دیر باقی رہنے پراصار کرے اور اور الحا دیر باقی رہنے پراصار کرے اور تو ہر براضی نہ ہوتو ایسے تخص کوفتل کیا جائے گا، اور اس کو نیسل دیا جائے گا ، ندھن ، نه اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گا ، نداس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گا ، نداسے سلانول سے قبرسان میں دفن کیا جائے گا ،

. اس منراکی بنیاد وہ روایت ہے جے اہم احمد واربابِ صحاحِ ستہ نے مضریت عبداللہ بن مسعود دمنی التہ عز سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وم نے ارشا دفر مایا :

سی سے ایک کا حون بہانا درست نہیں سوائے مین ابی میں سے ایک کے ، ایک تو وہ خص جوشادی شدہ ہوں میں سے ایک کے مد رنا کرے ، اور دومرا دہ جو آل کرے تواس کواس کے مد قال کیاجائے گا، اور تمیہ را وہ خص جواپا دین جھوڑ دے اور جاعت وسلمین ، سے بدا ہوجا ہے ، اور آپ می التّدعلیہ جاعت وسلمین ، سے بدا ہوجا ہے ، اور آپ می التّدعلیہ

((لا يحل دم امسرى مسلم لا ساحدى ثلاث: الثيب لزانف. والنفس بالنفس والنفس بالنفس والتامك لدينه، وللفارق للجاعة» وعنسه أيضتا

وسلم سے بیمی مروری ہے کہ توخص اینا دین (اسلام) بال ((من بدل دینه فاقتا ۲). دے اسے تسل مردد . نص کے شخص کومان بوجو کرعمدًا قس کردے سے تواس کی سنراقس ۲ یکسی انسان کوقتل کوینے کی سَنزا اگرکزنگ بى ب ، اس يے كرائند تبارك وتعالى ارشا دفرات بين : اسے ایمان والوتم پر فرض ہوا قعماص (برابری كمذا) ( يَايِّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ مقتولول میں آزاد کے برہے آزاد اور غلام کے برہے غلام فِي الْقَتْلَاء ٱلْحُرُ بِالْحُرِّرُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ } ا ودعورت سمے بدلےعورت ۔ الأنتى بالأنتىء)، البقرو-٣- بچورى كى سَــزل بِهِنچ \_ ي يوركا با نه كالناه به اگر بورى بلافررت واضطار ي بوراس ليه كه الله تبارک وتعالی ارشاد فیراتے ہیں: چوری کرنے والے مرد اور حوری کرنے والی عورت (( وَ السَّادِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ أَيْدِيهُ مَا ان کے باتھ کاٹ والوسنایس اس کمائی کی تنبیہ ہے جَزَّاءً يُمَّا كَسَبًّا تَكَالًا قِنَ اللهِ وَاللَّهُ التُدك طرف سعه ، إور الشَّدغ الب يمكمت والاسبع. عَنْ يُزُعَكِيْمُ ﴿ الما رَوِ الما رَوْ الما ر نے کی سنراسی کوٹرسے اور ایسے خص کی گواہی کا قبول نہ کرنا ہے، اس ۴- حد قذف الس*يعورت برتهمت لگا* يهے كرالله تبارك وتعالى فرماتے ہيں: ا ورح لوگ تهمست دگایش یک دامن عورتول کوا ورمیمر (( وَ الَّذِيْنَ يُومُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَوْ يَا تُوابِ أَدْبَعَ فِي بپارگوا و نه لاسکیس، توانهیس سنی درست سکا دُ اور کمیمی ان کی کوئی گوا ہی قبول نہ کرومیں ہوگے توفاسق میں ۔

شُهَكَ آءُ فَاجْلِدُ وَهُمُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً قَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَاولِيكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿) إِلْورِيم ۵ <u>- حد زمنا</u> اگرزانی غیرشاری سشده بهوتواس کی سنراسو کوٹرسے ہیں ، اوراگرشا دی شدہ بہوتواس کی سنرام رہے تک سنگسادکرناسیے۔

سوكور ساس ليه تكاسه مايس كك كدالله تعالى فرات ين :

الاَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجُلِدُوا كُلُ اوَلِحِدِيمِنْهُمَا نَاكَارِعُورت اورزناكا رموسو (دونوں كائكم يہكر) ان میں سے ہرائکیہ سے سوسو درسے ما رو۔ \_ مِاثَةَ جَلْدَةٍ ». النور - ٢

امًا شافعی سے پہال ایسے زانی مرد وعورت کو ملائسی امتیاز کے ایک سال سے بیے شہر بدر کرنامھی ضروری ہے اس بيه كديه احا دريث سے ثابت ہے، البترام ابوحنيفه سمے بهال شهر بدركرنا وا جب نهيں ہے بلكہ ال سے پهال بيصلحت و ضردت برخمول ہے کہ اگر حاکم وقاضی اس کی ضرورت سمجھے توالیا کرے۔

موت تک رجم اس لیے کیا جائے گا کہ حضرت ما عزبن مالک اور غاری عورت سے قصد میں آتا ہے کہ بچانکہ یہ دونوں شادی شدہ تتھے اس لیے دسول اکرم صلی اللہ علیہ وم نے انہیں مسس

۱۰ نصین میں فساد پھیلانے کی سن ای ایسولی پر حراصانا، یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پائھ اور دوسری طرف کا پاؤل کا شنا، یا ملک بر کرنا ہے جمہور فقہا رجن میں ام شافنی واحم بھی داخل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکوول نے قسل بھی کیا ہوا ور مال بھی لوٹا ہوتوانہ ہیں قبل کیا ہوتوائیس ہوا ور مال بھی لوٹا ہوتوان کو ملک بر کر دیا ہا جانب کا ہاتھ اور دوسری جانب کا پاؤل کا ٹاجائے گا، اور اگر دمشت گردی کی ہوا ور مال نہ لوٹا ہوتوان کو ملک بر کر دیا جائے گا، یہ قریب ہے ۔

ایت یہ ہے ہیں کہ ام کو اختیاں ہے قریب ہے اور اس سلسلہ میں اصل التد میں کا مندرجہ ذیل فرمانِ مبارک ہے :

ال النّه الجَرْقُ الّذِينَ يُحَايِر بُوْ اللّه وَرَسُوا الله وَرَسُوا الله وَرَسُوا الله وَرَسُول الله وَمَل الله والله والل

، شداب نوشی کی سنا چانیش سے اسی کوٹرے کے ہے۔

اس کیے کہ مروی ہے کہ صحابہ رضی النّدعنہم آجعین نے شراب نوشی کی سنرارسول النّدمیلی وقم سے زمانہ میں چالیس کوٹرسے شارکے بتھے ، اورشوکانی نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم کی النّدعلیہ وقم نے شراب نوش کو دوٹہنیول سے چالیس کوٹرسے نگائے ، اور مصریت ابوسعید خدری رضی النّدعنہ روایت کرستے ہیں کہ دسول النّدمیلی النّدعلیہ ولم نے شراب نوشی پرچالیس کوٹرسے نگائے۔

ایش تحوظ سے لگانے کی سنا حضرت عمر دنسی التہ عنہ کی تجویز ہے ، انہول نے صحابہ دنسی التہ عنہم سے مشورہ کیا ، انہول نے پیشورہ دیا کہ اس کی سنزائش کوٹرے مقرر کیے جائیں ، اس لیے کہ وہ اس وقت یہ دیکھ در ہے تھے کہ بعض لوگ شارب نوشی بیس مرھروف ہیں ، ان حصارت نے اس کوٹر سے حجبت و دلیل سے مقرر سکیے بتھے ، اس لیے کہ حضرت علی دنسی التہ عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ انسان حب شراب نوشی کر سے گا تونٹ میں مست مہوجائے گا ہو کہ اور حب نشر مہوجائے گا ہو کہ کہ اور حب نشر مہوجائے گا ہو کہ کہ اور حب نشر مہوجائے گا ہو کہ کہ اور حب مرضی التہ عنہ نے مشورہ کے بعدائی کوٹر سے سزام قر کر دی حالا نکہ اس سے قبل وہ بھی کی سنا ) پر قیاکس کیا ، اور حضرت عمر وضی التہ عنہ نے مشورہ سے بعدائی کوٹر سے سزام قر کر دی حالا نکہ اس سے قبل وہ بھی

چالیس کورے ہی لگوا یا کرتے تھے۔

اس سیے شراب نوشی کی منراج الیس کوڑے ہے، ہاں اگراما کی جا ہے اور سیمجھے کہ پیالیس کوڑے شارب نوشی ہے روکنے کا ذراعیہ نربنیں گئے تو ائٹ یک مارسک ہے جسیا کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کیا۔

تع زیرات ہائی۔ مناہ برائی ہیں ہومتعین طور پڑھرنہیں ہیں اور یہ تعزیرات ہائی۔ معصیت وگناہ برالاگوہوتی ہیں جن پرکو تی صدیا کفارہ مقرر نہ ہو،اور یہ اللہ یاکسی انسان سے حق کے طور پڑاتی ہیں جلیے کہ لوگول کی اصلاح سے لیےزج و تنبیہ اور تیا دیب سے لیے منزا دینا۔

اور حونکر تعزیری منراغیم تعین ہے اس لیے عاکم کو براختیار ہے کہ وہ تومنرا مناسب ہمھے تجویز کرے چنانچکمی ڈانٹنے ڈیپٹنے سے کام بن جائے گا، اور کمبی مارنا ہیٹنا پڑے گا کہ جمی قید وبند میں گرفیا رکرنا ہوگا. اور کمبی ملک بررکر نا کافی ہوگا لیکن تعسن ریایت میں یہ خیال رکھا جائے گاکہ وہ مقررہ صدو دمیں سے کسی صدسے برابرنہ موجائیں ملکہ اس

سے کم درجر کی ہی رہیں۔

کوئی تھی دوآ دمی اس میں شکٹ ہیں کریں گے کہ اسلام نے حدو دوتعزیرات برمبنی یہ سزائیں اس کئے مقرر کی بیٹ تاکہ لوگول کو امن واستقرار کرشتا ملئیسی ٹوشی کی زندگی حاصل ہو، اور کوئی ظالم سی مظلوم پرزیا دنی فرسے، اور کوئی مالدارسی غریب وفقیر برجیم نہیلائے، بلکہ سب سے سب حق سے ماقتور کسی کمزور مزبلام واست بلاد فررسے، اور کوئی مالدارسی غریب وفقیر برجیم نہیلائے۔ بلکہ سب سے سب حق سے میدان اور اللہ سے دربار میں برابر ہیں کہ سی عربی کوئی پر، اور سی سفید کورسیا ہ پر سوائے تقولی سے فضیلت حاصل نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مندر جہ ذیل فرمان مبارک کا بھی مطلب ہے:

ال وَلَكُمُّ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةُ يَا وَلِي الْالْبَابِ اور العَقلندوتمها رب ليه قصاص مي براى زندگ لَعَلَكُمُ تَنَقُونَ )). بقره - ١٤٥ جها الكُمُ تَنَقُونَ )). بقره - ١٤٥ جها الكُمُ تَنَقُونَ )).

ا ورہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درج ذبل فرمانِ مبارک کامقصد بنے بسم بے اس ذات کی بس کے قبصنہ قدرت میں میری جان ہے اگر دانعیا ذبالتہ ہالفرض فاطمہ بنت محداصلی التّہ علیہ ولم ہمی چوری کرلیں تو میں ان کا ہاتھ مجھی کاٹ دول گا۔

سزانواه کوئی سی بھی ہوجا ہے قصاص کی ہویا تعزیر کی بہر حال وہ قوموں کی اصلاح اور لوگوں کے امراض کا مفید ترین علاج ہے ہیں ، اور جوقوم بھی اپنے مجرمول کو مزاد ہے ہیں ، اور جوقوم بھی اپنے مجرمول کو منزا دیے بغیرزندگی گزارتی ہے وہ ایک ہی آذاد ، ہے راہ رو، اور شکستہ و منتشر قوم ہوتی ہے جس کے روابط و تعلقات پارہ پار ہوتے ہیں ، اور وہ سنقل دائی انتظار ولا قانونیت کا شکار رہتی ہے ، اور مجرمانہ زندگی ہیں مست و با نے دو الطربیہ علما یا جھیاؤں مارتی ہے ، اس کے مدید علما یا جو بیا دائی رہتی ہے کہ ان کے جدید علما یا جہ باری مثال ہمار سے سامنے امریجہ کی ہے ، اس لیے کہ ان کے جدید علما یا

تربیت کی اکشریت مناسے نفرت دلاتی ہے، اوراس کا نام بھی زبان پرلانا پہنڈہیں کرتی، بلکہ اسسلامیں نوب پروپگیڈہ نشرکیا گیا، اورالیا نظام و قانون وضع کیا گیا جو اس نظریہ کا علمہ دارا ور اس نوائن کا کمیل کندہ ہو جب کا تیجہ یہ نظاکہ و بال ایک آزا دیے راہ رو ذمہ داری سے احساس سے جان چوانے والا اور فیا دوجرم اور گناہ کارسیا معاشرہ وجود میں آگیا جس کی وجہ سے الوائے میں سابق سربراہ کنیڈی یہ بہور ہوگئے کہ امریحہ کاسقبل خطرے میں ہے اس لیے کہ اس کی نوجوانی اس ذمہ داری کو پواکرنے اس لیے کہ اس کی نوجوانی سن آزا دیے راہ روا ور شہوات و جنسیات ہیں ستعرق ہے، جو اپنی اس ذمہ داری کو پواکر نے پریشی قادر نہیں جو اس کے کا ندھول پر ڈالی تک ہے، اور سران سات نوجوانول میں سے جو فوجی بھرتی کے لیے پیش ہوتے ہیں چھ فوجی بھرتی کے قابل نہیں ہوتے اس لیے کہ نس اوراخلاق و ذمہ داری کے احساس کی قیود سے آزاد بھنے ہوتے ہیں چھ فوجی بھرتی کو تاہ کر دیا ہے۔

اورامری معاشرے کی تربیت کرنے والی عورت مارگریٹ آمتھ "نے بھی ای طرح کا ایک بیان لبنانی اخبار" الاحد کو دیا تھا، جواس کے . ۴۵ دی نمبر میں شائع ہوا تھا کہ: طالبات کوسوائے اپنے فیسی جذبات اوران وسائل کے بوان کی اِس خواہش کے مطابق ہول سی اور چیز کی قطعاً فکر نہیں سہے ، اور سومیں سے ساتھ فیصد وسائل کے بوان کی اِس خواہش کے مطابق ہوگئی ہوں۔ سی کا اصل سبب یہ بے کہ وہ اپنے اسباق اور منتقبل کی فکر سے زیادہ بنس کی فکرین کا کام ہوگئی ہیں جس کا اصل سبب یہ بے کہ وہ اپنے اسباق اور منتقبل کی فکر سے زیادہ بنس کی فکرین کا ور منت اور منت اور ان میں سے سومیں سے موان دس فی صدیبی پاک صاف رہتی ہیں ،

یان مجرانی سرگرمیول کے عادی ٹوبول اور جاعتوں کے علاوہ ہے جوامر کچہ ہیں ہرطرف منتشر ہیں، ہوسب کے سب جانوں کے لیے بھی خطرہ ہیں اور مال ودولت سے لیے بھی جزت وآبروسے لیے بھی خطرہ ہیں اور مال ودولت سے لیے بھی جزت وآبروسے لیے بھی خطرہ ہیں اور مموی طورسے آن واستقرار واشحکا آکے لیے بھی جب کا اس سبب سنزا دینے ہیں سستی اور تربیت ہیں نرمی وتسامح کا پہلواختیا اکر نا او مجرمول کا سخت علا ہے ذکر نا اور اکندہ سے لیے جرم سے بازگئی والی سنزاؤل اور فیصلہ کن سختی سے فرایعہ مؤافندہ نے کہا ہے کیا اللہ تعالی نے جب اپنے بندول سے لیے سنزاؤل سے قانون کو مقرر کیا تو وہ خوب جانیا تھا کا ان کے لیے کیا مناسب ہے ،اگر اسے میعلوم نہ ہوتا کہ یہ سنزاؤر سے یہ اس مناسب ہے ،اگر اسے میعلوم نہ ہوتا کہ یہ تو اور سے ایک کا میاب بین ان حدود کو مقرر نکر نا ، اور اپنے ابدی قانون میں ان سخت ترین سنزاؤل کو مشروع نرکر یا ، یہ سنزائی تو درحقیقت معاشرہ کو فساد جھیلانے والوں سے فساد ہو الوں سے فساد ہو سے بچا نے کا کامیا ہین علاج اور شفا بخش نسخ ہیں۔

خلفاءِ داست مین فیصاس زمانے میں اسلامی سناؤل سے ان قوانین کو نافذکر سے اس بات کی دلی وشاہوش کردیا

ك الاحطريو بارج بالوشى كاكراب الشورة الجنسية".

تھاکدان کے ذرایعہ سے اسلامی معاشر سے سے ترائم کان تمہ ہوگیا، اور بہت کم ایسا ہوتا تھاکہ کی کوتل یا ہوری یا آہر ولوٹنے یا شراب نوشی یا فلط بالنی عقیدہ یا فاسنظریہ کی طرف کھل کوئی وعوت وینے کی نہرسنے کوسلے، یہ سب آخر کیول تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ کا کوست کی آئکھ بیدارا ورشر عی سنرائی نافذ ہوتی تھیں ۔ اور منکر و برائی کے ازالہ میں ایک دوسرے کا تعاون اور مفدین کے باتھ بچونے کا واج تھا ، بلکہ اس نمانے کے قاضی و ورصوصاً خلفاء را مندین کے دور کے بین تعاون اور مفدین کے باتھ بچونے کا واج تھا۔ بلکہ اس نمانی کوئی دوآ وی بھی ان کے پاس مقدیر سے کر زآئے، اس لیے کہ جو مجرم کا از لکا برنا چا ہتا تھا اگر اس کے پاس ایمان کی ایسی قورت نہ ہوئی جواس جرم سے روک جے اور اگر اس کو ضوا کا آن نوف نوست سنراؤل کے بارسیلی کوئی دوآ وی بھی ان نے پاس مقدیر سے دوک جے اور اگر اس کو خوا بار کو خوا بار کو بار سے بور کوئی ہوا ہو ہو گا ہوا ہو گا ہوا ہو ہوں کا بارے کا داور ہور کا کہ اور جرام کا در بیا تھا کہ اس کے دور در بتا تھا کہ اسے بیت تھا کہ اسے بیت تھا کہ اسے بیت تھا کہ اسے معاملے کا داور ہوں کا دور در بتا تھا کہ اسے بیت تھا کہ اسے بیت تھا کہ اسے مواکہ اس کی کرون دنی کرے نیست و نابود کر دیا جائے گا یا ور اس طرح سے سخت ترین سڑاؤں اور جرم وگنا ہوں بر سخت گیری کی دو برسے شخص معاشر تی برائم وجمار نے بائی گا ۔ اور اس طرح سے سخت ترین سڑاؤں اور جرم وگنا ہوں برسخت گیری کی دو برسے شخص معاشر تی برائم وجمار نہ برائی گرون دنی کر سے نیست و نابود کر دیا جائے گا ۔ اور اس طرح سے سخت ترین سڑاؤں اور جرم وگنا ہوں برسخت گیری کی دو برسے شخص سے معاشر تی برائم وجمار ، اور کی نوانی برائی انتہا دکھ اور کی بھانہ تھا۔

وہ سنرائیں جو حکومت سے دائرۂ اختیار میں آتی ہیں اور وہ منرائیں حنہیں والدین کو نیا ندان ہیں اور مربیوں کو مرارس

میں اختیار کرنا بڑ آہے ہمیں ان میں فرق کرنا چاہیے:

یں اسپار تو پر دہ ہے۔ یہ ہی ہی مرت کو ہے ؟ حب جرم کی اطلاع حکومت کو ہے اگراس کی سزاحدہ و کے قبیل ہے ، موتواس میں حاکم کو سقیم کی خیم بیٹی یا تسان نہیں برتنا چا ہیںے اور کی سفارش کو قبول نہیں کرنا چاہیئے . اور نہی اس کو نافذ ہونے کے درمیان سی رکاوٹ و حاکل کوآئے این زید کی وہ سفارش رو کردی تھی جوانہوں نے ایک چور مخز ومی عورت سے سلسلہ میں آپ سے کی تھی بھیرآپ لوگوں کی مجلس میں تشریف لائے اور ان کواس بات پر متنبہ فرمایا کہ امتول سے انعطاط و زوال کا سبب ہی ظالمول سے راستے کو احتیار کرنا اور عدل وانصاف کانافذہ کرنا ہے جنا نجہ آپ نے ارشا و فرمایا:

صدوننا کے بعد، (یا درکھو) تم سے پیپلے توگوں کواک بات نے بلاک کیا بھاکہ اگران میں کوئی شریف (اور بڑا) آدمی چوری کریا تو وہ اسے چیوٹر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور ومعمولی کا دی چوری کریا تو اس برحد دسگا دیا کرتے

( أصابعد؛ فإنما أهلك الدين من قبلك م أنهب كانوا إذا سرق فيهدم التعريف تركود، وإذا سرق فيهدم الضعيف أصتا صوا

تھے ۔۔ (قسم ہے اکس وات کی سس کے قبعنہ میں میری جان ہے) اگر بالفرض فالممہ بنت محداصلی الدّعلیہ وسلم ، العیا ذباللّہ کھی چوری کرسے تویس آلک بھی ہاتھ۔ کاٹے دول گا۔

عليه الحد، وإنى والـذى نفسى ببيـد و لوأنت فالمسـة بنت معـد والش مليه وسم، سسرقت لقطعت بيدها».

ا وراگرگوئی سزاتعزیرات کی قبیل سے ہوتواس کا نا فدگر ناتھی طروری ہے۔ سکین اس میں سزاکی مقدار کیا ہویہ معاملہ حاکم کی رائے برپموقوف ہے۔ جووہ مناسب سمجھے دسے دسے ہوتنہیہ وتو بیخ د ڈانٹ ڈرپٹ، سے مارپیٹ، قیدوبند، وملک برری تک ہوسکتی ہے۔

تعزیرات میں لوگول کی عمرویتیت، منزلت وثقا فت سے اعتبارسے فرق بڑتا ہے چانچہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جہرہ بین معمولی میں معرویت ہے اور بعض کو ڈانٹ کے اعتبار سے کا میل جاتا ہے ، اور بعض کو بغیر ڈنٹر سے کا میل جاتا ہے ، اور بعض کو بغیر ڈنٹر سے کا مہر جاتا ہے ، اور بعض کو بغیر ڈنٹر سے کا مہر جاتا ہے ، اور بعض کو سے کا مہرس جال میں نہ ڈالا جائے ، اور بعض کو ... اور واقعی کسی نے بی کہا ہے :

العبب یت بالعصا والحرتکفیه الاسسار ق غلام کوتو دم برگرسے سے منزادی جاتی ہے اور آزاد وشریفی آدمی کواشارہ کافی ہوتا ہے لیکن وہ سنزائیں ہومرنی گھریا مرسے میں دیتے ہیں وہ کمیت وکیفیت اور طریقے سے امتبارسے ما کوگول کودی جانے والی دوسری سنزاؤل سے مختف ہوتی ہیں ۔

# مرنی حضات کے سامنے وہ طریقیہ بیش کیاجا نا ہے جسے دین اسلام نے بچول کوسٹرافینے کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے:

ا ۔ اسل بیہ سے کہ بیجے سے ساتھ نرمی وہایہ کابرتا وکیا جائے۔

- \* امام بخاری اپنی تحانب الادب المفرد "میں روابیت کریتے میں کہ نرمی اختیار کرواور منتی اور فیش گوئی سے بچوٹ \* اور آجری روابیت کریتے ہیں کہ سکھا وُلیکن ختی نہرو "
- \* اورانام سلم حضرت ابومونی اشعری رضی التدعنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی التدعلیہ وہم نے ان کواور مصر معاذر ضی التدعنہ کو کم نے ان کواور مصر معاذر ضی التدعنہ کو کمین بھیجا اور ان دونوں سے فرمایا : نرمی و آسانی پیدا کرنا تعتی ذکرنا اور دوگوں کو تعلیم دینا لیکن نفریت مست دلانا .

◄ اور حارث وطیاسی و پیقی رحمهم الله روایت کرسته ی بعلیم دوسگرختی مست کرو ، اس لیے کمعلم ختی کرسنے والے سے بہتر ، مو باہے۔
 سے بہتر ، مو باہے۔

ان نبوی توجیہات کا اثریہ ہوگا کہ پہھے پرسب سے پہلے بیابت اثرا نداز ہوگ کہ اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے اور اس کا خیال رکھا ہما آسیے۔

نرمی وبیار سے برتاؤ کے اسل ہونے کی تا یُداس ہے ہوتی ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وہم بزاتِ خود بچول کے ساتھ الل طفت ونرمی سے بیٹی آیا کرتے تھے ، سب کی بہت ہی مثالیں اور شوا برہم نموز ومقتدی کے ورلعی تربیت ہی کہ سمت میں بیش کر بیجے ہیں کہ نبی اللہ علیہ و لم بچول کاس قدر خیال رکھتے تھے ، اوران کے ساتھ کتنا پیاراور نرمی و الا طفت اختیار کرتے تھے ، اوران سے کتنی ول کئی کیا کرتے تھے ، لہذا اس بحث کو الا خطر کر لیجیے وال کشفی کا پوراسامال اوراس موضوع سے مقت الی بھتاتی ہوئی کہ اوران کے سے متعلق الی بحث کی اوران کے اس مقتلی کا بیراسامال میں مقتلی الی بحث کو الدخل کر لیجیے والی کشفی کا پوراسامال اور اس موضوع سے مقتلی الی بحث کی اوران کے اس مقتلی کے اوران کی کیا کہ دوران کے اللہ کا کہ دوران کی کیا کی کیا کہ دوران کی کیا کہ دوران کی کیا کہ دوران کی کی کیا کہ دوران کی کیا کہ دوران کی کیا کہ دوران کی کیا کر دوران کی کی کر کیا کہ دوران کی کی کی کیا کر دوران کی کیا کہ دوران کی کی کر دوران کی کیا کہ دوران کی کیا کر دوران کی کر دوران کی کی کیا کر دوران کی کی کر دوران کی کی کر دوران کر دوران کر دوران کی کر دوران کر دور

۲۔ خطاکار بیکے کومنا وسینے میں اس کی طبعیت کی رعابیت دکھنا :

بیجے ذکاوت قیم داری ا درا خذسے مادسے میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوستے ہیں، جیسے کشخصیات سے لیا ظرستے ان سے مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہواکہ سے بی بینائیجہ بعن بیجے محصنہ سے معلی جو ہوستے ہیں اور بیض معتمل مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہواکہ سے ہیں، چنائیجہ بعن بیچے محصنہ سے میں اور بعض سخت اوراکھ طعمزاج سے مالک ہواکہ سے جیزی میں اور بعض سخت اوراکھ طعمزاج سے مالک ہواکہ سے جیزی موروئی بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزی موروثی بھی اور اور اور بیت و بروسٹ سے شائع بھی ہوتے ہیں، یہ سب چیزی موروثی بھی اور اور بیت و بروسٹ سے تائیج بھی ہوتے ہیں ۔

چنانچد مین کی اصلاح و تبدید سے لیے ان کی طرف صرف ترخیبی و تیزنگاہ سے دیجی ناتھی کافی ہو تا ہے ہبکہ دومرا بچہ منزا میں ختی وڑانٹ ڈرپٹ کاتبی متاج ہو تا ہے۔ اور تجبی مربی کواصلات ونصیعت اور طوانٹ ڈرپٹ ہیں ناکامی سے بعد ڈرئمہ سے وہار میٹانی کے استعال کی تھی فئرریت بڑتی ہے۔

مسلمان علماءِ تربیت جن میں ابنِ سینا ، عبدری وابن خلون معبی دخل میں سے پہال مربی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ بچول کوسنا و سے گربوقت صرفررت شدیدہ ، اور مربی کو مارسیٹ قطعًا اختیار نہیں کرنا چاہیے گر ڈانٹ ڈہٹ، وعدد عیداور دمجیر ذرائع نے اختیار کرسف سے بعد تاکہ شیھے کی اصلاح کا مطلوبہ اثر حاصل ہو، اوراس کی اخلاقی و نفسیاتی تربیت وتعمیر ہمو۔

علامہ ابنِ خلدون نے اپنی محاب مقدمہ "میں یہ لکھا ہے کہ بیھے کے ساتھ زیادہ ختی کا رویہ اختیار کرنا اس کو نزلی وکا لمی اور زندگی کی سختیاں برداشت کرنے سے گریز کا عادی بنادیا ہے ، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب کی تربیت سختی و درشتی سے ہوگ خواہ وہ طالب علم ہول یا خادم یا غلام ان برقہر جھیا جا آ ہے اورنس کا انبسا لمرختم اورنشا طرفنا ہوجا آ ہے ، اوروہ سست اور کا بل بن جائے ہیں ، اور بیصورت حال ان کوھبوٹ وعیاری سکھاتی ہے ، تاکہ اس کے ذرابعہ سے ان ہاتھ ول کی تحق سے بچ سکیں ہوان برختی کے مادی ہیں اور اس کی وج سے وہ اب ندیدہ وصوکہ بازی سکھ سینے ہیں ، اور سے جیزی ان کی طبیعت و عاوت بن جاتی ہیں اور ان میں انسانیت اور ۔ اسس کی صفات نتم ہوائی ہیں ۔ میھرابن خلدون نے ان خراب تبائج اور بر سے اثرات کو خوب کھول کر بیان کیا ہے جو نیچے پر ختی اور شدست میھرابن خلدون نے ان خراب تبائج وہ لکھتے ہیں کہ جب نیچے سے ساتھ ختی کا معاملہ کیا جاتے وہ اور سول پر بوجہ بن جاتا ہے ہوا ہوت ہیں ، چنا نچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب نیچے سے ساتھ ختی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ دو سرول پر بوجہ بن جاتا ہے ہوا کہ وہ خودا بنی ترافت اور خوا نادان کی عزت کی طرف سے مرافعت کرنے سے ماجر ہوجا آ ہے ، اس لیے کہ وہ حاست و شجاعت اور جمیت و خیرت سے ماری ہوجا آ ہے ، اور اس طرح سے اس کا نفسس ابنی منتہا اور انسانیت سے عرفی تک رہنے ہے ۔ اور ساتھ ہی وہ فضائل و کا لات اور انسانیت سے عرفی تک رہنے ہے ۔ اور اس طرح سے اس کا نفسس ابنی منتہا اور انسانیت سے عرفی تک رہنے ہے ۔ واصور تباہے ۔

اس سب کانولامہ بیسے کہ مرنی کومناسب سنا دینے ہیں نہایت حکمت سے کام لینا جاہیے، اورائیں منا دین چا جیے جو بہے کی ذکاوت تقافت اور مزاج کے موافق ہو، اور ساتھ ہی اس کوچا ہیے کہ منا کو بالک آخری درجہ میں رکھے اور بالکل اخیر ہیں اس سے کام ہے۔

۴ ـ سزا وینے میں عمولی سے خت سزا کے اختیار کرنے میں دریج سے کا کینا چاہئے: ہم پہلے بنلاچکے ہیں کو مرقی بیکے کو نومنزا دینا چاہیے اسے بائل آخری مرحلہ میں اختیار کرنا چاہیے جب کامطلب یہ ہے کہ بیجے کی اصلات اور منزادینے سے چند مراتب ومراحل ہیں جنہیں مرنی کو ماربیٹ سے پہلے اختیار کرنا چاہئے تاک ہو سکتا ہے کہ انہی سے کا کہل جائے اور بیجے کی اصلاح ہو جائے اور اس کی حالت سدھر جائے اور اس کا اخلاقی و معاشرتی معیار لبند ہوجائے اور وہ ایک صحیح انسان بن جائے۔

اس سے کر فرب فہریب و معالیج کی طرح ہوتا ہے (جیریاکہ افا عزائی فراتے ہیں) اور مبیاکہ طبیب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نقصان اور ضرر کے وہ ہے ہیا روس کا علاق ایک ہی طریقے سے کرے ای طرح مرتی کے لیے جی یہ درست نہیں کہ وہ بچول کی مشکلات اوران کی مجی کا علاج وانٹے وہ سے مرف اس ور سے کرے کہ تعین بچول بیں انحراف و کی بڑھ نہائے یا بعض نیچے گندی ہر کات کے نوگر نہ ہوجا بیک، البذا ہر نیچے کے ساتھ وہی برتا و کرنا چاہیے جواس کے مناسب ہو، اور اس سبب کو لاش کرنا پیاہیے جواس نفی کا موجب بناہے ۔ اور اس کی عمراو تہذیب و شقافت اور اس ماحول کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے جہال سے اس نے یہ سیکھا ہے، یہ تما اپیزی وہ ہیں جوم فی کو نیجے کے اخراف کی علت تک پہنچنے اور اس کے مرض کی صفیق میں مدد کار ثابت ہوں گ جس سے بعداس سے کے انحواف کی علت تک پہنچنے اور اس کے مرض کی صفیق میں مدد کار ثابت ہوں گ جس سے بعداس سے تو وہ مناسب علاج تجوی کرکہ اور بچے کے ساتھ بہتر طریقہ کو بھی افتیار کرسکے گا ناکہ اخرکار بچہ بھے لوگوں کے زمرے اور میں شاہل ہو سکے۔

یا کے در اللہ کا اللہ علیہ ولم نے بچول سے انحاف کو دور کرنے اور ان کی کمی کی اصلاح اور ان کی اخلاقی دنفسیاتی ا تعمیر و خوبت سازی سر لیے مزیول سے سلسے نہایت واضح وروش طریقے مقرر کیے ہیں، تاکہ مرفی ان کو اختیار کریں، اور ان کی اصلاح وعلاج کے لیے بہتر ہے بہتر کا انتخاب کریں، اور آخر کار نیچے کی اصلاح و تربیب ہیں کامیا نی سے بمکنا رہول، اور اسے نیک سالے مؤمن متنقی نیالیں.

### وه طریقے جو علم اول نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ذکر فرطئے ہیں وہ بہریں:

ا۔ رہنمائی اور میں بات بتانے سے فریعید طی کی اصلاح کرنا:

امی بخاری و میم رحمهماالنه حضرت عمر بن افی سلمه رضی النه عنها سے روایت کردتے میں که انہوں نے فرطایا : میں رسول النه صلی الته علیہ وسلم کی زبر کِفالمت جھوٹا سا بچہ تھا کھانے سے برتن میں میرا باتھ اوھراُ دھر پیلاجایا کر یا تھا رسول النه صلی الته علیہ وسلم نے مجھ سے ارشا و فرطایا :

الاسکے اللہ کا نام کیکرٹنوع کرو، اورا ہے وائیں آجھ سے کھا فہ اور ا ہنے قریب سے کھاؤ۔

((پاعنده سم الله وکل بیمینك وکل مایدیك» . لاحظہ فرما بیئے کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ ہم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ کی غلطی کی اصلاح آجی نصیحہ سے اور ختقری بلیغ رمنہائی سے ذریعے کے سس طرح سے فرمائی ۔

٢- نرمي و الاطفنت مسطى برمتينه كرنا:

الم بخاری وقیم رحمهاالتہ حضرت ہمل بن سعدونی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مشروب رسول التہ علی التہ علیہ ولم کی خدمت میں لایا گیا آپ نے اسے نوش فرایا آپ کی وائی جانب ایک نوموت میں لایا گیا آپ نے اسے نوش فرایا آپ کی وائی جانب عمررسید شیون تشریف فرایت و ابازت و واکہ ہیں عمررسید شیون تشریف فرایت و ما التہ علی التہ علیہ ولم نے ان توجوان سے فرایا : مجھے اجازت و واکہ ہیں ان توجوان کو دے دول ؟ (یہ فرانا آپ کی طون سے ملاطفت و نرحی کے افہاد کیا تھ میں دے سکتے ایک ترکو ہرگز ترجی نہیں دے سکتا ۔ مشمی ان نوجوان نے کہا : نہیں ! بخدا میں آپ کی طرف سے ملنے والے جھے برکسی اور کو ہرگز ترجی نہیں دے سکتا ۔ چائی ول التہ علیہ ولم نے وہ شروب ان نوجوان سے ہاتھ میں دے دیا ، یہ نوعس سرنوجوان حضرت بحدالتہ بن عباس رنبی اللہ عنوا ہے ۔

آپ نے دیکھ لیاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلم نے بیجا ہاکہ ان نوجوان کو بڑول کا اوب کھا دیں کہ انہمسیں ایٹ پیٹے ہیئے ہیئے سے آپ نے اس اور یہی افغنل وہہتر ہے اس لیے آپ نے ان سے اجازت طلب کی اوران کی رہنائی کے لیے نہایت نرمی و طلطفت سے یونسسر مایا : کیا تم مجھے یہ اجازت وو کے کہ میں ان لوگوں کو سعلے دیے دول ؟

٣ يُغْلُطَى كى جانب اشارةٌ متوجه كرنا :

الم بخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے رہ ایت کریت ہیں کہ حضرت فضل رسول اللہ ملی اللہ علیہ واللہ وسلے ملیہ وسلم کے ساتھ سواری برسوار تھے، قبیلہ ختم کی ایک عورت آئیں تو حضرت فضل ان کی طرف دیکھنے گئے اور وہ حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل کے جہرے کو دو سری طرف بھیرنے لگے ان صاحبہ نے یعمون کیا : اسے اللہ کے رسول! اللہ نے بندول پر توج کی فریعیہ مقرر کیا ہے وہ میرے والد بر ان صاحبہ نے یعمون ہوں ہوا ہوں کی طرف میں سالے توکیا ہیں ان کی طرف ہوں ہوں ہوں ہوں ہوت فعید نے ارشا دفرایا : بال ، اور یہ مجتم الوداع کا واقعہ ہو۔

اسس واقعه مین آب نے ملاحظہ فرمایا ہوگاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اجنبی عورتول کی طرف دیجھنے کی علقی کی اصلاح اس طرح کی کہ دیجھنے والے کا چہسترہ و وسیری طرف بجیرویا اوراس کا حضرت فضل پر اثر تھی بڑا۔ م وازمے کے ملطی برمتنبہ کرنا :

ما تنجاری حضرت الوذرونی الله عنه سے روایت کرتے ہیں که انہول نے فرمایا: ایک خص کوہی نے برا معہ

نبا اوراسے اس کی مال کا طعنہ دیا، اور کہا: اے کالی عورت سے بیٹے، تورسول الترصلی الترعلیہ ولم نے فرایا ،اے ابوذرکیاتم نے اسے اس کی مال سے عار ولایا ہے ؛ ہم توایک ایسے آدمی ہوئی سیس زمانہ جا ہمیت کا اثر بایا جا ہائے ، یہ تمہارے بھائی اور مددگار ہیں جن کو اللہ تعالی نے تمہار سے تنظول میں دیا ہے ،للہ آئی شخص سے زیر اِٹراس کا بھائی ہوتوا سے جا جو خود کھا تا ہے وہ اسے کھلائے اور جوخود پہنا ہے وہ اسے پہنا ئے ،اور ان کوالیسے کام پرمجبور ذکر و جوان کی طاقت سے باہم زول اور اگر الیا کرنا ہی پرطبوائے توان کی اعازت ومدد کرو۔

دیچه لیآآپ نے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے حضرت ابو ذرکی اس علمی کاکسس طرح علاج فرما یا کہ حب انہول نے ان صاحب کو کا لیے بن سے عار دلایا تو آپ نے ان کو الا مرت کی اور ڈانٹائسس پرآپ کا یہ فرمان دلالت کر تاہیے : اسے ابو ذرتم پیسے خص جوس میں جا ملیت کا اثر پایا جا آہے۔ اور معیراس موقعہ کی مناسبت سے انہیں تمجھایا اور ان کی میچے رسنائی ک

٥ - قطع تعلق كيه ذريغيلطي بيرىنبيه كرنا:

الم بخاری طیم صفرت الوسعید فدری رضی الته عند سے روایت کرتے ہیں کہ دسول الته ملی الته علیہ ولم نے کنگر مار نے ح منع فروایا اور یہ فرایا: اس سے نہ توشکا کو قسل کیا جاسک ہے اور نہ تمن کو لکا عند بہنجائی باسکتی ہے بال اس سے آنکھ میور مسکتی ہے اور دانت کو سے سکتا ہے، ایک روایت میں آ باہے کہ عفرت عبدالتہ بن منعل رضی التہ عند سے ایک عزیز نے کنگری ماری ، انہول نے ان صاحب کواس سے منع کیا اور ان سے فروایا کہ رسول التہ ملی التہ علیہ ولم نے اس طرح کنگری مجھینک کر مار نے سے منع فروایا . اور یہ فروایا ہے کہ اس سے نہوشکار کوشکار کیا جا سکتا ہے ... ان صاحب نے بھرکنگری بھینک اُری توصفرت عبدالتہ نے ان سے فروایا : ایس تو تمہیس رسول التہ ملی التہ علیہ وسلم کا فروان سنا رہا ہوں کہ آپ نے اس سے منع فرایا ہے لکین تم نے بھرکنگری بھینکی جاؤیں تم سے بھی بھی بات نہیں کروں گا۔

امی بخاری روایت کرتے ہیں کہ عب حضرت کعب بن مالک رضی النّہ عنه غزوهٔ بموک سے بیچھے رہ سے تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم نے ہم سے ہات کرنے سے منع کر دیا! وربچاس دان تک یہ بائیکاٹ عباری رہا۔ یہاں تک کہ اللّہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تو ہے تبول کرنے کو نازل فرمایا

علامکٹ بولٹی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنها نے ابینے ایک بیٹے سے مرتے دم کک بائیکاٹ ومقاطعہ رکھا اس لیے کہ انہول نے ایک اس حدیث برعل نہیں کیا تھا ہوان سے والد نے رسول اللہ حلی اللہ علیہ ولم سے نقل فرائی تھی مبس میں آب ملی اللہ علیہ ولم نے مردول کو اسس بات سے منع کیا تھا کہ وہ عور توں کو مسجد جاسنے سے ن روکس ۔

ان وا قعات سے آپ کویہ اندازہ ہوگیا ہوگاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ سے صحابہ کرام رضی التّدعنہم کی حاست نظمی کی اصلاح اور کمی سے دور کرنے ہے۔ اس وقت تک مقاطعہ وبائیکا طبی کی کرتے ستھے حبب تک وہ مقال

صحیح راسته پرینراجائے۔

۲ - مارىيىط كۇنىطى بىرمتىنبەكرنا:

اورسورہ نسارمیں ارشادِ ربانی ہے:

(( وَالنَّذِي نَخَا فَوْنَ لَنُتُوزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فَكَا فَعُ اللَّهِ الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَنْبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِنِيلًا . )). الناريه

ا در حن کی بدخونی کا ڈرموتم کو توان کو سمجھا و اور جدا کرو سونے میں اور مارہ بھراگر کہا بانیں تمہارا توان برالزم ک راہ مست کا کشش کرویہ

و کھے لیجے کہ ماربیٹ کے ذرائعہ سنرا دینا ایک ہیں چیزہ ہے جے اسلام نے برقرار رکھا ہے ، کین اس کامرحلہ بالکل افیر میں ہے اس سے پہلے و عظو فصیحت اور تھے متعاطعہ وبائیکا ہے ہے کام لیاجائے گا اس ترتیب کا فائدہ یہ ہے کہ مرفی سے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شخت سنراکو وہال اختیار کرسے جہاں معمولی منراسے کام جل سکتا ہو ، تاکہار پیٹ سب سے شخت ترین سنرار ہے ، اور اس کو ای وقت اختیار کرنا چا ہیے جب اصلاح ور منمانی کے دوسرے تمام طریقے ناکام موجائی ، لین یہ یا در کھنا چا جیے کہ نبی کریم ملی التّد علیہ وقم نے اپنی سی بھی نہیں مارا ہے۔

٤ مؤثرترين مناركي دريع على پرمتنبه كرنا:

قرآن کریم نے مؤثر ترین منا کے اصول کومندریۂ ذیل آیت میں مقر کیا ہے ارشا دہے:

اللَّالَةُ النَّالَةُ وَالدَّالِيْ فَاجْلِلُوا كُلُ وَاحِدِيقِنْهُمَّا لَا اللَّالِ اللَّهُ اللَّ

انور - ۲

اس سنرای و حبیہ ہے کہ حب یہ سناتما کا گول کے سامنے ہوگی اور ہرطرے کے لوگ مجع ہول گے تواس کا اُڑ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اس سے بہنت خت نصیحت ماصل ہوگی۔ اس لیے کہ س جاعت اور گروہ کے سامنے یہ نا دِی جائے گی وہ اپنے خیال ہیں یہ تصور کرے گاگویا کہ یہ سنزاس کو دی جارہی ہے۔ اور اس کوای طرح کلیف والم کا احماس ہوگاگویا کہ حقیقہ اُس کو منزادی جارہی ہوگا کہ وہ سنزاسے ڈرسے گاا ور اس خوف سے اس حرکت سے دور رہے گاکہ کہ یہ اس کو منزاب نہ دیا جائے جوال مجرمول کو دیا جارہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم سے اس قانون الا قائیہ کہ تھی ہوگا کہ ان کہ ان

ے مذاب کواکیب مجاعت دیجھے کے مطابق نبی کریم صلی التّدعلیہ ولم اپنے صحابہ کوان شرعی عدودکولوگول سے عجمع اورست کے سامنے نا نسب ذکرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

ا ورمیشل توبهبت پرانی جلتی آئی ہیے کہ ، نیک بخت وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت عاصل کرے ، اور میں اللہ تبارک وتعالی سے مندرجۂ ذیل فرمان مبارک کامقصدہے کہ :

الا وَلَكُمُّ فِى الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَّالُولِي الْآلْبَابِ اورتمها بسے واسطے تصاص بیں بڑی زندگی ہے۔ لَعَلَّکُمُّ نَتَّقُونَ ﴾. البقرم-۱۵۹ البقرم-۱۵۹ البقرم-۱۵۹

اس لیے کہ اسس قصاص کی وجہ سے اُمن وسلامتی عام ہوگی اوراطمینان وسکون مامل ہوگا۔ اور پہسٹ پر توگوں · کا لمول اورمجرمول سے لیے دکا وطے اور روسکنے کا ذریعہ سے ۔

اوروا قعہ یہ ہے کہ جب مرنی خطاکا رہنچے کواس سے بھائیوں اور ساتھیوں سے سامنے منزا دسے گاتواس منزاکا تمام ہجول پر مہبت گہزا اثر بڑسے گااور وہ اپنی خطاؤں اور خلطیوں پر مہوسنے والی تنبیہ وسزاسے ڈریں سکے اوراس طرح انہیں نصیحت وعبرت حاصل ہوگی۔

لہٰ۔ ذان طریقوں اوراسلوبوں کو سامنے رسھتے ہوئے تنہیں علم اول ملی اللہ علیہ وہم نے متعین کیاہے مرتی بیطات رکھ آہے کہ ان میں سے جوہنرامنا سب سمجھے اپنے بچے کی کجی دور کرنے کے کیے اختیار کرسے ، اور تعین اوقات توعلاج کے سلسلہ میں صرف کہنا سننا پر گھوز ایا ملکی تعلیکی مطبیف بندیہ یا اشارہ یا ایک آوھ ہات ہی کافی ہوجاتی ہے۔

بھراگرمرنی یسم مھے کہ ان اسالیب وظر ق میں سے سے بیتے کا نطی کی اصلاح نہیں ہورہی اوراس کے عالمی کی اصلاح نہیں ہورہی اوراس کے عالات تفیک نہیں مبورہ سے تو تھراست تدریجاً سنحی کی طرف قدم اٹھانا چا جیسے للہذااب ڈانٹ ڈرپٹ سے کا کے اور اگراس سے بھی مقصد حاصل نہوتو بھر بلی تھیکی می مارپیٹ سے اگراس سے بھی مقصد حاصل نہوتو تھر بھی کی مرجہ والی مذاکھ سے لوگول یا سے تھیوں سے سامنے ہوتاکہ ان سے لیے بھی نعیت وعبرت بن جائے۔

پھر مب مربی بی موس کرے کہ منزویئے کے بعد ہے کی حالت سُدھ گئی ہے اوراس کی عاوت واضلاق ورست بھگئے ہیں توجھ اسے بیچے کے ساتھ نوش طبعی اور نرمی اور لبناشت سے بیسی آبا بھاہیے ، اوراس کوجلہ بیے کہ بیچے کو بیکسوس کراس نے اسے جو سنزوی ہے کہ بیچے کو بیکسوس کا مقصداس کی خیرو بھلائی اور دین و دنیا و آخرت ہیں اس کی کامیا بی مقصود متحی، دسول الٹہ صلی الٹہ علیہ و سم نے اپنے صحاب کو جو سزادی اور سزا کے بعد ہو معاملہ ان سے ساتھ انتہا کہا وہ بی تھا، جنائجہ ان کاری وہ بی تھا، جنائجہ انگری وہ بی تھا، جنائے میں انگری وہ بی تھا، جنائے میں کہ جب حضرت عدب بن مالک رضی الٹہ عند بلا عذر عزوہ تبوک سے بیچھے دوگئے ا

حضرت کعب رضی الله عنه فراتے میں کہ تھروب میں نے رسول الله صلی الله علیہ و ہم کوسلام کیا تواس وقت آپ کا چہروًا نورخوشی سے چک اٹھا، اور آپ نے فرایا : حب سے تمہاری مال نے تمہیں بناہے اس وقت سے آج کہ تم پر ایسامبارک دن نرآیا برگا، یہ دن تمہیں مبارک ہو، تو میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول یہ تو برکی قبولیت آپ کی جانب سے بسے یا الله دنیالی کی طوف سے ہے، رسول الله صلی الله علی مارت میا دکھوں سے بے، رسول الله صلی الله علی مارت مبارک روشن ہو آتو ایسامعلوم ہو تا تھاکہ گویا آپ کا چہرو انور بیا ندکا کو الله میں بھی یہ مارک روشن ہو آتو ایسامعلوم ہو تا تھاکہ گویا آپ کا چہرو انور بیا ندکا کو الله میں بھی یہ سے علوم تھی۔
یہ چیز بہیں بہلے سے علوم تھی۔

اوربیک جب یعمس کرے گاکھ فرقی سزا دینے کے لبد اس کے ساتھ شفقت و مجت اور نرمی و طالمفت اختیار کر رہا جواور اس نے جو سزادی ہے اس سے اس کا مقصد اسس کی اصلاح و تربیت ہی تھی ، توالیسی صورت میں کی جی بہیں ہو کہا کہ وہ بچہ نفسیاتی طور پرابھی کا شکار مہویا اضلاقی طور پر بجڑھ جائے ، اور اس کے ردِ علی بی اور زیادہ گڑھ جائے اور برائیوں اور گمرائیوں میں برط جائے ، ملکہ وہ اسس ہمدر دی ہے برتا و کا احساس کرے گاا وراس کا حق اواکی ہے گاا ورنیک لوگوں سے طریقے کو اختیار کرے گا . اور چر بھیشہ اچھے لوگوں سے ساتھ دیسے گا۔

#### **→===**

جیاکہ ہم پہلے بیان کرسے ہیں کہ اسلم نے مارپیٹ کے ذریعیہ جو منزا مقرر کی ہے لیے ایک دائرے میں محدود کردیا ہے اور اس کے لیے کچھ شروط مقرر کردی میں تاکہ مارپریٹ اصلاح و تنبید کے دائرہ سے کل کرانتقاً اور ابنی شفی کا ذرایہ نیسے۔

### مارپیٹ سے لیے وشروط ہیں انہیں ہم ذیل ہی ترتیب اربیان کرتے ہیں:

ا مرنی کومار پیٹ کی طرف اس وقت تک متوجیز ہیں ہونا چاہیئے جب تک وہ تنبیہ اور ڈانٹ ڈیپٹ سے سابقہ

بالن كرده تما) وسأئل بروئے كارنے ہے۔

۲ ـ مرنی کوچا ہیے کہ اسی مالت میں ہرگزنہ مارے جب وہ خت غصے میں ہو آکہ بیکے کو ضرر ونقصان نہینچے اور نبی کریم کی الٹہ علیہ ولم کی ایس وصیت رکیم عمل موجا ئے کہ غصہ نہ کرو (جیباکہ بنجاری روایت کریے ہے، یہ) ۔

اوربیٹ اس لیے کہ نبی الی عبر مار نے سے بیجے جہال مار نے سے آیا، ونقصان کا نوف ہو بھیے سر چہرہ ، سینہ اوربیٹ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ واسلام ارشا و فراتے ہیں جیسا کہ الودا و دنے روایت کیا ہے کہ بچرے بر مت مارو اس کی مزید تاکیداس بات سے ہوتی ہے کہ نبی کریم کی الشعلیہ و لم نے فاری عورت کو جب سنگ ارکرزیکا مکم دیا تو بیٹ کے برابرکنگر بال لیں اوراس کو ماروی بچر لوگول سے فرمایا اس کوسنگ ارکر دولیکن چہرے پر مارسنے سے بچو، بلاحظ فرمائے کہ سنگ ارتبار میں مقصود ہوتوالی مالت میں توجہر سے اور سر مربار مارنا بررجہ اولی منع ہوگا۔ سے منع فراسے میں توجہر سے اور سر مربار مارنا بررجہ اولی منع ہوگا۔ اور ویسے جی چہرہ و سرحاس مجہ جہرہ و سرحاس مقال مارنے سے قوت ہونے کا خدشہ موقل ہے جوموجب ایزا، والم کت ہے۔

سینے اور پریٹ پر مازنا اس بیے منع ہے کہ اس سے ایسے نقصان کا اندلیٹہ ہے جو ہلکت بھی ہے اور پر ممانعت نبی کرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قول سے نابت ہوتی ہے کہ: ناقصان اٹھا وُنہ نقصان پہنچا وُر ممانعت نبی کرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قول سے نابت ہوتی ہے کہ: ناقصان اٹھا وُنہ نقصال پہنچا وُر

م منزائے آبدائی مراصل میں مارنازیا دہ تخت اور لکیف دہ بہیں ہونا چا ہیے، اور ملکی مجلی معمولی خیرطی سے ہاتھو یا وَل وغیرو برمارنا چا ہیے، اوراگر بچہ چیوٹا ہوتو وہ بین سے زیا دہ نہیں مارنا چاہیے، ہال جب بچہ بڑا ہوگیا ہوا ورمرنی یہ سمے کہ دوئین ڈٹرلول سے ماریف سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو دسس یک مارسکیا ہے، اس لیے کرنبی کرم علیب العملاة واس لام فرماتے ہیں: کوئی شخص وس کوٹرول سے زیادہ نرمادسے گرالٹرکی حدود میں سے سی حدمیاتہ ۔

۵ ربچه جب نکب دس سال کی عمر کونه پہنچ جائے اسے مارنا نہیں چاہیئے۔ اُس مدیث کی بنا، ہر حجب پہلے ذکر ہو کہی ہے کہ: اچنے بچوں کونماز کا حکم دو جب وہ سات سال سے ہوجا ئیں ، اور نماز مرپان کو مارو حبب وہ دس سال سے ہوجا میں ۔

ا داگر فلطی کا صدور بیجے ہے پہلی مرتبہ ہوا ہوتواہے اس جرم سے توبہ کاموقعہ دینا چاہیے اوراس حرکت پراس کا عذر قبول کرنا چاہیے ، اوراس کواس بات کاموقعہ دینا چاہیے کہ وہ ظاہری طور کریسی کواپناسفارشی بنالائے اور منزاسے بی جائے اوراس کواس بات کاموقعہ دینا چاہیے کہ وہ فلامی نرکر سے یہ اس سے مہتر ہے کہ اسے فوری مارا پہیٹ اجائے یا اس سے جرم کی توگوں سے ساجنے شعبہ پری جائے۔

له اس كوعلامه (بن تيميد نے روايت كيا ہے اور الا قناع اور المغنى والول نے اكس كا تذكره كيا ہے -

ے مرنی بیکے کونود مارسے ، یہ ذمہ داری اس سے سی بھائی یا ساتھی سے سپرد ندکرسے تاکہ ان بھائیول وغیرہ ہی لڑائی حیکڑا نہوا ورمقدومسد کی آگ نہ بھوسے ۔

۸ بر برجہ جب بلوخ کی عمر کو پہنچ جائے اور مرتی ہے موس کرے کہ تبنیہ وزجر کے لیے دس چھڑ پال مارنا کافی نہیں تووہ اس پراضافہ تھی کرسکتا ہے اور ککلیف دہ مارھی لگاسکتا ہے اور بار بار بھی مارسکتا ہے پہال تک کہ وہ ہے موس کر سے کہ بچہ تیمجے داستہ پرآگیا ہے اوراب بالکل مسید سے راستے پر ٹھیک ٹھاک تیل رہے۔

اس سے بیمعلام ہوتا ہے کہ اسلامی تربیت نے سزا دینے کے موضوع کا بہت اہماً کیا ہے سزانواہ مادی ہویا معنوی بکین اس نے اس ساکو ور قیود و تر وط سے واکر سے میں محدود کر دیا ہے ، اس لیے مربیول کوچا ہیے کہ اگر وہ این معنوی بکین اس نے اس ساکو ور اینے معاشرے کی شاہ اراصلاح کرنا جا ہتے ہیں توان قیود سے باہر نہ تکلیں اور اینے معاشرے کی شاہ اراصلاح کرنا جا ہتے ہیں توان قیود سے باہر نہ تکلیں اور ان سے تعافل تربی مربی جب مناسب موقع برمناسب منزا دیا ہے تواس وقت وہ س قدر کیم وموفق ہوتا ہے وہ بیا کہ نرمی کے موقع ریز مرمی وشفقت بہین ایمی چیز ہے۔

اوراکسس وقت مرنی کس قدراهمق وجامل شمار ہوگا حبب وہ منتی کی مجر پرنری بریتے، اور نرمی وہیار کی پیر

جگر برختی کریسسے۔

التُّدتَّعالَىٰ رَمَ فَرَاسَتُ السَّرِيرِ مِسْ اللَّهِ مِنْ مِنْ الشَّارِ الشَّارِ الْعَارِ الْمُعَالِ الْمُعَا إذا أنت أكرمت الكريم ملكت وإن أنت أكرمت اللِيْم تمردا

إذا أنت أكرمت الكريم ملكت وبت الكريم ملكت وبتم مريف وي الكرام ويركز وم والبين المنافزير والبين المنافزير في موضع الديف بالعلا المنافزير المنافزير

اوردرگزرسے زیادہ مؤثر متھیار کے ذریعے شرفا کو آنہیں کھیا۔ اورالٹد تعالیٰ امستا ذوعالم شیخ کامل بررکو جزا برخیر دسے کہ انہوں نے پہنے سے ساتھ ملاطفت ونرمی اختیار کرنے کی وصیت کی ، ینانچہ وہ کہتے ہیں :

> ان المدربی فی شسرع الحدادی دحم مربی دین اسلام کے معابق ابنی رہایا کے ماتد دمول یدمی بسبوط الڈذی القلعان وہویوی جوبچوں کوں کیلیف دہ کوٹرے سے زخمی کردے اوردہ خود

برببرعید لاعاتی الخدلق وسندرین بوتایه نکرایسا سخت مسنزاج فی نفسه ضیغ قد صال فی غسق این آمچوایسا شیر سمی حسب نے تارکی میں ملدکردیا ہو

اوراگرتم حسيس وكمين آدمى كااكرام كروكي توده مرش بن جائيكا

مضركوضع السيف فخيب موضع الندى

جیساکه سسخاوت کی حب*سگه* پر تنوار اطهانا

ومن لك بالعرالذى يعفظ اليدا

ألحفالنا سيارها ة الجيل عندكم وديعة لا دمى حطم لدى النزق اے قوم سے رکھوالو ہمارے بیجے تمہارے اس ایس ایک امانت ہیں ذکر ناسمے بچول سے یاس ٹوٹنے بچوٹے والے کھلے نے

اوربچہ جب بچین ہی سے محاسبہ ومراقبہ سے ربانی عقید سے بربرٹرسے پیلے گا،اورایان بالتٰداورزندگی سے تمام مراحل ادر مختف حالات میں التدسے مدومات کرسنے ، اور اس کی طرف رجوع کرسنے ، اس سے درسنے ، اور اس بر مجروسہ کرنے مے وصف کا حال ہوگا، اور حب وہ دل کی گہائیول سے پیمان لے گاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ساتھ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، سب اس کے سامنے ہے، وہ اللہ اس کے ظاہروباطن کوجانتا ہے، اور آنکھول کی خیانت اور دلول کے فی بھیدل كوبهى جانباب للہذا بہر بہر بير اوصا ف موجود مول كے توجہ اخرت سے عذاب سے ڈرا اور دنيوى مُ ذانع وبيث اس بربوراا تركمه اور درانا دهمكانا اس كفس اس كردارا ورجال كين ومعاملات بربهت أرد لله گاجس کا بتیجہ یہ ہوگاکہ اس سے حالات سے معرفیا بئی گے اوراخلاق درست ہوجا بئی گے۔

قرآن كريم نے يمي ان فرانے وحمكانے والى سزاؤل كومخلف آيات بي وكركيا ہے اور كومن لفوس كى اصلاح ميں اس سے کام کیا ہے۔ اوراس کے درسیعے ان کی اخلاقی ونفسیاتی تیاری کی ہے ،اور ان کانفوس پر بہت عظیم اثر ہوتا ہے اور كرداريكس كے اچھے تائج اور تربيت واخلاق براس كي بہترين مرات ظاہر بوستے بيں۔

💠 پنانچه قدآن کریم جب به دیمیتا ہے کہ لوگ گماری میں مگن میں تو ایک مرتبہ تو نہایت سختی سے قسا وت قلب سے وراً ا وصمكا يا ب بنانيدارشا دِ باري ب :

> ﴿ (اَلَهُ بَيَانِ لِلَّذِينَ الْمَنُوْآ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِنَوِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّى · وَلَا يَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ أَتْلُوْمُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ⊕)).

الله كى نصيحت اور حودين حق فازل مواسي كس سم آگے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح مذہوجائیں جنہیں ان کے قبل کتاب ملی تھی بھیران پر ایک لمبا زمار گزرگیا توان سے دل خوب خست موسکتے . اوران میں سے بہت

سيا ايمان والون كے ليے وقت نہيں آياكه ان كےول

ہے کا فرہیں۔

💠 اور تبعی صراحةً الله کے غضب و عذاب سے ڈرا تا ہے جبیا کہ واقعهُ افک بیس ہوا ، اور یہ درحب سخست ترین در حرسید:

(( وَلَوْ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْ كُمُ وَدَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَمُسَّلُمْ فِيمُا اَ فَضْتُمْ فِيهُا وَالْأَخِرَةِ لَمُسَّلُمْ فِيمُا اَ فَضَتُمْ فِيهُا عَظِيْمٌ أَراذَ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ

ا وراگرتم برانته کافضل وکرم نه موتها دنیامیس رنجمی) اور المخرت مين رجعي اتوجس شغل مين تم براسي تصفي اس مي تم پرسخت عذاب واقع بومًا (عذابِ عظیم کیمستحق تو

بِٱفْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَ ﴿ هَيِبًّا وَّهُوَعِنْكَ اللهِ عَظِيْرٌ ۚ وَلَوْكَا إِذْ سَمِعْتُمُوٰهُ قُلْتُمُ مَّا يَكُونُ لَنَآ آنُ نَتَكَلَّمَ بِهِذَا السُّبُعَدَكَ لِهُذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِلنَّلِهِ أَبُدُّا إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ﴾.

\$ \$ \$ \$ \$

النور-١٨٧ يا ١٤

اور مہمی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کے ذریعہ تبنیہ کرتا ہے :

﴿ يَانِيُهَا الَّذِينَ اصَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَكُرُوا صَا بَقِي مِنَ الرِيوا إِنْ كُنُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ فِإِنْ لَهُ تَفْعَلُوا فَأَذَ نُوابِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ».

البقروره ٢٤٩ و ٢٤٩

اور معی اخرت سے عذاب سے درایا ہے: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا أَخَرَوَكَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ ٱثَامًا ﴿ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًّا».

الغرّفِال به ٧ و ١٩

اورکہمی دنیا کے مذاب سے فراآیہ: ((إِلاَ تَنْفِرُوا بُعَلِّ بَكُمُ عَنَابًا ٱلِبُمَّا وَيَسْتَبُولَ قَوْمًا غَنْدِكُمْ )). التوبر -٣٩ اور فسرمایا :

الوَانَ تَتَوَلُّوا كُمَّا تُولَّيْهُمْ مِّنْ قَبْلُ

اس وقت ہوتے) جب تم اپنی زبانوں سے اسے نقل ورنعل كررسي تمعا وراسين مندسه وه كيحكه رسب تصحب كتمهي كوئى تحقيق يتهى اورتم اسع ملكاسمحه رب تصمالانكه وهالتدك نزديك بهيت برىبات تعى اورتم في حبب المصير بنا تفا توكيوں ردكم ويا تفيا كريم كيسايى بات مذسے نكاليں تورياتوسخت ببان ے اللہ بیں نصیحت کر تا ہے کر معراس قسم کی حرکت تمجى زكرنا أكرتم ايان واسعهور

اسے ایمان والو ڈرو التدسے اور میورد دو تو کھے سود ماتی رہ گیا۔ ہے آگرتم کوالٹٰد کے فرانے کا بقین ہے بھیراگر نهبس جعورست توتيار ببوجا ولرشف كوا لتدسع اور اس کے دسول سے۔

اور حوالتُد سحص التحكى اور عبود كونهي بيكاريها وا حبس (انسان کی)جان کوانشدنے محفوظ قرار وسے دیاہے استقلنهين كرستي منحربال حق برا ورنزنا كرتيبين اور حوكونى الياكريك كاكس كومنز سيسالبة يرسيه كا قیامت کے دن اس کاعذاب برطهاجائے گاوہ اس میں رہبیشہ وسیل موکر بڑارہے گا۔

اگرتم نه نسکلوگے تو دسے گاتم کو دروناک عذاب اور برہے یں لانے گاا درلوگ تمہارے سوار

ا وراگر روگردانی کرو گے مبیاکہ اسس سے قبل روگروانی

كريك بوتووه تهيس مذاب درد ناك كى منزادسكا.

*نيزفرايا:* لاوَمان يَتَنَوَلُوْا يُعَــنِّ نِهُمُ اللهُ عَـَابً

يُعَذِّ بَكُمُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ ) اِلْعَجَ - ١٦

ا وراگرند مانیں کے توعذاب دے کاان کوالٹد وروناک عذاب دنیا و آخرت میں ۔ ﴿ وَإِنْ يُتَنَوَّلُوا يُعَـنِّ نِهُمُ اللهُ عَدَّابًا اَلِيْمًا نِفِي اللَّهُ نَبَا وَ الْاَخِرَةِ ، ﴾ اِلتوب مِه، اور فرايا :

یمی جا ہتا ہے اللہ کہ ان کومذاب میں رکھے ال چیزوں کی وجہ سے دنیاکی زندگی میں۔ ( إِنْمَا يُرِنِدُ اللهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ
 الدُّنْيَا».

اورمیرا خیال یہ کاگرمرنی بیجے کی ایمانی ترمبیت کا اہمام کرے، اور اس کی شخصیت سازی اللہ کے مراقبہ اور اللہ سے خشیت وخوف پرکرے تو قرآن کریم کی یہ تنبیہات اورا حادیث مبارکہ کی وعیدیں بیجے کی اصلاح اور اس کو بہت ہے خرات سے دو کنے میں برط اعب مل بنیں گی اور اس پران کا بہت اثر مہوگا، اور ہم "ایمانی ترمبیت کی فرڈاری بہت سے خوان کے شخص یہ برط اعب مل بنیں گی اور اس پران کا بہت اور ایمانی اعتبار سے تیاری میں مرفی کو کے شوان کے شخصات یہ تبلاچکے میں کہ محقید سے سے اعتبار سے بیجے کی تربیت اور ایمانی اعتبار سے تیاری میں مرفی کو کی بیاطر نقید اختیار کرنا چاہیے تاکہ بچہ تھیک رہے اور اس کے اخلاق درست ہوں بہی ڈرانے دھم کا نے والی وہ ترمبیت ہوت ہے۔

اورانغيرين ين په کښاييا ښامول که:

مرقی ایسے وسائل کوکہی تھی معدوم نہیں پائے گاجو ہے ہے ہے۔ لیے زجر وتنبیہ اور دوسکنے کا ذر لعیہ نہیں ، اور حجودسائل ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں یہ بیچے کی اصلاح و تربیت سے سلسلہ سے اہم ترین وسائل واسباب ہیں ، اوران سے استعال کمنے اوران میں سے مناسب ترین سے اختیا رکرنے ہے۔ ہی مرتی کی حکمت ودانا فی کا اندازہ ہو البیے۔

اس بین کوئی شک نہیں کہ بچول کی ذکاوت، ثقافت ومزاج اوراص سے احتبار سے یہ وسائل متفاوت و معتقف ہیں، چنا بچد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بلکا سااشارہ بھی کافی ہوتا ہے اوراس سے ان کا دل لرزام حسا ہے اور اس کی طرف بلکا سااشارہ کی طرف بلکا سااشارہ کی طرف بلکا سااشارہ کی سے سے بھی السے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت یک محقیک نہیں ہوتے جب یک ان کوتیز لگا ہول اور سخت غصے سے تنبیہ ندکی جائے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں منزا دینے کے نام سے بی ڈرانا کافی ہوجا آہے، اور بعض کی اصلاح ترکیفلق ومقالمعہ وبائیکا می سے ہوتی ہے ، اور بعض بچول پر وانس وی بھی از ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قریب و نظالیجا ناہرا ہوتی ہوتے ہیں کہ جن کے قریب و نظالیجا ناہرا ہوتی ہوتے ہیں کہ جن کے قریب و نظالیجا ناہرا ہوتا کہ وہ اسے قریب دیکے کرباز آجا ہیک ، لیکن ان ہیں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں منزاکی اذریت نہیں موتی۔ میں نہیں ہوتی ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں منزاکی اذریت نہیں ہوتی۔

جیساکہ ہم نے بیان کیااس اوم نے ان تمام قسم کی سناؤل کومشروع قرار دیا۔ اور ان کی جا نب مربیول کی رہنائی کی ہے ، اوران سناؤل کے اختیار کرنے سے ہی سمجھ اری طاہر ہموتی ہے ۔ لہذ جو منزا بیجے سکے بیے مناسب ہوا ورب سے اس کی اصلاح ہوستکے اسے اختیار کیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ ہی سیرمی راہ دکھانے والا ہے۔

#### 0-7-1-0-

مرتې صاحبان .

بیچے پراثرانداز ہونے ولیے وسائل تربیت یہ ہیں، اورصیاکہ آپ نے مشاہرہ کرلیا یہ نہایت اہم اورمفید عملی وسائل ہیں اگر آپ ان کونافذکر سکیں اور ان سے فائدہ اٹھاسکیں اور ان سے نطبیق ویینے سے وسائل پرعل کرسکیں تو بالاشک وشبہ بچہ ہوگا جس کی طرف لوگول کی انگلیا ں تو بالشک وشبہ بچہ ہوگا جس کی طرف لوگول کی انگلیا ں اٹھیں گی اور جوابنی قوم وقبیلہ میں تقوی ، ورج اوراچھائیول ہیں معروف وشبہ ورہوگا۔

بوضف یر بیمیا ہے کہ انسان میں تربیت کی بنیادی اوراساس یز بہیں ہیں جو بیم نے بیان کیں ،اوران وسائل کے علاوہ دوسے وسائل سے تربیت ہوتی ہے تو وہ ملطی پر ہے ، الا یر کسی کی تربیت ربانی طور بربو ، برا ہِ راست اللہ کی جانب سے ہوجیسے کہ انبیا علیہ السان کی تربیت تو واقعی ان کی تربیت اللہ کی تحرانی ودیمی مجال میں ہوگی ،اللہ کی جانب ورعایت ان کے شامل مال ہوگی بلکسی طرح سے میں ہمیں کی تقص یا انحاف سے طاری ہونے کا قطعاً کوئی محال میں ہوتا ۔

می نہیں ہوتا ۔

رہارباب مکومت کا امت کی تربیت کرنا اور ماہرین کا معاشرہ کی تربیت کرنا اور والدین کا خاندانول کی تربیت کرنا تواس کا تعلق تربیتی اسباب سے ساتھ مرتبط ہے اور توجیہی اور رہنجائی سے وسائل سے ساتھ مربوط ہے ، اگر مسئول و ذمہ دار حضارت ان کو اختیار کرلیں سے اور مربی ان طبقوں کو اپنالیں سے توامیت کی اصلاح ہوجائے گی جاندان ورست اور افراد ہوایت یا فتہ ہوجائی گے ، اور انسانی معاشرہ کامیا بی کی چوٹی اور توش بختی واستقرار و سکول کی بلندی پر بہنے جائے گا ، اور اسانی معاشرہ کامیا بی کی جوٹی اور توش بختی واستقرار و سکول کی بلندی پر بہنے جائے گا ، اور اسلام نے بہنے کی ایمانی واخلاقی تربیت اور نفسیاتی و معاشرتی شخصیت سازی سے ہے مقر کھیا ہے ۔

ا بہذا مقتدی ونموز کے ذرایہ تربیت سے بچر بہترین صفات اور کامل ترین اخلاق عاسل کر سے گا، اور فضائل و ایھائیول کی طرفت ترقی کردیگا، اوراس تربیت کے بغیر نہ تو بچے کو منزا دینا سود مند ہوگا اور نداس کرسی و عظر نوسیعت کا اثر ہوگا۔
اور عادت کے ذرایہ تربیت کی وجہ ہے بچے سن تربیت کے بہترین تائیج اور شاندارا ترات عال کر سے گا، اسس اور عادت کے ذرایہ تربیت کی وجہ ہے اوران شاد و توجہ و تربیب پر قائم ہوتی ہے ، اورار شاد و توجہ و سے بنائی کے داسطہ سے یہ تربیت ماسل ہوتی ہے اوراس کی بنیا د ترفیب و تربیب پر قائم ہوتی ہو بانی پر لکھ رہا ہو ،

اورحيل بابان مي چيخ را بوءاور بلافائده ومقصدراكه مي ميونك را بو.

اور وعظ ونصیحت کے ذریعہ تربیت سے پچہ اچھے کابات، اور مہتبرین نصیحت، اور بامعنی قصے، اور شوق دلانے والے سوال جواب، اور حکیما ناکسلوب وانداز، اور مؤثر رہنائی سے متأثر مہوگا اور اس سے بغیر نہ تو اس کے وجدان میں حرکت ہوگی، اور نہ ول میں رفت پریا ہوگی، اور نہ اس کی طبیعت میں حرکت پیلا ہوگی، اور خوش ایک وجدان میں حرکت پیلا ہوگی، اور خوش ایک خصک تربیت ہوگی اور اس کی احید موہوم وکم ہوجائے گی۔

اور دیکھ بھال کی تربیت کے ذرائعہ بیجے کی اصلاح ہوگی اس کانفس بلندا وراس کے آواب واخلاق کا مل ہوں گے، اور وہ معاشرہ کی تعمیر میں کا رآمدا بینٹ اور امستیسلمہ کے ہم میں اہم ترین مفید عصنو سینے گا، اور اس کے بغیر می سند سند تربیر میں میں سند میں سند میں میں میں میں میں ایم ترین مفید عصنو سینے گا، اور اس کے بغیر می گندی عادلو

اوزخراب انعلاق مي مينس جائے گاا ورمعاشرے ميں مجرم وبدنجنت شار موگا۔

اوعقوبت ومنزاسے تربیت کے فررکیے بچہ برکی باتوں سے دیکے گاا ور برسے انعلاق اور گندی صفات سے دور رسیے گا، اور اس میں ایسااحماس وشعور مہو گا ہوا سے شہوات میں بہنے اور گنا ہول اور نقصان دہ چیزول کے ادر کا ب دور سے گا۔ اور اس کے بغیر بحیہ گنا ہول میں مبتلا ہوگا ، اور جرم ومنکرات کی دلدل میں جینس جائے گاا ور مرائیوں اور خرابیوں میں بیٹا رہے گا۔

اس لیے اسے مرنی صافبان! اگرآپ یہ چاہنتے ہول کہ آپ سے بیچے کی اصلاح ہوا وروہ آپ کے معاشرہ سے لیے خیروبھ سلاتی اور سعا دست اور آپ کی مسلمان حکومت کیلیے نصریت وسیا دت کا ذرائع ہے ہو آپ یہ گوش کیجیے کہ آپ اِن دسائل کواضتیار کریں ، اور اِن بنیا دی باتوں بچل ہیل ہول ، اور اِن کو کملی طبیق دیں ، ااٹند سے لیے رکیج تھی مشکل نہیں ہے۔

ا ورکب ویبجیے کرعمل سیے جاؤ کھرآگے دیکی لے گاالٹہ تہارے کام کواوراس کارسول اوٹرسلمان ۔ ((وَقُلِلُ اعْمَلُواْ فَسَيْرَكَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَ) . اللهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ



# فصاری در سربیت سے بنیادی اُصول وقواعر

اسلام نے اپنے محیط تشتر نعی قواندا ور ترسیت کے ابری بنیادی اصولول کے ذریعیہ سے بچے کی شخصیت کے ۔ - نمو اور اس کی سربلندی سے لیے کچھ اصول اور منا بچے مقرر کیے ہیں، یہ موخواہ عقیدہ واضلاق سے نیا کا سے ہو، یا ہم وعقل سے نیا کا جسے ، یا نفسیات و معاشرت کے نیا کا سے۔

یہ اصول ومنا بھے جدیا کہ آپ و کمیوس گے، یہ نہایت واشح وروشن ایسے بنیادی اصول میں جن کا نا فذکرنا آسان ہے۔ اور جوبہت عالی مقصد رہنے تھی ہیں، اگر معاشر ہے کی تعمیر اور قومول اورامتول کی تربیب سے لیے مربی ان کو انتیار کرلیں توامتول کی امتیں اور قومول کی قوت انتیار کرلیں توامتول کی امتیں اور قومول کی قوت اور عقل کی بنی گا اور عقیدہ کی بنی کی اور انعلاق کی بلندی اور سم کی قوت اور عقل کی بنی گا اور انعان کی سامیر سے اور عقل کی بنی گا اور علی کہ سیر سے اور عقل کی بنی گا اور انعان کی سیر سے دوام بنی کی اور شہور ومعود نے کو اس کی ارتبا کو دم را دیں گے اور صحابہ و تابعین سے پہلے دیتے کی عزیت کو وائیں اور ادی گے۔

ﷺ پیچے کی شخصیت سازی اور دنیا وی زندگی میں اسے ایک باوقار وسیحے انسان بنانے کے سلسلہ میں جن توامد کومر بیول کو کام میں لینا چاہیے ان کو باین کرنے سے پہلے بہتر میں علیم ہوناہے کہ ہم ان بنیا دی صفا ہت کو مخقراً وُکرکر دیں جن کا مرقی میں پایاجا نا ضسبہ و رہی ہے ۔ ناکہ مرقی کا بچوں پر بوپرا انٹریڑے۔ اور نیکے اس کی صبحتول دنوس لیک کہیں :



## مرتی کی بنیادی صفات و اوصاف

مرتی کوچاہیے کہ اپنی نیت درست رسمے اور تربیت سے جوکا میں وہ انجام دیا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرے چاہید وہ امور تربیت حکم دینے یا روسنے سے علق ہول ، یا نصیحت و خیرخوا ہی سے ، یا دیکھ محال وسزا دینے ہے۔ تربیت کے نظام کو مبیشہ نافذکرنے اور نیھے کی تربیت و بہشیہ دیکیو بھال سے جوٹمرہ وفائدہ حاکل ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے جواسے اللہ کی رصناا وراجرو تواب کی صورت میں جنت میں ہمیشہ سمبیشہ کے بیسے اللہ جل مبلالہ سے بیہالے قرب کی شکل میں حاصل ہوگار

قول وعل مي انعلاص كوملحوظ ركه نابي ايمان كى بنياد ا وراسلام كاتقاصِنه بيد. التُدتعالى سيم على كولغراضلاص سے قبول نہیں فرواتے، التٰدی تحاب اور نبی كريم سلى التٰدعلية ولم كُن الى الله كائكم نهايت تاكيدسے ساتھ وار د مواسبے التٰد

تعالی فراتے ہیں:

حالا تكدانهيس بيي ملكم مواتهاك التدكى عبادت اسطرح (( وَمِنَا أُمِرُ وَا إِلاَّ لِيَعْبُدُوااللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا ءَ وُيُقِيمُوا الصَّالَةَ وُيُؤْنُواالزَّكُومُ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَبِّهَا ﴿ أَنْ الْقَلِيمَةِ ﴿ ﴾ . (

البيتند. ٥

نيزارشا د فرايا:

(( فَهَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادُةِ رَبِّهِ ٱحَدَّا ﴿ )).

اورى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا (جيم بخارى وسلم في روايت كياب، «إنمساالأعمال بالنيات وإنس

وى بلے كا بووہ نيت كرے كا. لامرئ مانوى».

ا ورنبی کریم صلی الله علیه و کم کاارشا دست (جسے ابو داؤ دونسانی روابت کرتھے ہیں): (( است الله عسزوجل لايقبل من العل

كريك وي كواسى كے ليے فالص كھيں كميوم وكرواور نازى يابندى ركھيں .اورزكاة دياكريں سيى طريقير ب

(ان) درست مفیامین کا ۔

سوبچرس کوامیدم وابینے رب سے ملنے کی سووہ كريك كي نيك كام اور شركي مركر سواي رب کی بندگ میں سی کو.

تمام) اعمال کا وارومدارنسیت پر ہے اور بھنخص کو

الله تعالى اسى على كوقبول كريت مي جوسرف اسى ك

الا ما کان له خانصاً و ابتغی به وجهه ». ییکیاجائے اور سے صرف اس کی رضامقد دہو۔ لہذایہ جان پینے کے بعد مرقی کوچا ہیں کہ نیت خانص رکھے،اور حوکام بھی کرسے اس سے صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتا کہ وہ اللہ کے بہال مقبول ہوا ور اپنے بچول وشاگر دول میں محبوب واثرا تگیہ بھی ۔ مقاسود ہوتا ہے۔

مرتی میں سب سے ممتاز وصفت تقوی کا ہونا چاہیے ، تقوی کی تعربین باز ربانیین نے یہ کی ہے کہ : التّٰہ تعالیٰ تہیں اس جگہ ہرگزنہ دیجھے جہال سے اس نے تہمیں روکا ہے ، اور وہال تہمیں غیرموجود نہا ئے جہال موجود ہونے کا اس نے جہال موجود ہونے کا اس نے تہمیں تعربی ہے کہ : اچھے اعمال کے ذریعے التّٰہ ہونے کا اس نے تہمیں کی تعربین اس طرح کی ہے کہ : اچھے اعمال کے ذریعے التّٰہ کے مذاب سے بینا، اور ظاہری وباطنی طورسے اس سے ڈریتے رہنا ۔

دونوں تعربی کامفہ م ایک ہی ہے اوروہ یہ کہ دائمی مراقبہ کے ذرلعہ اللہ سے عذاب سے بجا و ڈرنا، اور ظاہر و درنوں طور برربانی طریقہ برعل کرنا، اور صلال کی تاکش اور حرام سے بچنے کی سلسل جدوجہ میں گے رہا۔
اس کی تائیداس سوال جواب سے ہوتی ہے ہو حضرت عمر بن الخطاب و حضرت ابی بن کعب ضی اللہ عنہا کے درمیان ہوا تھا ، اور وہ اس طرح کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تفوی کے بارے میں دریافت سجا، توانہوں نے حضرت عمر سے فروایا ؛ کیا آپ میمی کانٹوں والے راستے بہ چلے ہیں ؟ انہول نے فروایا ؛ کیول نہیں ! توانہوں نے فروایا ؛ نحوب کوشش و محنت کیول نہیں ! توانہوں نے فروایا ؛ نحوب کوشش و محنت کی ، انہوں نے فروایا ؛ بہی تقوی ہے ۔

ہماں کے لیے تفوٰی کے اختیار کرنے پر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ابھالا گئیا اور اس کا حکم دیا ۔۔۔۔ :

اے ایمان والو ڈرستے رموالٹرسے مبیااسس سے ڈرنا چاہیے

اسے ایمان والو الٹدستے ڈرو اور راسنی کی بات کہو۔

اسے ایمان والوالٹرسے ڈرستے دموا ورشخص دکیھ سے کراس نے کل سے واسطے کیا بھیجا سہے۔ ( بَاَ يَنْهَ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ ﴾ . الاحراب - ٠٠ نيز فرمايا :

((يَاكَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلْتَنْظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ")) · الحشرة مِهِ

### اورفسوليا :

اسے لوگو ایسنے برورڈ گارسے ڈرو (کیوںکہ) قیامیت (کے دن كازلزله باي محارى بينريد.

اليَايَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوْلَ رَبَّكُمْ ﴿ إِنَّ زُلُوَ لَهَ ۖ السَّاعَةِ شَيْءُعَظِيْعُنِ). اللَّهُ-ا

ا ورجوکوئی الترسے ڈر آ ہے التہ اس کے لیے کشائش پیلا کر دیاہے اور اسے ایسی حکہ سے رزق پہنچایا ہے (( وَمَنْ يُنْتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَ يَزْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، ) .

جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہویا۔

الطلاق- ١ و٣

نبى كريم كلي التُدعليه ولم كى بعضارا ما ديث مي معى تقوى اختيار كرين كاحكم ديا كياب مي شلّا: امام مسلم نبی کریم ملی التدعلیه ولم سے روابیت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفر مایا: دنیا شیری وسرسبز وشاداب ہے اوراللہ تعالی تمہیں اس میں خلیفہ وجائشین نبائے گا بھرد کیھے گاکہ تم میاکر سے ہو،اس کیے دنیا سے بچو،اور فورتول سے بچو،اس کیے کہ نبی اسرائیل کا پہلا فتنہ عور تول کے سبب سے ہی ہوا تھا۔

ا درا الم ترمندی حضریت ابوم رمیره وضی النّدعنه سیسے روابیت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ، رسول النّدسی النّدلی وسلم سے پوچھا گیاکداکنزلوگ حبنت میکسس چیز کے سبب داخل بول کے ؟ آپ نے ارشاد فسرط یا: اللہ کے تقوٰی ہو

ودرا ورسس اعلاق کی وجہے۔

ا ورامام احمدوحا كم وترمذى مصربت اتس ونبى التُدعندِ سے روایت كرتے بیں كررسول اكرم ملى التّعالميرالم نے فرطایا ، تم میں حکیمی بیوالٹد سے ڈریتے رہاا ور مرائی سے بعد تکی کر لینا اس سے برائی مٹ جائے گی ،ا ور لوگول کے ساتمه الجيمه اخلاق يسيريثين أبار

، اورطبرانی مصرت نعان بن جبیرضی الدعنهاسے روایت كرتے ميركرسول الده ملى الدعليه ولم في ارث د فروایا: الله سے وروا ورمبیاتم بیب ندکر تے ہوکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے اس طرح تم تھی الن کے رمیان عدل وانصاف كرنا.

ان اوامر وتوجیهات سے اتحت رنی سب سے پہلے داخل ہوتا ہے،اس لیے کدوہ الیامقتدی ونمونہ تراہے جے لوگ دیجھتے ہیں اوراس سے افذکر تے ہیں اور اس کیے جی کمرنی ہی بیسے کی ایمانی اساس وبنیا داوراسلام کے بلائے بوٹے طرفیوں برتر ہیت دینے کامسئول اول ہوتا ہے۔

اور واقعی بیاسی بات ہے کہ اگر مرنی واقعة متقی نه ہوا ورمعاملات وکردار میں اسلام سے منہج وطور طریقیول کایابند نه بوتولازی طورست پینحرف ۱ ورآنا وی وسیسراه روی وضاد کی دلدل بین بنیس جاستگا.اورگمایی وجهالت کی وادی میں بھنکے گا، کیول ؛ اسس ہے کہ اس نے اکشخص کومنکرات وہائیوں کی گندگی ہیں ملوث اور شہوات کے دریا ہیں خوق اور آزادی سے ماحول ہیں رچا ہے و کمچھا ہے جواس کی ترمیت ورہائی کا ذمہ دار تھا، اس لیے ہیں صورت ہیں ہے کی شوونما ایسے حال ہیں ہوگی کہ اسے نہ توالٹہ کی طرف ہے کوئی روشے والا ہوگانہ اس کو خدا کے دیکھنے کا خیال ہوگا، او خصمیر کی طرف سے اس کی کوئی مدد ہوگی، توالیسی صورت حال ہیں پہنے کا آلودہ وگندہ ہوناا ورجا ہی ماحول اور گمرا ہی وجوراہ روی سے زمانہ ہیں رہ کرشندوذ وانمواف کا اختیار کرنا طبیعی وفطری بات ہے۔

اس بیے تربیت کرنے والوں کوجا بہیے کہ اگر وہ اپنے بچوک یا شاگر دول سے لیے باکیزگی سے عالم اورخلوص وصفا کی دنیا میں خیر دیجلائی اور ہدایت واصلاح چا ہیتے ہول تو اس حقیقت کوخوب ایجی طرح سے سمجھ لیس ۔

ہم" مقتدی ونمونہ کے ذریعہ تربیت "کی بحث میں مقتدی ونمونہ کا نیچے کی تُربیت کے سلسلہ میں جواتر مو ہاہے اسے خوب تفصیل سے بیان کریے چے ہیں ،اسس سلیے اسے قارئین کرام وہ الاحظہ فسے والی آپ کو کافی شافی مجت مل جائیگہ۔ ید علم

کوئی دوآ دمی جی اس سے اختلا دنہیں کریں گے کہ مرقی کوان اصول تربیت کاعالم ہونا چا ہیے جوشلویت اسلام نے پیش کیے بیں، اور اسے ملال وحرام کے احکام سے واقف، اور اضلاق سے بنیادی اصولوں کا جانے والا، اور اسلام کے انتقام اور شریویت کے قواعد کو عموی طور سے جمعنے والا ہونا چا ہیئے ، کیول ؟ اس لیے کہ ان سب کاجانیا مرقی کوالیا حکیم و عالم بنا و سے گا جو سر تیپیز کواس کی حکمہ و سے گا، اور ان سے تقاضول اور اصول کے مطابق بیے کی تربیت کر سے گا اور قرآلن کریم اللہ کی تعلیمات اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وی میں و تا تعمین و تربیت کا فراحینہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنهم جمعین و تا تعمین و تربیت کا فراحینہ ان کی دیے گا۔

سین اگرمرنی نحودی بال ہو۔ اور خصوصاً اگر وہ بیھے کی تربیت کے بنیا دی قوا عدسے ناآشا ہوتوالیں صورت میں بی خونسیاتی طور سے ابھے کر رہ جائے گا اور انوالی قی طور برپنے خون اور معاشرتی طور برپ بہت ہو جائے گا، اور وہ الیا گرا بڑا ان ان بی با ان کوئی وزن ہوگا نے زندگی کے می شعبہ میں کوئی قدر وقیمیت، اس لیے کم بی خوس کے پاس خود ہی کھر نہووہ دوسرے کو کیا سیراب کرسے گی، اور سی جواغ میں تیل نہ ہووہ دوسروں کو کس طرح منور وروشن کرسے گا، اور اگر باپ جائل ہوتو وہ اپنے بچول برسس قدر زیادتیاں کرتا ہے ؟ اور بجہ اس وقت کس قدر برنصیب و برجنت ہوتا ہے جب مربی شرعیت کے علم سے روگر دانی کرنے والا ہو؟ بلا شبہ اللہ کے بہال کی سئولیت بہت خت اور خطرناک اور قیامت سے روزمیدان مشرق کھواکر نا بڑا سندید ہے (اور قیامت سے روزمیدان مشرق کھواکر نا بڑا سندید ہے (اور قیامت سے روزمیدان مشرق کھواکر نا بڑا سندید ہے (اور قیامت سے روزمیدان مشرق کھواکر نا بڑا سندید ہوگا جس وان نا مال فائدہ دے گائدہ والا و

اورالتُّرَمِم فرائد الله الماسم المرتبيب في الماسيد و لا سائند العلم إلاعن جهاب ذة

علم حاصب ل زکرو مگر براسے علمہ است

أما ذووا الجهل فسارغب عن بجالسهم

جا ہوں کے پاکسس جیٹھنے سے تھی بچور

اسی لیے دینِ اسلام نے علم پربہت اہمارا ہے ، اور علمی تعمیر وکوین پربہت زیادہ توجہ دی ہے ، قرآنِ کریم کی وہ آیات اور امادیث نبویہ نبویہ نجمسلانول کوعلم حامل کرنے کاحکم دیتی اور اس پرابھارتی ہیں اور اس جانب ترخیب دیتی ہیں وہ نا قابل شمارا وربہت زیادہ نیس ، لیجیے اس کا ایک گلدستہ ہم آپ سے سامنے پیش کیے دیستے ہیں، تاکہ اس شخص کے لیے یا دد بانی وعبرت کا سامان مہوجائے جنصی بحت وعبرت حامل کرنا اور یا دکرنا چاہتا ہو :

النآيات ميس سيعض يدبي :

الْ قُلْ هَمْلْ يَسْتَوِكُ اللَّذِينَ يَعْكُمُونَ وَاللَّذِينَ لَكُونَ وَاللَّذِينَ لَكُونَ وَاللَّذِينَ لَا لَكُونَ وَاللَّذِينَ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْ

اورفرمایا :

الكِذِفَعِ اللَّهُ اللللْمُ

نيزفرايا ؛

الروق كُنْ مِنْ فِي فِي عِلْماً » كله مه اله الروق كُنْ مِنْ الله مه اله الران احادیث میں سے چند ورجے ذیل ہیں:
((من سلك لحرفقاً يلتمس فيد علماً سهل الله له المديقاً إلى الجنة)، ميخ م

((الدنيا ملعونة ملعون مافيها إلاذكر الله تعالجـــ وما والاء وعالمـــًا أو متعلماً». بمانع ترمذي

((من خوج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع » باسع ترمذی

بالعدلم شعبی وبالأس واح نفدیه ملم سے م زندہ دستے میں اوراسی پرانی اراح قران کرتے ہی ملم سے م زندہ دستے میں اوراسی پرانی اراح قران کرتے ہی قد سے قد دست کانت العمیان تھا دیدہ اس ہے کرس کے رہا اندھے ہوں وہ گراہ ہوگیب

آپ کہیے کہ کیاعلم والے اور بے علم کہمیں برابر موسکتے ہیں بہ

التُدتم مين ايمان والون كهاوران كونهين علم عطا بواسي ورسي لمبندكرك كا

ا ورآب كبيركم استميرست برورد گاربرها دين يخملم كور

بخشخص ایسے راستے پریہ کے بس میں وہ کم کامٹلاشی ہو توالٹرتعالیٰ اس سے لیے جبنت کا داستہ آسان فرا دیتے ہیں۔ دنیا بلعون ہے اور لمعون ہے جو کچھ اسس میں ہے سوائے الٹر سے ذکر سے اور جو اس الٹرکا فسدیا نبروا د ہو اور عالم وطالب علم۔

بوشخص للب علم سے لیے نکلے تو وہ بب مک والیں نہ

ہواللہ کے راستے ہی میں شمار ہورا ہے۔

(اطلب العلم فدییفی قامسلم)) سنن ابن ابر علم کا طلب کرنا نیرس برنی برخ سے۔ ان قرآنی ارشادات اور نبوی فرمودات سے لبد مرنی بحضات کوجا ہیں کہ نافع علوم اورا چھے تربیتی طریقیوں کوجیس ان سے آراستہ ہوں ، تاکہ الیسا اسلامی معاشرہ بیلا کرسکیں حسب سے افرادکی محنت اور عزم سے اسلام کے لیے عزیت متعقق ہوا ور دنیا ہیں مسلمانوں سے لیے صنبوط ومحفوظ صکومیت قائم ہو، اور یہ اللہ کے لیے کچھی شکل نہیں ہے۔

<u>م یعلم و بردیاری</u>

وہ بنیادی منفات تومرنی کے لیے اس کی تربیتی ذمہ داری اوراصلاح وتعمیر کی مسئولیت میں کامیابی کی ضائن بنتی ہیں ان میں سے بر دباری اوراسی کی وجبہ ان میں سے بر دباری اوراسی کی وجبہ سے ابیعے کے در سے ابیعے آداب سے آراستہ ہوتا اور گندے بُرے افلاق سے ابیعے آداب سے آراستہ ہوتا اور گندے بُرے افلاق سے بچتا ہے ، اور ہی کی وجب سے ابیعے آداب سے آراستہ ہوتا اور گندے بُرے افلاق سے بچتا ہے ، اور عیر دہ اس فرشتے کی طرح بن جاتا ہے جوزین برجلی ربا ہویا الیا بچود ہویں کا بچانہ جولوگوں سے سامنے کی طرح بن جاتا ہے جوزین برجلی ربا ہویا الیا بچود ہویں کا بچانہ جولوگوں سے سامنے کی طرح بن جاتا ہویا ہو یا الیا بچود ہویں کا بچانہ جولوگوں سے سامنے کی طرح بن جاتا ہوئی ابر ہوگیا ہو۔

اسی وجہ سے اسلام نے ملم وبرد باری سے اختیار کرنے پرانجالا ہے، اور بہت سی قرآنی آیات اور نہوی اماڈ میں اس کی ترخیب دی گئی ہے۔ تاکہ لوگول اور خاص کر تربیت کرنے والول اور دعا قردعوت دینے والول) کو تربیلوم میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ لوگول اور خاص کر تربیت کرنے والول اور دعا قردعوت دینے والول) کو تربیلوم موجائے کہ ملم ان عظیم ترین نفسیاتی واضلاقی فضائل ومنا قب میں سے ہے جوانسان کوا دب کی چوتی اور کال کی ملزی اور اضلاق سے اعلیٰ ترین مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں۔

الن آيات قرآنيه مي حصيفين درج ولي مين. (وَ الْحَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْعَافِينَ عَنِ الْفَاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ))العِرانِ ١٣٨٠ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ))العِرانِ ١٣٨٠ الرفرمايا:

الخُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَآغِمِضْ عَنِ الْحُذِفِ وَآغِمِضْ عَنِ الْحُدُوفِ وَآغِمِضْ عَنِ الْحُدِهِ لِنِينَ ﴿ ) . اعراف ١٩٩٠ نيز فرمايا :

(( وَلَهُنْ صَّبُرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنْ مِرِ الْأُمُورِ)). شورى - ٣٣

*اورفرايا:* ((ادْفَعُ بِالنَِّيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

اور دبا لینتے ہیں عصد اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ نسکی کرنے والوں کوچا ہتا ہے۔

عادت کیجیے درگزرگی اورحکم کیجیے بیک کام کرنے کا . اورکنارہ کیجیے جا الول سے۔

ا وریخشخص صبر کرسے اور معاف کر دسے یہ التبہ بڑے ہمست سے کاموں میں سے ہے۔

آپ نیکی سے دبری کو) ٹال دیا کیجیے، تو تھے یہ موگاکہ

حب شخص میں اور آپ میں عداوت ہے وہ الیا ہوجائیگا مهیاکونی ولی دوست بو ناسیے۔

وَيَنِينَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْهُ ۞ ﴾.

ا وران اما دبیث میں سے بعض ہے ہیں:

نبى كريم على الله عليه ولم في عبدالقيس مع الشيح سع فرايا :

((إن فيك خصلتين يعبهما الله: الحلم

والأناة». ميمع

تم میں دوصلتیں اسی بی جنہیں التدبین ندکریا ہے ایک صلم دوسرے بردیاری ر

مضرت ابوم ربره وضى التُدعنه روايت كرسته بي كرايك صاحب في ني كريم لى التُدعليه وتم سيوض كيا المجع - تجیمه وسیت تیجیے توآپ نے ارشا دفرایا : عصه ذکروان صاحب نے باربار سی سوال دہرایا اورآپ نے یہی فرایا کہ غصه زكرو متجع بخارى

طاقتوروه نهيس بي ويحار دے بكه طاقتوروه بي جو

غسه کے وقت اینے اوپر قابور کھے۔

آسانی پیداکر و اورنگی و شختی *بذکر و اوربشاد*ت دونغر

((ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذى

يملك نفسه عندالغضب) وبخاري ولم

((يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفوا)).

بخارى وسلم

ملم ہی سے مندرجہ ذیل تمام امور میں نرمی کرنامتفرع ہوتا ہے : حضرات عائشه رضى التدعنها فراني مين كه رسول أكرم صلى التدعليه وللم في فرطايا:

التُدتعالُ نرم ميں اورتمام امودمیں نرمی کولهسسند

كي علا فرات ي توخى برمعانهي فرات اور نه

زمیکس چیزمیں نہیں ہوتی مگر اس کومزی بناتی ہے.

محستے ہیں۔

( إن الله م فيت يعب الرفق في الأمر

كله». بخارى وسلم

حضرت عائث وضى التدعنها فرماني ميس كرسول التدهلي التدعلية ومم ندفرايا ا الثدتعالى زم بي اورنرى كوب ندكرت يس اورنرى برده

(دان الله رفيق يعب السرفق، وبعلم.

على ألرفق حالا يعطى على العنف وحالا يعطى

على سواة)) - صحصتم

اس کے علاوہ کسسی اور چیز میہ

ا ورانهی حضریت عائث رضی الله عنها مصروی به که:

ميحسلم

((إن السوفق لامكون في شحث إلا زانه،

ولاينزع من شمعً إلا شامنه) .

اورنری کوکسی چیزستے نہیں میسینا با آسگریہ کہ وہ اس

كوعيب دارينا رتي سهه .

اس لیے اگر وہ فرقی امست کی اصلاح اور قوم کے لیے ہاریت اور ایستے بچوں کے لیے قیمے ترببیت اوران کی کمی کی رستنگی چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ طم وبرد ہاری ونرمی سے آراستہ ہول ۔ درستگی چاہتے ہیں توانہیں چاہیے کہ وہ طم وبرد ہاری ونرمی سے آراستہ ہول ۔

اس کا مطلب نیہ بی سے کو کرنی ہے کی تربیت اور حیاۃ زندگانی سے بیار کرنے سے بیے ہمیشہ علم وبرد باری و نرمی بی کا داستہ افتیار کرسے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ مرتی مجی گیاس لاے اور آخس لاق کی درسگی میں بلائمی غصبہ وَاُنْرِ سے البیاد برک سے مرادیہ ہے کہ مرتی مجی کی اسسان کی واستہ باری وار تحقی یا مار بیا کہ بجائے والی البیا کہ بجائے اور افعال ورست نہ تو اسے جا ہیے کہ اسے مزاد سے میزاد سے میں تاخیر نہ کرے جب بہ کہ کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے اور افعال ورست نہ ہوجائی . اور حقیقت یہ ہے کہ جسے حکمت نصیب ہوجائی ۔ اور اسے بہت بولی خواکم وی کئی ۔ موجائی . اور حقیقت یہ ہے کہ جسے حکمت نصیب ہوجائی اس ساسانہ میں نصیب کی بحث میں بم اس ساسانہ میں نصیب کی اس کا مطالعہ کر لیجے۔ آپ کو انشار اللہ دیال کا فی سامان مل جائے گا۔

۵ مستولبیت کااحسکس

ای کیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے والدین اور مربول سب کو تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے اوریہ ذمہ داری ان سب پر مکمل طربیتے ہے ہے ، اوران کو خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالی ان سے قیامت سے روز اس امانت کے بارے میں باز مربیس کرے گاکہ کیا انہول نے یہ امانت اداکی ہے یا نہیسیں ؟ اوریہ پنیام پہنچایا تھا؟ اور کیا اس سئولیت کولیرائی اتھا؟

محترم مرقی صاحبان اِمسئولیت کے پوراکرنے یا اس میں کو تاہی کرنے سے سلسلہ میں اسلام نے جو کچھ کہا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیش کیا جا تا ہے۔ التّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ؛

((وَأَصُرُ اَهُ لَكَ بِالصَّلُوقِ وَاصْطَيِرْ عَكَيْهَا م). الله عَلَيْهَا ما). الله عليها ما)

اور اچنے گھروالول کونماز کاحکم دیتے رہیے اورخود بھی اس کے پابندر ہیے۔

اے ایمان والوبچاؤ استے آپ کوا ورا پینے گھروالوں کو آگ سے۔

سوقسم ہے آپ کے ربک ہم کوبوچنا ہے ان سب سے جوکچھ وہ کریتے تھے۔

اوران کو ( ذرا ) محمد إذ ان سنے بوچه کچھ ہوگ ۔

مرد رکھوالا ہے اور اسس سے اس کی رعایا کے بائے۔ میں بار پرسس ہوگی۔

اورعورت رکھوالی ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارسے میں سوال ہوگا۔

اپنی اولاد و امل وعیال کوخیر کی تعلیم دو اور انہیں با دب بن ؤ۔

کسی والدسنے کسی بیٹے کو اچھے ادب سے زیادہ بہتر علیہ نہیں دیا۔

التّدتعالى برگمبان سے اس كى رعايا كے بارے ييں بوجے كاكركيا اكس في ان كى مفافست كى ياضا نع كرديا جتى كانسان كاكركيا اكس في ان كى مفافست كى ياضا نع كرديا جتى كانسان سے اسبے تھروالوں كے بارے ميں بھى سوال ہوگا ،

اور فرايا: ((يَاكَيُّهَا الَّذِينَ (مَنُوا قُوْاَ اَنْفُسَكُمْ وَ الْفِينِكُمُ نَادًا)). الْعَرِيمَ - الْعَرَامِيمَ الْعَرَامِيمَ الْعَرَامِيمَ الْعَرَامِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرَامِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعَرْمِيمَ الْعُرْمِيمَ الْعُرْمُ الْمُؤْمِنِيمَ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمِيمَ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمِيمَ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمِمُ الْعُرْمُ الْعُرِمُ الْعُرْمُ الْعُرِمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُرْمُ الْعُمُ الْعُمْ الْعُمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

﴿ فَوَرَتِكَ لَنَسُنَكَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَا ثُوْا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾. اورفرايا ؛

(( وَقِفُوهُ هُدُمُ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ) العافات ٢٢ اورنبى كريم عليه الصلاة والسلام فراسته بين :
(( السحب ل داع ومستول عن دعيته...) .
بخارى ولم

((. والمسرأة راعية ومسنولة عن يعينها.)). بخارى وكم راعلموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم)) . مصنف عبد لرزاق وسنن سعيد بن نصور ((ما نحل والد ولد الفل من أدب دسن)) . سنن تريذى

لاإن الله سأئل كل لاع عما استرعا لاحفظ أم ضيع ،حتى يسأل الرجبل عن أهسل بيته ». ميمع ابن بان

لهذا قرآنِ كريم كے اس حكم اور نبى كريم على الله عليه ولم كان ارشادات كى وجه مصر مرد من عقلمند، صاحب بعسيرت

حکیم مرنی پربدان م بے کہ وہ اس مسئولیت کو کمل طور پراور اور کی طاقت اور قوی عزم کے ساتھ اواکرے، اور بیریا ورکھے کاس فریف میں اگر کوئی کوتا ہی کی توالٹدکی نارات کی کومول نے گا، اور اگراس میں تقصیہ ہوئی توجہنم کا عذاب لازم ہوگا، اس لیے کہ قیامت سے روز کی مسئولیت بہبت بڑی ، اور حساب نہایت سخت ، اور ہولنا کی بہت عظیم ہوگی، اور جہنم بول گویا ہوگی کہ: کیا اور کوئی تھی ہے ؟

مسولیت سے اساس سے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کرم بی ما نبان سے ساسنے مختفرا ہی وہ سازشیں اور منصوبے بیان کر دول ہو مسلمان افرادا ورسلم معاشرے اور مسلمان فاندانوں کو نزلب کرنے سے بیے تیار سے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے معالمہ میں پوری بھیرت پر ہول ، اور اپنے پہنے اور خاندان کی اصلاح سے بیے خوب جد وجہد کریں۔ منصوبول وساز شول سے میری مراد وہ سازشی قرار دادی اور منصوب ہیں جو مہیونی ماسونی ملیبی اور شیوی جالول میں تیار کیے جاتے ہیں جو مہیونی ماسونی ملیبی اور شیوی جالول میں تیار کیے جاتے ہیں جن کامقصد امست اسلامیہ سے عقید سے کا خواب کرنا ، اور ان سے لبندا نمال قرار کا کمرا ہوں کا گرا ہوتا ہوئے وہ میں میں تیار کے جاتے ہیں جن کامقصد امست اسلامیہ سے عقید سے کا خواب کرنا اور شراب وجنس سے راستے ، اور شہوات و مبنیا ہے ہے مہار و آزاد تھیوٹر نے ، اور مبذبات انگیز منا امر کے عرب کے دوڑ نے ، اور اندی تقلید کے فرلعہ خواب کرنا اور بگاڑ نا ہوتا ہے ۔

ان مفیدین کے پہال آزادی وابا حیت کی اس دعوت اوراس عیارانہ جال کاسب سے پہلانشانہ وہدف ہوت ہوتی ہے ،اس لیے کہ عورت عاطفت و جذبات سے ٹر ایک ایسا کمزور ترین عنصر ہے جو بل سوچے سیمھے فورًا پروپگیڈے اور فتنہ کی طرف دوڑ بڑتا ہے ،اور عورت اضلاق سے بگاڑ نے کامؤٹر ترین فرلعہ اور براہِ راست اثر ڈا لینے کا شعلہ بچوالہ ہے۔

### محترم مربی صاحبان کے سامنے بیرسازشی منصوب یکے بعد دیگیرے واقعات وہاریخ کے ساتھ بیں کیے جاتے ہیں:

الف یسشیوی سازشیں

ایک خطرناک سری دستا دیرجس کو کلمة الحق نامے رسامے نے محم منتلہ مطابق ابریل منتلہ کے برہے یمس اسلام کے خطرناک سری دستا دیرجس کو کلمة الحق نامے رسامے نے محم منتلہ مطابق ابریل منتظر کے بہت اللہ کے خلاف خطرناک سازش سے نام کے ایم سالوین کے ایم مسلوں نے واقعۃ اسے عربی کے ایک مسلمان ملک میں اپنے آلڈ کار ایجنٹول کے لیے پیش کیا تھا، تاکہ وہ اسسے نافذ کریں، اورانہوں نے واقعۃ اسے نہایت بادیک ببنی سے نافذ کرنام ہی شرق ع کردیا۔

مریت بیم آپ سے سامنے کلمة الحق سے اس شیوعی منصوب کا کچھ صفیقل کیے دستے ہیں جواسلا کواس کے اپنے ملک ہی بین ختم کرنے سے لیے تیار کیا گیا تھا۔

## دساوىزىمى لكھاسىيە:

اس کے باوجود کہ سوریت نوبلین میں کمیونزم پر تقریباً بچاس سال کاعرصہ گزرجکا ہے، اور اس کے باوجود کے دنیا کی سب سے بڑی کمیونسٹ قویت نے اسلام کو سخت ترین ضربی لگائیں ہیں کئیں بھر بھی وہ رفقار جو سوریت یونمین میں حرکت پر نظر رکھتے ہیں وہ مکھتے ہیں جدیبا کہ روسسی مجلہ "علم ودین" اپنی جنوری سنا قالہ کی اشاعت میں اکھتا ہے:
میں حرکت پر نظر رکھتے ہیں وہ ملک تا ہوں میں وہلی جائے ہوئی کا سامنا کر رہے ہیں، الیسامعلوم ہوتا ہے کہ لینن کے امولوں کو سلمان خون نے اب کہ سوریت یونمین میں میں میں کا ہے۔
کو سلمان خون نے اب تک قبول نہیں کیا ہے۔

بادبود دین سے خلاف جنگ کرنے وائی متیقظ و بدار طاقتول کے اسلام کی شعاعیں برابھیلی رہی ہیں، اور نہائے قوت کے ساتھ برطرف بھوٹ رہی ہیں، اس لیے کہ سلم علاقول ہیں لاکھول نئی بود کے لوگ اسلام کو قبول کرائے ہیں اور اس کی تعلیمات کو تھلم کھلا بیان کر رہے ہیں، حالا نکہ کمیونرم سے سربراہ اور وہاں سے خاتبی مفکرین سے سامنے سویت بوئمین ہیں اسلامی علاقول ہیں اسلام کی بداری کی خبر کوئی مخفی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور اس جانب کمیونسٹ شفافت سے دائرۃ المعارف میں برحارہ ت کے کر وجورت لیند ندا بہب سی سب سے خطرناک ندسب اسلام سے۔ اور اسلام اپنی بوری کوشٹ اس بات سے لیے صرف کر رہا ہے کہ وہ ناجائز منافع نورول اور جاگیزاروں اور سربایہ واروں کی خدمت کرسے اور اسلام ایک جامرقسم کا ترقی و سربایہ واروں کی خدمت کرسے اور اشتراکیت کا سخت ترین و شمن ہے اور آزادی بسند جاعتوں کا مقابلہ کرنے و

### دستاویزین لکھاہے کہ:

"اس منصوبہ میں بیمبی وہل ہے کہ اسلام کی بیخ کئی سے لیے اسلام ہی کوستھیا رہنا یا جائے ہیں کے لیے ہم نے پہلے کیا ہے کہ ا

ا - اسلام سے صلح کی جائے تاکہ اس پرغلبہ حاصل ہوسکے، یہ لیے اس غوض سے ہوگی تاکہ ہم غلبہ حاصل کرنے کی گارنٹی حاصل کرسکس اورعرب قومول کو اشتراکییت کی طرف راغب کرسکسیں ۔

۲ ۔ ندہب ودین سے رہنما وُلَ اور دیندار حکام کی شہرت داغدار کرنا اوران پر استعار صہیونیت کا ایجنٹ ہونے کا ازام لگانا ۔

ارها . ۳ ۔ اشتراکیت کی تعلیم کوتماً اسکولول ، کالجول ، یونیورسٹیول کے تما اتعلیم کے شعبول میں عام کردینا ، اور اسلام سے

### مزاحمت کرنا ،اوراک کاگھیاؤکرنا ماکہ وہ اسپی قوت زین سکے جواشتراکیت سے لیے خطرہ ثابت ہو۔

### دستاورزمیں ہے کہ:

۱۰ د بنی جاعتیں نوا کتنی ہی کمزورکیول نہ ہوان کوملک میں قائم ہونے سے روکنا اور مرقتم کے دینی شعور کوختم کیے ۔ سے بیے نہایت ہومثیاری وبداری سے تنقل کا کریتے رہنا ،اور ہر وقافص جو دین کی طرف دعوت دیتا ہوا سے نہایت شدت و قساوت سے بلاکسی رحم کے شدید ضربات بہنجا ناخواہ وہ موت تک کیول نہ بہنجا دیں ۔

۱۰۱۳ سب سے باوجود بہلی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ معاشرہ سازی میں دین وندہب بڑا نوطرناک کام کر دہا ہے۔ اس لیے یہ منوری ہے کہ ہم ہرطرف اور ہر مگر سے اس کامحاصرہ کریں اور اس کوشہم بنا میں اور لوگول کو اس سے ایسے طریقے سے نفرت دلامئی سب میعنوم نہ ہوکہ ہم اسلام سے دشمن ہیں .

۸۔ ملی مصنفین کی حوصلہ افزائی کرناا ور دین، اور دینی شعور، دینی ضمیہ، اور مذہبی سربراہی کی مخالفت اور اسس برحمله کرنے کی انہیں کھلی چیٹی دینا، اور لوگول سے دلول میں یہ بات جاگزین کرنا کہ اسلام کا دوختم ہو چکا، اور واقعۃ بات ہی ہے اور آج اسلام سے اعمال وافعال میں سے سوائے رسمی عباد تول کے جوروزہ نمازجے اور شادی بیا، طلاق میں اور کوئی چیز باقی نہیں ہے اور بیچیزیں بھی عنقریب اشتراکی نمائی سے سائے جھیار ڈال دیں گی۔

9 - لوگول سے درمیان دیتی روابط کومنگل طور سینے تم گرسے ہاس کی ملکہ اشتراکی رابطہ کو قائم کرنا ،اس لیے کہ اسلامی رابطہ کمی اشتراکیت سے لیے سب سے برطاخطرہ سیے۔

ا مساجد وکنیول کوفتم کرنے نروین مٹایا جاسکتا ہے اور ندسلانوں کے دینی روابط خم کئے جاسکتے ہیں اسلے کہ دین نفس ف ضمیر من پوشدہ ہوتا ہے۔ اور عباوت کا ہیں دین کے خارجی منظام ہیں سے ایک منظم وعلامت ہوا کرتی ہیں، اور مقصد تو دین غیر کافتم کرنا ہے ۔ اور اب حب کریم اشتر کریت کو غلبہ وسکومت اور سربر اہی ولانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تمام ان چیزول کو حام کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں ہوالی اور کو بھیلا نے ۔ رائج کرنے ، اور اس کی طرف وعوت و بینے والی ہیں ۔ اور دین اور اہل دین کامذاتی اڑا نے والی ہیں اور جو صرف علم کی وائی اور اس کو غالب و عبود گردانے والی ہیں مثلاً قصے ، کہانیاں، ڈوامے محاصرات و تقاریر ، اخبار در سائل اور کتابیں وغیرہ تو حب ہم اس منصوبے ہیں کامیاب ہوگئے ہیں تو اب لمانوں کے خمیر و دل ہے دین کافتم کرنا کوئی مشکل کی نہیں رہا ۔

اا۔ دینی شعورا ورسوجہ بوجہ کی مزاحمت کرنا ،اور دینی ہیب داری کوختم کر سنے سے لیے علمی ہیاری سے ذریعے اس کامقابلہ کرنا۔

۱۲ ـ توگول ا ورعوام کواس طرح سے وصوکہ ویناکہ ہم ان سے سامنے یہ اعلان کریں کہ مضربت عیلی اشتراکی ا وراشتراکیت

ے امام شخصے، وہ خود فقیریتھے اور کمین خاندان سے تمعے .اور ان کے بیرد تھی غریب کین تھے ، اور انہوں نے مالدارس سے جنگ کی دعوت دی تھی ۔

اوریم محد (ملی الله علیه ولم) سے بارسے ہیں یہ ہیں گے کہ وہ اشتراکیوں (کینوسٹوں) سے اہم شعے، وہ غریب شعے اور عنریب شعے اور عنریب سے اور عنریوں نے ہی ان کی پیروی کی تھی ، اور انہوں نے دخیرہ اندوزوں ، مالداروں ، جاگیرواروں اور سودخوروں سے خلاف جنگ کی ، اور ان سے خلاف جنگ کی ، اور ان سے خلاف جنگ کی ، اور ان سے خلاف بناوت کی ، اسی طرح ہمیں اور انبیا ، ورسولوں سے بارے ہی بھی ہی تصور پیش کرنا چاہیے ، اور جہال تک ہوسکے ان سے روح انی تقدس اور معجزات اور وی کو بقد المکان ان سے دور کر دینا چاہیے ، اگا ہیے ، اور جہال تک ہوسکے ان سے روح انی تقدس اور معجزیات اور وی کو بقد المکان ان سے دور کر دینا چاہیے ، اور جہاں کو عام انسانوں جیسان بنا کو پیش کر کھی ہوانہوں نے ہم ان کو عام انسانوں جیسانوں جنگ کی جوانہوں نے سے بنا بیا تھا اور ان سے خالی متبعین نے مقر رکر رکھا تھا ۔

ہا۔ تمام دینی قوتول کواشتراکی نظام کے سامنے جھکا دینااوران طاقتول کو تدریجاً ان کے موجدوں سے جدا ردینا۔

10 عوام کواشتراکی نعرول میں مشغول رکھنا اوران کوسویے تک کی فرصت نددینا ، اوران کو ولمن اور بہا دری پر مشتمل اشعار ، وظنی ترانول ، فوجی معاملات ، جاعتی تنظیمول ، نربہی تقاریر ، پیاوار کی ترقی اور معیشت کے معیار کی بازی کے معاملات ، جاعتی تنظیمول ، نربہی تقاریر ، پیاوار کی ترقی اور معیشت کے معیار کی بازی کے معیار کی بازی کے در داری استعار ورجوت بہندی اور مہیونیت وجاگیروارٹی اور دینی و نربہی رہناؤل پروال

۱۶- دینی وروحانی اقدار کویه که به رته وبالا کرناکه آن میں فلال فلال عیوب و نقصانات بیں اوران کی وجہ سے ترقی پیند قوتیں سوماتی ہیں .

## دستاویزمین لکھاہیے کہ:

۱۷۔ صبح وشام ، دات ودن ہروقت انقلاب کا نعبرہ نگانا اور بیاعلان کرناکدانقلاب ہی عوام کوان کے رجعت بیند حکا کے سے پہلا تو اخری نجات و منہدہ ہے، اوراشتراکییت سے لیے بی نعبرہ نگاناکداشتراکییت ہی وہ باغ اور حنبت ہے

جسس کامنطلوم عوام ہے وعدہ کیاگیا ہے۔

۱۸ سالحادی انسکار کونشر کرنا بلکه سراس فکر کوعاً کرناحب سے دینی شعور و دینی عقیده کمزور بہوتا ہو،اور سراسلامی مملکت بیس رجالِ دین برعدم اعتماد پیدا ہوتا ہو۔

۱۹ دین توختم کرنے سے سیے دین ہی سے کام لینے میں کوئی حرج ومضائقہ نہیں ہے، اوراشتراکی سربرا ہوں کیلئے لوگوں کو دھوکہ و بینے اورا گراہ کرنے سے دین ہی سے کام ایسے میں کوئی مضائعۃ نہیں ہے بشر کھی اور کو دھوکہ و بینے اور گراہ کرنے سے بیاض اجہاعی و دنی فرائض انجام دسینے میں مجھی کوئی مضائعۃ نہیں ہے بہ اطن میں مخفی نہ ہو مگر ایک خاص وقت تک نے ہے ، اور میر ضروری ہے کہ وقت مختصر ہوا ور داستے جسی مختصر ناکہ کاری صرب لگائی جاسکے .اس لیے کہ انقلاب کاسب سے بہلاکام تمام دین اقدارا ور قدیم عمولات کوئم کرنا ہے ۔

بائی بالان کرنا کہ اشتراکی نبیجے دین پڑا میان رسکھتے ٹیس نزکہ ایسے کھوٹے دین پڑس کولوگ جہالت کی وجہ سے اپنالیتے بیس ، اور نتیجے دین اشتراکیت بی ہے۔ اور کھوٹا دین وہ افیم ہیے جوقوم کو اس لیے نشبہ میں مست کردتی ہے تاکہ وہ ایک مخصوص طبقہ کی نمدمت کریں اور اس سے بیمچھے لیس ، اور درولیٹول سے تمام عیوب اور دین سیسے بلق رکھنے والول کی تمام غلطیول کو دین سے لمحق کر دینا ، اور الحاد کی تردیج کرنا اور بیٹا برت کرناکہ دین خرافات کانام ہے۔ اور خرافات کھوٹے دینے

يس ميى بوئى بين زكر سيح دين مين جداشة اكيت كهاجا آبد

ا۲-۱ساسلام کانام لینانبس کی نائیداشتراکیت اپنے مقصد کو ماسل کرنے کے لیے کرتی ہے، اور اپنے مقاصد کو ماسل کرنے کے لیے کرتی ہے، یواس وقت تک ماسل کرنے کے لیے اسے دین بیمی اور دین انقلاب اور ترقی لیند دین اور تقبل کا دین قرار دیتی ہے، یواس وقت تک کرتے تھے اسے اپنی نصوصیات وامتیا ذاست کرتے تھے اسے اپنی نصوصیات وامتیا ذاست سے عادی نہ کردیا جائے تاکہ صرف اس کانام باقی رہ وائے، اس لیے کہ سوائے بعض عربوں سکے اور باقی عرب اپنی فطر سے سے عادی نہ کرتا ہے۔ اور باقی عرب اپنی فطر سے کے لیا کہ میں آئی ہونا چاہیے تاکہ آہت آہت اسلام کانام بھی ای طرح فتم ہوجائے۔ سرطرے اس کی حقیقت اور اصل ختم ہوگئ ۔

### دستاويزىي لكھايىھ كە:

۲۶- ہم نے لین کی تعالیم و صیبت کو قبول کرلیا ہے کہ اشتراکی جاعت دین کی سخت ترین شمن ہو اوراسلا نے مرنے کے بعد جنت کا ہوتھ ورکیٹیں کیا ہے اس کے اس عقید سے کا مقابلہ اس عملی اشتراکریت سے کیا جائے جس کے ذرایعہ معاشرہ میں عدل وانصاف قائم ہوتا ہے اور میز ظاہر کہا جائے کہ در صفیقت جنت بہی ہے، اورا گرکسی وقت دین سے صلح کرنا پڑھے اور اس کی تا یک کی ضرورت پڑھا ئے تو میں معمور سے سے وقت سے لیے ہو، اور تا ئید بہت احتیاط سے کی

جائے اورساتھ ساتھ اس تائید وسلے کو دین کی بیخ کنی سے لیے استعمال کیا جائے۔

۵۲۰ اسلام کا نوب استهام کیا جائے سب کا پہلا مقصد ہے۔ کہ اسلام کو اسلام کی بیخ گئی سے بیے استعمال کیا جائے اور دوسرامقصد ہے۔ کہ اسلام کی تومول ہیں وائل ہونے لیے وسیلہ و درلیجہ نبایا جائے اور دوسرامقصد ہے۔ کہ عالم عربی واسلامی ہیں رجعت پہند طاقتیں نہایت متنبہ و بدار ہیں سکے کہ عالم عربی واسلامی ہیں رجعت پہند طاقتیں نہایت متنبہ و بدار ہیں سکی ہم نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے اس کے ذرلیعہ برطاقتیں کم دور پڑجا ہیں گی حتی کہ وہ انہمیں ان سے اجزا ، ترکیب یہ اور حفاظ مت سے عناصر سے ہی عاری کردے گا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہی نیست و نابود ہوجا ہیں گ

۱۹۷۱ سلامی مفاہیم کی تقییح اور اس کو دوسہ اجزاء سے پاک صافت کرنے کے نام سے ۔ اسلام ہی کا نام استعال کرے ہم اسلام کو تم کردیں گے اور اس کواشتر کرمیت سے برل ڈالیں گے۔

وستاويريس بطيسة خطرناك دازبين جنائيه اس مين لكهاسي كه:

تما می طوع فی بین ہمارے انصاروا عوان بولی محنت سے کام کررہے ہیں ، اور وہ مختف وزارتوں اور تعکومت کے اداروں اور کمینیوں اور سیمومت اور غیر تحکومت کے اداروں و کمینیوں میں کلیدی مناصب اور سرمراہی سے عہدوں تک پہنچ گئے ہیں ، اور ہماری تعلیمات سے مطابق وہ تسلط و فلبہ جاسل کر پہلے ہیں بھاہے یہ تسلط انفادی ہی کیوں نہ ہو بہوال ان کا إن مناصب وعبدوں تک بہنچ جانا ہی کامیانی کی علامت ہے مبیا کہ بیض افراد سے بیض سے ملئے سے اجماعی الماقالوں سے امکان تہ پیدا ہوتے ہیں ، اور وقت کے گزرنے سے ساتھ ساتھ ہمارے ان معاونین کی تعداد مبرحتی جاری سے بو انقلابی حرکت سے بیے مناسب فضا پیدا کرنے والے فعال ترین مناصب برفائز ہیں ۔ اور ہم نے ان کو جو تعلیمات دی ہیں انہوں نے ان کے مطابق وزرا ، اور سلین میں ایسے افراد پیدا کر لیے ہیں جن سے اس ربعت بسند ماکم نظام کے ایس انہوں نے ان کے مطابق وزرا ، اور سلین میں ایسے افراد پیدا کر لیے ہیں جن سے اس ربعت بسند ماکم نظام کے لیے خلص ہونے میں کوئی شک و شہبات ہمارے اوگوں کے ساتھ اڑکا کام ویں گئے ان کے خلاف کوئی سے بہو جو انتقال کی اور اس کے دان کے خلاف شہبات پداہوں گے ذان کی طرف کسی کا خلیاں جائے گا، اس لیے کہ وہ ان مسؤل و فرمہ دار لوگول کی آڑمیں کام کرتے ہوں گے ۔ اب

محترم مرفی صاحبان کیا آپ نے اب وہ جال اورمنصوب پہپان لیے ہوخطر ہاک ٹیمن کمیونزم نے گمراہ کرنے اورا لحاد سے علی کرنے اور سلم معاشرول سے سلمانول واسل کی بیخ کئی سے بیے پیلائے اور بچھائے ہوئے ہیں ؟

اورکیاآپ بیسم میسکئے ہیں کرشیوعیت بہ جاہتی ہے کہ وہ اسلام کا عقیدہ مبراس مسلمان کے دل سے بحال پھینکے ہو یہ کہا ہے کہ میرارب التدمیل شانہ، اور میرسے نبی محصلی التدعلیہ وسلم، اور میرا دین اسلام ہے ، تاکہ اس کی مگر کو فسلال اور کے دستاویزی عبارات عباس ممود عقاد اور احمد عبدالغفور عطار کی کتاب" انشیوعیة والاسلام "کے (ص ۱۲۳) سے لی گئی ہیں

### اسلام سے خروج کا عقیدہ لے ہے:

چاہتے ہیں کہ الٹرکی روشنی اپنے منہ سے بجعا وی اور الٹراپنی روشی ہوری کرکے رہے گاچاہے کا نسعر برا مائیں۔

((يُرِنِيدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِافْوَاهِهِمْ وَ يَالَجُ اللهُ اللهِ أَنْ يُنتِمَ نُوْرَةُ وَلَوْكُوهَ الْكُفِرُوْنَ ﴿ ﴾ . اللهِ اللهِ عَلَى التوبِ ٢٢٠ التوبِ ٢٢٠

ب\_صلیبیسازشیں

پہلی سلبی بنگیں جو دوصدلوں تک جاری رہیں ان ہیں اسلام کی پنے کئی کرنے میں ناکامی سے بعد عیدا ئیول نے بہت سوچ سمحہ کر قدم اٹھایا، اور نہا بیت عیاری سے منصوبہ تیار کیا، اور اسلام اور امتریب کمہ کوئٹم کرنے اور ان کی بیخ کئی سے لیے نہا بہت گھناؤنی سازش تیار کی ،ان سے تدریجی منصوب ورج ذیل شھے ،

اولاً - خلافت اسلامیہ بودولت عثمانیہ کی کل میں موجود تھی اس کوئم کر سے مکومت اسلامیہ کوئم کرا ، اور عیسائیت بوائر گریز، یو نانیول ، اٹلیول اور فرانسیسیول کی شکل میں موجود تھی اس نے دولت بھانیہ ہے ڈھیلے ہی اور کمزوری اور آلیس کے اختلافات سے فائدہ اٹھایا اور خونخوار بھیرطیے کی طرح اپنے عظیم سکر کے ساتھ برط حائی کر کے ترکی کی تمام سرزمین برقب فیرکی آسے برط حائی کر کے درمیان مسلم کے لیے بات بھیت کرنے سے لیے اور ان کانفرنس " میں گفت و شنید کی ابتدار بوئی تو انگریز نے ترکی کے سب صلم کے لیے بات بھیت کرنے سے یہ شرط لگائی کہ وہ سرزمین ترکی سے اس وقت تک بہیں جائیں گے جب سے کہ مداری ذیل شروط نافذ نہیں ہوجائیں :

الف - نملافت اسلامیه کاخاتمه اورخلیفه کوتر کی سے مکک برکرنا، اور اس کی جائیدا د اور د ولت کا ضبط کرنا۔ ب - ترکی یدمعا پرہ کرسے کہ وہ ہراس جاعت کوختم کر دسے گی جوخلافت سے انصب رسے زیر اِثر و زیرِ

قیادت ہے۔

ج ۔ ترک ایناتعلق اسلام سے توڑ ہے۔

کے ۔ ترکی اپنے لیے اس کوستور کے بجائے جواسام سے لیا گیا ہے ایک دوسرا دستور تیار کرہے۔
ان سے علاوہ شرمی عدالتوں ، دینی مارس ، اوقا ف اور میراث سے احکام کا خاتمہ ، اذان کا ترکی زبان بیس دینا ، عربی مروف کو لا تینی مروف سے برانا ، اور حبعہ سے بجائے اتوار کوچیٹی کرنا ہمی ان کی شروط میں داخل تھا ، اور میسب کچھ شرافی دیس میں داخل تھا ، اور میسب کچھ شرافی دیس کی شروط میں داخل تھا ، اور میسب کچھ شرافی دیس میں ہوگیا۔

خائن آباترک نے ان شرو کا کونا فذکیا ،اوران کریزا وران سے طیغول نے ترک کی آزادی واستقلال کوسلیم کرلیا اور خلافت اسلامیہ سے خاتمے جکومت کولا دینی مملکت بنانے اور اسلام سے جنگ سے سلسلہ میں آباترک کی کوششول

ا ورجب برطانیه کا وزیرِ نمارحه کرزون برطانوی یا رسمنسٹ میں ان واقعات کو بیان کرسنے کھڑا ہواجو ترکی میں ٹی آئے تھے، توبعض انگریزممبران نے کرزون سے خیت سوالات سمیے ،اوراس پرتعجب کیاکہ برطانیہ نے ترکی کی آذادی واستقلال كوكىي كرسسلىم كرلياحالانكه يمكن بيدكه تركى ابينے ساتھ اسلامى ممالك كو ملاكرا بل مغرب برحمله كر دسے، تو كرزون نے ان سے جواب میں يركها: ہم نے تركی كواجھی طرح سنے تم كرديا ہے، آج سے بعد وہ معی آپنے ياؤل پر كھوسے نہیں ہوسیکتے جسس کی وجب یہ ہےکہ اس کی اصل طاقت وقوت بودوجپیزول کی شکل میں موجودتھی نعینی اسسلام ا ورخلافت ان دونول کوہم نے ختم کر دیا ہے . یرکن کرتمام انگریز ممبران نے تالیال بجائیں اور پیجدیث تم ہوگئی <sup>کی</sup> قانت و قرآن كريم كوختم اورنسيت و نابود كرنا، اس يدكه ميسائيت يتحبتي بدكرة قرآن كريم بي مسلانول كي قوت ، عزی*ت عظمیت اور قوت و ثقافت کی طرف لوسنے کا اساسی مرکز ومصدر*ہے۔ ا ـ گولٹرسٹون نے برطانوی یارلیمنٹ میں لوگول کے سامنے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھاکر یہ کہا: جب كهمسلمانول سے باتھول میں یہ قرآن موہود ہے اس وقت بک ٹیورپ کو پھٹسرق پرغلبہ حاصل ہوسكتاہے ورزيى يورب امن والمينان سيدره سكما بسطيه ٢ ـ اور عياني مبلغ وليم حي فورد بالكراف كرا ــــ : جب قرآن كريم اورمكه مديني عرب ملك سيفتم كرديا جائے گاتواس وقت بمارسسيد يمكن بوگاكهم عربول کومغربی تقافت میں تدریجاً آگے شرصتے ہوئے دیکھیں اور محدر صلی الته علیہ وسلم ) اور ان کی کتاب سے دُور رکھیں۔ ٣ ـ اور ماسدترین مبلغ کیملی کہا ہے : بهيس جابيد كربهم قرآن مسكام نيس، قرآن اسلام كيضلا ف استعال كياجان والامفيد ترين بتصيار سيد تاكرهم

اس کومکل طور سے ختم کردیں، ہمارے یہ بینروری ہے کہ ہم سلمانوں سے سامنے یہ بیان کریں کہ قرآن میں جو میسے بات ہے وه کوئی نئی چیز تہیں ،اور جونئی چیز ہے وہ صیحے تہیں ہے م. اورالجزائر كافرانسيى ماكم الجزائر برقبضه كي سوسال كمل بون بركباب:

ہمیں چاہیے کہ ہم عربی قرآن کواُن سے وجو دا ور درمیان سے کال دیں ، ا درعربی زبان کوان کی زمانوں سے کھینچ لیں ،

ك طاحظة بوكتاب الادمن والمشعب \_\_\_ ( ١-١١٨) اور تحاب كيف بدمست الخلافة (ص - ١٩٠) -

على ملاحظه بوكماب الاسلام على مفترق الطرق رص-٢٩)-

<sup>&</sup>lt;u> س</u>ے جنرورالبسیلا، (ص – ۲۰۱) ۔

مهمه التسشيروالاستعار (ص-۸)

"اكدان يرغلبه حاصل كرسكيس"

یہ بات فرانس میں بیش آنے والے ایک عجیب حادثہ کی وجہسے امیری،اور واقعہ یہ ہے کہ الجزائری نوجوانول کے نفوسس اور دلول سے قرآن کریختم کرنے سے ہے۔ایک عملی تجربہ کیا گیا،اور وہ اس طرح کہ دس مسلمال الجزائری لوکیول کا انتخاب کیا گیا، اور فواسیں حکومت نے انہیں فرانسیسی اسکولول اور کا لجول میں والل کیا،انہیں فرانسیسی لباس پہنا یہ اور ان کی فرانسیسی عور تول کی طرح اور ان کی فرانسیسی عور تول کی طرح موگئیں۔

ان پرگیارہ سال ممنت کرنے سے بعد فرانس نے ان کے فارغ انتھیں ہونے پر ایک شاندار محلس منعقد کی اور اس برگیارہ سال ممنت کرنے ہے۔ بعد فرانس نے ان کے فارغ انتھیں ہونے پر ایک شاندار محلس منعقد کی اور اس من منتقد کی اور ان منکرین اور اخبار نونسیوں کو بلایاگیا ، جسب اس پارٹی کی ابتدار ہوئی توا چا تک ان سب کے سامنے الجزائر کی یہ نوجوان لوکیاں ایسے اسلامی الجزائری بہاس ہیں رونما ہوئیں ،

اس پرفرانسیسی اخبارات وجرا ندمیں ایک طوفان بریا ہوگیا اورانہوں نے پوچھاکہ فرانس نے الجزائر ہیں ایک سواٹھائمیں سال گزارنے کے بعد تھی کیا کیا ہے ؟!!

اس پرفرانسیسی مقبونندجات کے وزیر لاگوسٹ نے کہاکہ میں کیا کروں اس لیے کہ قرآن فرانس سے بہت زیادہ لاقتورہے کیے

. ثالثًا: مسلانوں سے اسلامی فکر کا فاتمہ کرنا اور خدا سے ان کے تعلق کو نقطع کر دینا۔

تاکہ وہ اسلامی ننظام سے آزاد ہو جائیں ،اور انجاد و آزادی واباحیت سے راستے پرچلیں ،اور وہ اس طرح سے اسلام سے عاری ہوجائیں گے۔

ا۔ مبشرین کی القدس نامی کانفرنس منعقدہ تھا۔ یہ مسی جمعیات سے سربراہ ہموئیل زومر کہتے ہیں کہ ؛
مسیمیت کے بب برچا رہے ہیے آپ کوسی حکومتول نے مسلمانوں کے ملکول میں کام کرنے کے لیے نتخب کیا ہے وہ نیہیں ہے کہ مسلمانوں کو سیمیت میں وائل کیا جائے اس لیے کہ یہ تواان کے لیے برایت کا ذرایعہ اوراعزاز واکام ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کو اسلام نے کال والیں ، تاکہ مسلمان ایک ایسی علوق بن جائیں جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو جب کا تیجہ یہ ہوگاکہ ان کا ان اخلاق جسنہ سے کوئی دابطہ نہیں رہے گا جن برقو میں ونیا وی حیا کے لیے اعتماد کیا کرتی ہوں۔ اور آپ اپنی اس تدہیرا ور اس عمل کی وجہ سے ممالک اسلامیہ میں استعاری فتح کے ہراول ہو بین جائیں گے۔ اورآپ ہی دواس راستہ پر چلنے کوقول کو اس جائیں گے۔ اورآپ ہی اسلامیہ ممالک ممالک میں تمام عقول کو اس بات برآ مادہ کہ کے ہول کے کہ دواس راستہ پر چلنے کوقول

له مبلدالمنار عدد - 9 - ١١ - ١٩٩٣ -

ك خيارالايام عدد - ١٥٠٠ و ١٩٩١م

كرلىي شب كى آپ نے كوشش كى ب اور وہ ب مسلمان كواسلام سے نكال دنيا۔

آپ نے مسلانوں کے دیاریں اسی پود تیار کرلی ہے جوالتہ کے تعلق سے ناآشنا ہے ،اور اس تعلق کوجانا ہجی ہیں بیا ہتی ، اور آپ نے مسلان کو اسلام سے نارج کر دیا اور اس کو سیجیت ہیں دائل نہیں کیا یہ س کا اثریہ ہوگا کہ اسلامی نئی پود بائکل اس سے مطابق ہوگی جو استعار عابتہا ہے کہ استظیم الشان کامول کی کوئی پرواہ نہوگی . وہ راصت بہند دسست و کابل ہوگی ،اور دنیا ہیں اس کام ملح نظرا و رمقصود وم طلوب عرف سہوات وم لذات ہول سے ،اگر وہ تعلیم عاسل کرے گاتو شہوات کے لیے۔ وہ ہرج پرکو شہوت ہیں کے لیے قربال کرنے گا۔

۲- زویمبری کتاب ً الغارة علی العالم الاسلامی ٔ (عالم اسلامی برحیط ها ئی ) میں نکھتاہیے کہ : مسیق میں کومغر فی آتا وزیر سے متابط میں دوما ہے کہ برتری یابیل سے در کر سرتری رتنے ہیں ۔

مسیحیت کومغربی ثقافت کے مقابلہ پر دوطرح کی برتری حاصل ہے: ایک برتری تخریب کی ،اور دومبری برتری تعمیر کی تعمیر سے ہماری مرادیہ ہے کہ اگر ممکن ہو تومسلمان کوبھارتی وعیسائی بنادیا جائے تاکہ وہ اپنی قوم سے خلاف مغربی ثقافت کا سانھ دیسے بھی

۳۰ مبلغ تکلی کتیا ہے کہ: بمیں چاہیے کہم مغربی طرز سے لادنی اسکولوں سے کھوسلنے کی ہمت افزائی کریں اس سے مدیب ہو مرجب بہت سے سلمانوں نے مغربی اسکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھیں اوراجنبی غیر کمکی زبانوں کوسیکھا تواسل م اورقرآن سے بارسے میں ان کا عتقا دمتنرلزل ہوگیا ہے۔

والعی : سلانول کی وحدت کوشم کرنا ، تاکه سلان کمزوروذلیل اور بیے قوت بے عزت وب سہالا ہوجائیں .

۱ ۔ بادری سیمون کہا ہے کہ بحربی اسلامی اتحا دینے اسلامی ممالک و سلمان قومول کی آرزؤل کومتحدوجمع کررکھا ہے ، اور میسائیت کی تبلیغ اس وحدت کوبارہ بارہ کرنے اور اس کی شان وشوکت نیم کرنے ہیں ان کا ممدومعاون ہے ، اور میسائیت کی تبلیغ اس وحدت کوبارہ بارہ کرنے اور اس کی شان وشوکت نیم کے خرب ہے مسلمانول کی توجہ اسلامی وحدت سے شاوی ہے

، مبلغ لارسس براؤن کہا ہے کہ حبب سلمان عربی شہنٹا ئیت کے سایہ تلے جمع ہوجا بگن گے تو میمکن ہوجا نگا کہ وہ عالم کے لیے موجب لعنت اورخطرہ بن جا بگن ، اور بیھی ممکن ہے کہ وہ عالم کے لیے نعمین بن جائیں ، لکین اگر وہ

له مدورالبالار (ص- ٢٠٥)-

ك الغارة على العالم الاسلامي (ص-١١) ـ

تك التبشيروالاستعار (ص مرم) م

یمی کیف بدمست الخلافته رص ر .ون

محرا مے محروے اور متفرق موقت مرسب تو محروہ سے وزن وسبے باشیر ہول کے لیے

۳ بنظامہ بن ایک بہت بڑی یورٹی کانفرس منعقد ہوئی جسس میں برطانوی وزیر نیا رجہ کی مسربرا ہی ہی یورپی سیا دانوں اورمعکرین کی ایک بڑی جاعبت شرکیتھی اس میں وزیرنیا رجہ نے افتیا می تقریر میں کہا :

" یورپی تُقافت فنا ُ وزوال کی طرف مَّائل ہے ،ہمارا فرَّشَ ہے کتم ہم کا نفرسَ بیں ایسامُوٹروسیلہ وسبب ہلائل کریں جو ہماری ثقافت کوزوال سے ہما لیے ؟

کانفرنس میں ایک ماہ کے بیش ومناقشات ہوتے رہے اورشرکا، نے ان نفارجی خطارت کوئیش کیا ہوروہزدال مغربی ثقافت سے خاتم کا ذریعہ بن سکتے میں بنانچہ ان سب نے مکوس کیا کہ مسلمانوں کا وجود بور ہے لیے سب سے برط خطرہ ہے۔ اس لیے اس کا نفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ کوئی الیا طریقہ و تدبیرا ختیا رکی جائے (اور اس سے لیے تما) قوت مرف کردی جائے اکا مشرق اوسط میں موجود مکومتول میں سی متم کا تحاد واتفاق نہ ہوسکے، اس لیے کومشرق اوسط میں موجود مکومتول میں سی متم کا تحاد واتفاق نہ ہوسکے، اس لیے کومشرق اوسط کے مسلمانوں کا اتحاد ہی یورپ سے متعبل کے لیے خطوہ ثابت ہوسکتا ہے۔

انیر پیں انہوں نے بیسطے کیا کہ نہر سوئٹر سے شرق ہیں ایک اسی مغربی ہودی قومیت کو پدا کیا جائے جو عرب اوڈ سلمانول کی شمن ہو تاکہ سلمال متفرق ونتشر رہیں ،اور اس طرح سے برطانیہ نے اس عالمی مہیونیت سے ساتھ تعاون واتحا دکی نبیاد رکھ دی جوٹسطین ہیں ایک بہودی صکومیت سے قیام کی وعوسے دارتھی ہیں

خاصت : مسلمان عورت کوربگار ای بسب کا طریقه یه بوکه عورت کی آزادی کے سلسله میں بوجاعتیں کا کریں ان کا خوب خیال رکھاجائے . اور عورت کے مقوق کے سلسله میں گرماگرم بخیس کی جائیں ، اور اس کومرد کے مساوی قرارہ یا جائے ، اور اسلامی نظام میں کئی بیویوں سے رکھنے اور طلاق وینے کی اجازت کی مخالفت کی جائے ، اور اس سب کامقصد شہبات کا پیواکر نا اور یہ تبلانا ہوکہ اسلامی شریعیت اس دور سے بیدائی علی نہیں ، اور اس میں طرح طرح سے شکوک وشبہات پیدا کیے جامیں مسیحیت کی تبلیغ کی ذمر دارجامت کے صربراہ یا دری زوکمر نے "آج کا عالم اسلامی سے نام سے ایک رسالہ مکھا۔ سال میں اس نے مکھا ہے کہ :

تُومِیْربِبنی کوئی عقیدہ آج بک اس پر اتنی عنی کے ساتھ کاربند نہیں جننا دین اسلام اس پڑکاربندسید، بوالیت ا اورا فرلقہ جیسے کو بیٹ علاقول میں چھاگیا ہے۔ اور دوسوملین افراد میں آس نے اپنے عقید سے، شریعیت اور کسم و رواج کو بھیلا دیاہے اور لفت عربی سے ان کاتعلق وارتباط نہا ہے۔ میکم کردیا ہے۔ چنا بچہ اب وہ ایسے بن گئے ہیں جیسے کہ مقعم بہاڑ برتر برتر آثار قدیمہ یا عمارت سے ٹوٹے ہوئے اصراریا وہ بہاڑول کے اس سلسلہ کی طرح ہیں جو با دلول سے

م جدورالبلار (ص - ۲۰۶) -

سكه المؤامرة ومعركة المصير (ص - ٢٥).

منحار با ہوا در آسمان تک بہنچ رہے ہول، اور ان کی چومیاں توحید سے نور سے سنور مہوں، اور اس کے شیبی علاقے تعدد از واج اور عورت سے انحطاط میں مست ہیں کیے

بھراس تمن اسلام نے اپناکلام بغین سے بت کواس نصیحت نرجم کیا کہ انہیں مالیس نہیں ہونا جاہیے، اس لیے کے عورت کی آزادی کا کیٹرہ اسلامی معاشرہ کی ہڑی کو کھو کھلا کر دسے گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ: مبشرین کوچاہیے کا گر وہ سلانوں میں اپنی کا نتیجہ کم زوراورضعیف بائیں تواس سے مالیس نہوں، اس لیے کہ بحقیق شدہ بات ہے کہ مسلانوں سے کہ دلول میں یورپی علوم اورعورت کی آزادی کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے کی مسلون کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے کی مسلون کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے کی مسلون کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے کی مسلون کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے کی مسلون کی جانب بہت زیادہ میلان پیرا ہوگیا ہے تھوں اسلام اور شہور فرانسی کا تب مسلون میں لامی نے ایک فرانسی مجلہ ''العالمین 'کی ہے میں اسلام کی نے کئی سے یہ خطرناک سازٹس نشر کی ہے۔

اس نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ مسلمانوں سے بچول کی تربیت کا طریقہ خواہ اس کا وہ اٹرکیول نہ ہو جوہم نے بیان کیا ہے لیکن لوکیول کو راہباؤل سے اسکولول میں تربیت دینے ہے ہمارا تقیقی مقصد بہت زیادہ پورا ہوگا، اور جس مقصد سے ہے ہم گوشش کررہے ہیں اس بم بہت بلد پہنچ جا بیش گے، بلکہ ہیں تو یہ کہا ہول کہ لوکیول کوال طریقے سے تعلیم دینا ہی وہ منفر و طریقہ ہے جس سے ہم اسلام کو مسلمانوں سے ہا تصول ہی سے نتم کرسکتے ہیں۔ اور مبشرہ آن میلیگال کہتی ہے: ہم اس حد کہ کا میاب ہو گئے ہیں کہم نے قاہرہ سے لوکیوں سے کا لیمین ایک کا میاب ہو گئے ہیں کہم نے قاہرہ سے جہال ہمارے لوکیول کو اکتمان کو کہ ہے تو اور مہتال ہمارے لوکیول کو اکتمان کو کہ ایک میں ہوکہ ہم وجود نہیں ہے جہال ہمارے لیے یمکن ہوکہ ہم وہال مسلمان لوکیوں کی اتنی بوی تعداد کو سے اثرات سے ماتحت جمع کرسکیں ، بکریوں کہنا چا ہے گا اسکول کے داستہ سے زیادہ کو کئی ایسا مقررات نہیں جس سے اسلام سے قلعے کو یاش یاش کیا جاسے گئے وہ اسکول کے داستہ سے زیادہ کو کئی ایسا مقررات نہیں جس سے اسلام سے قلعے کو یاش یاش کیا جاسے گئے۔

معترم مربی صاحبان! کیاآب نے عیدائیوں کی ان گندی سازشول ومنصونوں میں سیعض کوبہجان لیا جن کے حالے کو وہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی نفوس سے اسلای عقیدے سے مشانے اور ان کسے اور اسلام کے درمیان رابطہ وتعلق کوختم کرے نے ہے اور اسلام کے درمیان رابطہ وتعلق کوختم کرے نے ہے اور اسلام کے درمیان کا بھید وتعلق کوختم کرے نے ہے اور اسلام کی اور اور کا بھیا ہے ہی اور اور کا بھیا ہے ہی اور اور کا بھیا ہے ہی اور اور کی اور کا بھیا ہے ہی اور اور کا بھی اور اور کی اور کا بھی اور اور کا بھی اور اور کا بھی اور اور کا بھی اور کی اور کر کی اور کا بھی اور کر کی اور کی اور کر اور کی کا بھی کا بھی اور کر کی کا بھی کا بھی کا در کر کی کا بھی کا بھی کر کے بھی کا بھی کی کا بھی کیا گئی کی کی کی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کے بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا بھی کی کا بھی کا بھی کا بھی کی کا بھی کی کا بھی کا ب

کیا آپ کے بہان لیاکدان کا اصل مقصدعالم اسلام کی وصریت ِ اسلامیہ کو بارہ کرنا ہے تاکہ سلمانوں۔۔۔۔ ایپے مطلوب مقاصدحامسل کرسکیں اوراپنی پیاس بجھاسکیں ؟

ہے۔ کی آپ نے یہ جان لیاکہ ان کاسب سے بڑا مقعد کمان معاشرہ کوبگاڑ ا ونواب کرنا ہے، تاکہ اس کے تمام افراد لرفیکے اورلوکیاںگناہ گار آزادی کی بھٹی اور برکروار اباحیت سے میدانوں میں سرگردان ومستان واران سے دوسٹس

له متمای الغارة علی العالم الإمسادمی (ص ۱۳۳۰). اقتله کتاب الغارة علی العالم الامسادمی (ص ۱۲۰۰).

بيوش حليس؟

بری اگرآب نے پہچان لیا ہے تو کھرآب انی اس ذمرداری کا بھی طرح سے اندازہ کر پیجے ہوالٹد نے آپ پر ڈالی ہے، تاکرآ پ میمے طریقے سے اس کوبوراکر کیس، اورانجام کاریں ا پہنے بیجے کی تربیت اورزماندان کی اصلاح میں اس سے آگارن تمرات ماں کر سکیں.

جے ۔ بیمودست اور ماسونیت سے منصوبے وسازشیں:

یہود پرالٹدکی تعنت ہویہ حیلہ ومحرسے مختف طریقے انتہار کرتے رہتے ہیں ٹاکراپنی اغراض وخوا برٹات کے مطابق روٹ نہاں کے مطابق کے مطابق روٹ برٹ کے دہتے ہیں۔ اورانہوں نے اپنے منصوبوں کو کامیاب مطابق روٹ برٹ کے اپنے منصوبوں کو کامیاب کرسنے کے اپنے سلمنے دو نبیادی ہوٹ رکھے ہیں :

پهلا مرف : قومول کومحرسے بحرا اور تعبض کوتعب*ض کے خطا دیمور کا نااوران سے درمیان حنگیں کومی کرنا* اور ان قومول میں فتنول کو ہوا دینا .

د دسار پیوٹ : قومول سے عقا ئد خراب کرنا .اوران سے افلاق اور نظام اور دنی دوق کوخراب کرنا .اورانہ ہیں اللہ سے راستے سے دورکرنا یہ

اس سب کاامل مقصد پر ہے کہ یہ قومیں اپنی قوت ہوزت وکرامت اوران سے عوال وا سباب کو کھو بیٹھیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ سے سیے بہود کے نفوذ اور ماتھی میں آجا بیئ . تاکسی بھی قوم کا زکوئی مقام ہوا ور نہ ماہ میں کوئی طاقت وقوت ان بیرودیوں نے قومول کو بحرط ہے کے سے ایک منصوبہ ان بیرودیوں نے قومول کو بحرط ہے کے سے ایک منصوبہ سری دور بردہ ) جا متول اور جمعیتول کا قیام بھی ہے۔ اور غالباً ان تمام جمعیات اور جماعتول میں سب سے اہم اور جوئی کی جماعت "الجمعیة الماسونیة " ہے۔

استاذعبد*الرمئن مبنكرائي سمّاب" سكائديب*ودية " م<u>ها"</u> پر <u>تكھتے ہيں</u> :

اس جمعیت (مبس کے اعراض و مقاصد نها بیت را زواری کے ساتھ نفی کے جاتے ہیں) کی تاریخ نے یہ بات نابت کردی ہے کہ یہ ان بین الاقوامی سری جمعیات بیں سب سے خطرناک جماعت ہے ہیں نے امتول اور تو مول کی تاریخ میں نہا ہے۔ نہ اور خالی کردارا دا سکے ہیں، اور حب نے بہت سے قبلوں سے انجام پر بالواسطہ بہت بڑا اثر چھوڑا ہے ، اور عالم کے بہت سے ممالک کی سیاست میاس نے اس طرح کی تحومت کی ہے کہ ان محکومتول کو یہ بھی معلوم نہ مواکہ وہ اس یہ وہ کی سازش کا شکار مہوئی ہیں جوان میں ان ماسونی مجانس و خفول کی وجہ سے اثرانداز ہوئی تھی میں موسلے میں اور سازش کی انہوں کے محرب اور کرتا دھریا تھے۔ موسلے میں اور سازشول کے محرب اور کرتا دھریا تھے۔ میں ہوتے ہے۔ مالانکہ وہی لوگ مرحقیقے سے ان فکری سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور منگی مضوبول اور سازشول کے محرب اور کرتا دھریا تھے۔

بن ممالک میں ماسونی جماعتیں موجود میں،اگروہال ان کے جاسوسول کی برطری جاعت موجود نہ ہوں لودہ سرگزیجی بین الاقوامی میہودیت کے مفاد کے کام زکر یائے مگریدکہ وہ ماسونی جمعیت سب کی باک ڈورتمام عالم میں میہودسے بوب اوربڑے لوگ تھا ہے ہوئے ہیں یہ جمعیت ہی ان کی اغراض کے لیے آلہ کا کام کرتی ہے بس کے تعمیل اور نہ یہ مجمعیں آتا تعمیل اور نہ یہ مجمعیں آتا ہے کہ وہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجمعیں آتا ہے کہ وہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجمعیں آتا ہے کہ وہ کہاں جارہے ہیں اور نہ یہ مجمعیں آتا ہے کہ وہ کہاں جارہے ہیں۔

معققین کواک وقت میں دومشت کا سامناکر نابط جب انہیں میعلوم ہواکہ ماک فیم جنگیں بہود کی وجہ ہے ہی رونماہو ئی تصین اور اس کی آگ ہے بھر کانے والے بہیود ہی تھے بنہوں نے بیاگ ماسونی جاعتوں اور • بر یا بر سالم کر سے بیری کی آگ ہے بھر کانے والے بہیود ہی تھے بنہوں نے بیاگ ماسونی جاعتوں اور

ان سے منسلک عالمی مجانسس کے ذراعی محطر کائی تھی ۔

افوں کی بات یہ ہے کہ اسونیت ہمارے وہی واسلامی معاشروں بیں بھی رہے لیس گئی ہے۔ اوراس کے بنیادی اصولوں کو ہمارے بہت سے مالداروں اورعزت و جا ہنصب والول اور حکومت وسلطنت سے ارباب مل و عقد نے بھی افتیار کرلیا ہے۔ ہم نہیں کہ سکتے کہ آئدہ آنے والے ایام میں عالمی ماسونیت اینے اُن تبین کے ورایعہ ہو سلطنت و مرتبہ کے مالک جی اسرائیل سے اعتراف کرنے اور قضیۂ فلسطین کے جا مرتبہ کے مالک جی اسرائیل سے اعتراف کرنے اور قضیۂ فلسطین کے جا مرتبہ کے مالک جی اسرائیل سے اعتراف کرنے اور قضیۂ فلسطین کے جا مرتبہ کے مالک جی اسرائیل سے اعتراف کرنے دور قضیۂ فلسطین کے جا مرتبہ کے مالک اس

وورِ ما صریب مصالحت کی دعوت وسے رہے ہیں ان میں کیا کچھ کر در کھائے گی ۔

اس وقت ہم ماسونیت کی تأسیس اور آن کے مراتب سے سلسلہ میں کا اکرنانہیں چا ہتے اور نراک کے دموز واسار اورط بقول کو کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں ، جوخص ان سب حقائق پرمطلع ہونا چاہیے تواسے چاہیے کراسا دعبنکہ کی تحاب میکا ندیبو دیتہ " ملاحظ کر لیے وہال شفی کا بورا سامان موجود ہے۔

ہماس وقت جو کچے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کامقصدصوف یہ ہے کہ ادیان وندا ہیں سے جنگ ، اور اخلاق ی گرا ویش، اور انسانی معاننہ ول کو ا دھراُ وھر نحراب کرنے کے لیے پہودی ماسونیت کی جوساز شیں اور منصوب ہے ہیں

ان سے *بردہ مٹا ڈیں* .

### محترم مرتی صاحبان کی خدمت میں ان منصوبوں میں سے اہم اہم دیل میں میش کی جاتہ ہیں! دیل میں میش کی جاتہ ہیں!

کے بیہود نے اپنے پروٹوکول میں ان گمراہ کن آرا ، کااعلان تجاہے اکہ لوگول سے عقائہ ضمیروں اور عقول کوخراب کرسکیں ، اورانہ ول نے بیہودی وغیر میہودی ان شخصیات کے افکار کواختیار کر لیا ہے جو دہنی عقید سے کے خاتمہ کی وعوت دہتی ہیں اور شریفیانہ اخلاق سے بنیا دی اصولوں کا جنازہ نکالنا چاہتی ہیں ۔

کی آدا دکواختیا کر انس کے میں کہ انہول نے اس خوار کر گئی آدا دکواختیا دکر لیا ہے حوانسان سے کردا دستے علق ہر پی کی تفسیر شین مذبات اور شہوات وخواہشات ہیں بہرجانے سے کر اسے۔

انہوں نے اسس کارل ماکس کی آرا رکواختیار کر کیا ہے۔ سے بہت سے لوگوں کے قلوب اور خمائر وعقول کو خوال کو اور جسب کا گردائی ، اور الوسیت وضدائیت سے عقیدہ کی مخالفت کی ، اور جب کا ل خواب کر والا ، اور خواہب وادیان کولغو و بیے کا گردائی ، اور الوسیت وضدائیت سے عقیدہ کی مخالفت کی ، اور جب کا ل ماکس سے یہ کہاگیا کہ عقیدہ الوسیت کا بدل کیا ہے ؟ تواس نے کہاس کا بدل سیروسیا وست سے بوگول کوعقید ، الوسیت سے مثاکر کھیل کو دمیں شغول کردو۔

انہوں نے اس نیسٹ کی آرا کو لے ایا ہے سے اخلاق کا جانے انگال دیا، اور ہرانسان کواس بات کی اجازت دے دی کرس چیز سے چاہیے مزے لوشے چاہے اس سے لیے تن وغارت ، خونریزی وتخریب کیول ناختیار کمرنی پڑھے۔

میر انہوں نے اس ڈارون کی آرا ، کوسے لیانس نے اس تطور و ترقی کے نظریے کوا بنایا تھا جے کم فہم نے علاقہ ردیا او اسم میں چیزوں کی ٹوکری کی ندرکردیا ہے

کونافذکر نے بھر بیہود تو پیال نکر آگے بڑھ گئے کہ انہول نے انسانیت کوخ اب کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، اورال کونافذکر نے بھے لیے اطلاعات ونشر ایت کے وسائل اور سینا و تھیٹر سے اٹنیج اور دیڑیو وٹیلی ویژن سے پروگرامول اور اس فی جمعیات نظیمول ، اور ہرخائن وجاسوس اور کوار سے صاحب قلم سے کام لیا، اور اپنے سحرون مبٹ اور برباطنی سے اس بات پر قادر ہوگئے کہ ثقافت ، تہذیب ، فنون ، کمیل کودا ور بے میائی کے اوول وم کرز وغیرہ سے ذریے تھے قومول کو

لے ان منصوبوں وسازشوں کاامسل مرجع استاذعبدالرحمٰن مبنکہ کی تحالب '' مکائدصہیونیۃ" (ص ۱۳۳۰ تا ۲۳۸) ہے۔ سکے ہماری سخا ہے" مشبہات وروود '' کامطالعہ سیجھے ۔ اس میں ڈادون سے نظریۃ کی کافی وسٹ افی ترد پرسے اور اس کے بطلان کوخوب واضح کیا گیلہے۔

خواب کریں ، جیسے کہ وہ اپنی عیاری وچالاکی اور قبطع و ہر یہ سے اس بات پڑھی قادر ہو گئے کہ بورپ وامریجہ اور مشرق کی اکٹر ہوئیوں کی علم نفس ا ورعلم الاجتماع (معاشرتی علوم) کی کرمیوں پر قبصنہ کریں ، تاکہ ان ووعلموں سے داستہ سے لوگوں سے اخلاق وعقا کہ کو خواب کریں ،اور انہوں نے اپنے خبد پہشے منصوب ہے کونا فذکھا ، اور اس طرح سے تقریباً ان شعبول کی ای کرمسیوں پر قابق ہوگئے ، تاکہ تمام عالم کی فکری ،نفسیاتی اور فلسفیاتی قیا دست ان سے ہاتھ میس دسہتے۔

🖈 اورتسر بوس بروتوكول بس سبت بي :

نی یہ ہودی توموں سے عوام کواس بات سے دور رکھنے کے لیے کہ وہ نود بخود ہمار کے منصوبے برمطلع ہوں ہم ان کو مخلف تھے ہے کہ وہ نود بخود ہمار کے سے منصوبے برمطلع ہوں ہم ان کو مخلف تھے ہے اور اس طرح کی چیز ول ہیں شغول کر دیں گے ،اور منقریب ہم انبالات بیس ایک اعلان کے ذریعے لوگوں کو مقرم کے مقابلول کے پروگرامول ہیں شرکت کی دعوت دیں گے جیسے کون اور ریا مندن اور میان کھور کے ایر نیا سامان لازمی طور سے عوام ہے ذبین کوان مسائل سے فافل کر دسے گاجو ہم ان سے درمیان کھور ہے کہ بیس ایک مور ہم ہوجا بیس کے درمیان کھور ہے درمیان کھور ہے ہوں گے۔ اس لیے کھرون ہم ہم معاشر سے کے وہ منفروا عفدا تو سب کے سب نعرول ہیں ہمارے ساتھ شرکیہ ہوں گے۔ اس لیے کھرون ہم ہم معاشر سے کے وہ منفروا عفدا وافراد مہول گے۔ جواس کے کوئی گاروسوچ کی راہیں چیس کریں ،اوران نطوط کو ہم اپنے ان وسائل کے ذریع ہو ہمارے الیے افراد ہول گے کہ نے ہمارا طیف ووفاوار ہونے کا کی کوشک و مشبہ وسائل کے ذریع ہماری حکومت ہم کم کی جوائے گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا دریا ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا دریا گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا دریا گا ہم سب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کی کی جائے گا دیں گا جب ہماری حکومت ہم کم کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کی کا جب تھائے گا جب ہماری حکومت ہم کی کی جائے گا جب ہماری حکومت ہم کی خور کی گاری ہم کومت ہم کی کو جب ہماری حکومت ہم کی کی جب کے گار جب ہماری حکومت ہم کی کی خور کی گیں گارے کی خور کی گور کی گار ہم کی جب ہماری حکومت ہم کی کی خور کی گار کی خور کی گور کی گور کی گار کی خور کی گور کی گار کی گور کی گار کی کور کی گار کی خور کی گار کی گار کی گور کی گار کی خور کی گار کی گار کی گار کی کور کی گور کی گار کی گار کی خور کی گار کی گار کی گور کی گار کی گور کی گار کی گار کی گور کی گار ک

پ پروٹوکول میں بیمی مکھاہے کہ جہیں جاہیے کہ ہم ہر حگہ انھلاق کا جنازہ نکا لنے سے ہے گا کریں ، تاکہ ہمارے سلط کی راہ ہموار ہو ، فرایک ہمارا آدمی ہے ، وہ نبی تعلقات کو دن دہار سے شیسی کریا رہے گا ، تاکہ ہوانول کی نگاہ میں کوئی چیز ہمجے کی راہ ہموار ہو ، فرایک ہو گاہ میں کوئی چیز ہمجے مقدس باقی نہ رہے۔ اوران کا سب سے بڑا مقصد منبی نوامشات کی کمیل بن جائے ، حب یہ ہوجا ہے گا توانولاق کا حنازہ کل چکا ہوگا۔

\* بغراد کی ماسونی کانفرنسس منعقده منتقالهٔ کی قرارداد میں ان کایہ قول تحریر ہے کہ جمیس یہ ہرگزنہیں معولنا چاہیے

کتم ماسونی لوگ دین کے دمن ہے، اور تین دین کے آثار وعلامات سے خاتمے کی گوشش میں کو تا ہی نہیں کراجاہیے \* ماسونی مشیر ق اظم سلالی تراردا دمیں لکھا ہے کہ: عنقریب انسانیت ہی کومقصود بنا بیاجائے گا خدا کو جھوم د ماجائے گا۔

دیاجا ہے۔ \* اور انٹرنیٹنل ماسونی کانفرنس منعقدہ سندلئہ کی قرار دا دمیں یہ مکھا ہے کہ ہم صوب اس براکتھا نہیں کریں گے کہ دنیلاروں پرفتے حاصل کرلیں ان کی عبادت گا ہوں پرغلبہ حاصل کرلیں ، ہمارا بنیا دی اوراصلی مقصدان لوگوں سے وجود کو ذیرے ن

يتم كرناب ي

پ اسونی مجله اکاسیات الده میں مکھاہے کہ : دین کےخلاف جہاد ومقابلہ اپنی انتہاکواک وقت پہنچے گا جب دین کو محکومت سے جہاد ومقابلہ اپنی انتہاکواک وقت پہنچے گا جب دین کو محکومت سے جدا کر دیا جا دیت گاہول کی مجکہ لیے ہیں۔ محکومت سے جدا کر دیا جا ہے۔ ماسونیت دین کی مجگہ لیے ہاور اس کی محافل عبادت گاہول کی مجکہ لیے ہیں۔

معترم مرنی صاحبان اکیاآپ نے اب یہ بھولیا ہے کان خبیت وعیاراند منصوبول سے بہودیت واسونیت
کیاجا ہتی ہے ؟ بلاشک وسنسبدان کامقعد سے کہ بنواسرائیل کی عزت دوبارہ قائم ہو، اور فرات سے بل بکسال
کی ظیم حکومت کی تا ہیں ہو بھیرتم کم عالم پرقتبند کیا جاسکے اس مقعد کوتا سل کرنے سے ان کے جو وسائل ہیں ان
میں روئے زمین سے تم آسانی دینول اور اخلاقی و معاشرتی واقتصادی ندا ہب کا فاتمہ اور صرف اور صوف بہودیت
سے صنبی سے بنا غراض ہورسے کرنے ہے ۔ اور کسطین میں اسرائیلی حکومت کا قیام ان مکارانہ ساز شول ہی کا کرشمہ ہے جن سے اسونی مفلول نے اپنے اغراض ہور سے کرنے ہے ہے ہم کیا۔

معترم مرفی صاحبان! حب آپ نے یہ سب کو جان ایا تو بھرآپ کوابنی کوشش وجدوجہ کو دوگرنا کر دینا چاہیئے، اورا بنی اولا دکی ایمانی وافلائی تربیت اور فکری ونفسیائی تعمیر سے لیے ایسے عزم کو تیز کرلینا بھاہیے، تاکریہودی سازشیں ان سے عقیدہ کو عبنجہ وٹر زسکیں اور ان سے اضلاق کو تباہ نرکسکیں ۔

استعارى منصوب اورساشيس

استعاری سازشول سے میری مراد و ہ منصوبے ہیں جن کا اسلام سے جنگ کرنے ، اورسلمانول کو ال کے عظیم مقعد جہاد فی سیل اللہ سے مبلا نے ، اوراسلامی معاشرے کو آزادی و شہوت پرسی میں غرق کرنے سے میں عیسائیت اورائے طرق سے بہت گہار بطر تعلق ہے ، ال منصوبول کا مقصد یہ ہے کہ سلمانول کو ان چیزول ہیں بھنسا کر اسلامی عقیدے سے عاری و بہی دست کر دیا جائے ، اورانہ ہیں ایک ایسا حیوال بنا دیا جائے سب کا دنیا وی زندگی میں سوائے نوا مشاست نفس کے پوراکرنے اور ذلالت ور ذالت کی میچیو میں وصنسنے سے اور کوئی کا کہ نہو، مذاسے ظمرت و طرائی کسے بہنچنے کی خواہشاس ہوا ور زدنیا میں کوئی عظیم کا انواع ویہ کی تما ہو۔

\star ان متعمری کا کیب بڑا آ دمی مکھیا ہے کہ: شراب کا جام) اور منعنیہ امت محمد یکو بارہ پارہ کرنے میں ہزار تو پول سے زیادہ اثر رسکھتے ہیں، اس لیے اس امت کوماوریت وٹہوت برستی میں غرق کردہ .

پ اوراس سے قبل ہم باوری زویمر کا وہ بیان نعل کر بیکے ہیں ہو اس نے (میسائی مبلغین) کی کانفرنس ہیں دیا تھا کہ:
... آپ بوگول نے سلمانول سے دیار میں ایک ہے نئی پود تیار کرلی ہے جو اللہ سے تعلق کونہیں جانتی، اور نداس کو بمانا جانہ جا اور آپ بوگول نے سلمان کو اسلام سے نکال دیا اور سیحیت ہیں وافل نہیں کیا .. مسب کا اثر بیہ ہوا کہ مسلمانول کن نئی نسل استعار کی خواہش و مرضی کے مطابق تیار ہوگئی کہ اسے عظیم کا موں کی کوئی فکر نہیں اور وہ داست ہیں نہیں اور وہ داست ہے، وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے تو شہوت برتی کے لیے اوراگر وہ ترقی کر کے سی غظیم منعم ہیں ہی ہے۔ وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے تو شہوت برتی ہی ہے۔ اور دنیا ہیں اس کی منعم ہیں ہی ہے۔ وہ آگر تعلیم مال کرتا ہے تو شہوت برتی ہی ہے۔

الندولف بيرك في علافك مين سقوط قدس كالعدكما متعاكه:

تدس کومسکانوں کے قبصنہ سے زکالنا بہو دا درمعیسائیوں دونوں کا ایک بہیا نواب تھا،اس سے مدیسائی بہودیو سے کم خوش ہیں ہیں، قدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکاا ورمیہودی کنیسہ نے قدس کو بہودی قدس کے ساتھ ضم کرنے سے سلسلہ میں بین قرار دادی ہاری کی ہیں،اوراس سے بعدسلمانوں اور یہود سے درمیان ہوتھی گفت ٹویس ہوگی اس کی وجہ سے قدین مسلمانوں کو دوبار کھی نہیں سلے گا۔

اس سے قبل عیدائیت اور استشراق سے منصوبول وساز شول کی بحث میں بھم ستھری سے بہت سے اور ان کے بہت سے اقوال ذکر کرسے بیل بیں جوسب سے سب اسلامی مقدسات اور اسلامی مبادیات اور بنیا دی اصولول کوختم کرنے اور ان اور ان ذکر کرسے بیل جود کو دنیا سے مٹانے والے وسائل کوٹلی جامہ بہنا نے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں ، سکین التٰد تعالیٰ اسٹے نور کومیبیلانا مکل کرنا چا جتے ہیں خواہ کا فرول کوناگوار ہی کیول نہ ہو۔

اورا ہے مرتی صاحبان!

اخیریں یہ بات بھی سامنے رکھیے کہ آپ مسلمان ممالک میں جاسوی اور دو سروں سے بیے کام کرنے والے ایسے ایجنٹول کی دستہ دوانیول سے قبط کی کرمنے والے ایسے ایجنٹول کی دستہ دوانیول سے قبط کے بے خبر رز دہیں ، جوملی کرشیو عیت اور حاسد ترین عیسا یئت اور مسکا رماسونیت اور گراہ کن استعادی ذاہیں ہے گہرا دیط وتعلق رکھتے ہیں ، اور سرز مین اسلامی اور اسلامی معاشر کی میں ہر حکہ ابا عیت وآزادی اور سفری بنیادی بآئیں بھیلانے میں مہرے وشام معروف دیہتے ہیں ۔

اسے مرفی صاحبان! آب کو بیمبی جان لینا ہے کہ ان خائن ایجنٹول میں سے ہرجاعت سے کچے عناصری جو مستقل کام کوستے ہیں اوران کے کام کرسنے سے مختلف اسلوب ہیں اوران کے بہت گہرے بنیادی اصول اورنئ نئ

تنظيمين تعيير.

دم صبول اور ذبنی خلامول کی یہ جائتیں آپ کے بیٹے اور بیٹی سے ایمان واسل کا عقید اور اخلاق وشرافت کوچوری کرنے یں ایک دوسرے سے باہم متی معاون ومردگار ہوتی ہیں، تاکہ نیسے کے پاس کوئی ایسی جیز باقی مزرسے بسی کانا کا ایمان ، اخلاق یا شرافت ہے ، اور ان خائن جاعتول کی نظریس یہ جیزاس وقت تک حاصل نہیں ہوگئی بدب تک بیج نشکیک دشک وشبر) آزادی اور اباحیت سے مختلف مراصل سے منگر رہائے ، ان مراصل سے گزرنے کے بعدوہ بچر ہمراس مقدس و آجی جیز کو بھینک دیتا اور دور کردیتا ہے جوادیان وشریتی بے کرآئی ہیں .
وہ لوگ جہول نے اپنی نفوس کوشیطان کے باتھول فروخت کر دیا ہے وہ ملک کے طول وعوض میں اِ دھراُدھر سب جگرمتشرا ور صف بوط حیثیت سے مالک ہوتے ہیں ، یہ سرکاری طاز متول ، ریدیو ، ٹیلیویژن تعلیمی میدان کا رفانول کمپنیوں غرض کی مربر کا گھنے ہوئے ہیں ۔

فساد سے بھیلانے، گراہ کرنے، اورالحاد کے دام ہیں بھنسانے سے بیان کے پاکس مختف وسائل ہیں کھیم اخبالات سے کام پیقے ہیں، اور کھی ریڈ لو کی نشریایت سے، اور کھی فیزن کے ڈرامول اور ابٹیج سے، اور کھی بوائی ابٹیج سے ڈرامول اور مسلول سے، اور کھی نقافتی مراکز اور تقاریر کی مجاس سے، اور کھی مختلف قیم کی نظیمول سے افتتاح سے پر یہ دسائل اس سے علاوہ ہیں جووہ نظام تعلیم اور لونیوسٹیول میں متقل منظم طریقے سے کا فرانہ نظر ایت بھیلات و رہتے ہیں اور سے اور کوئیوسٹیول میں۔ سازش وفسا دسے لیے خصوصی ملاقائیں کرتے میں ۔

جناب مربی صاحبان اآپ کوریم فی علوم برونا جائیے کہ ان ایجنٹول کے پاس گراہ کرنے، بگارشنے اور گفت و
سند نید سے مجی بہیت سے اسلوب ہیں جن سے وہ بیعے سے عقیدے، افکار اور انولاق پر اثرانداز ہوجاتے ہیں۔
ان کے طریقول اور اسالیب ہیں سے بیجی ہے کہ بچہ حبب فارغ ہوتا ہے توبیا سے ملازمیت، جاہ و
منصب کالالج دیتے ہیں۔ اور حب وہ ان میں سے سی نظیم میں شامل ہوجا تا ہے تو بڑے سے مرتب وعہدہ تک
پہنچ بماتا ہے۔

٭ ان کے اسالیب ہیں سے پیھے کومغربی تھا فت و ترقی، یامشرقی بنیا دی پیپزول سے ذرایعہ گراہ کرنامی ایک طرافیہ ہے یالوگ ان کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کم شہر تی تھا فت اصول ونظر ایت والے لیے دست و بلندی کو اس وقت پہنچے جب انہو نے دین کو ایک طرف ڈال دیا۔

¥ ان سے اسالیب میں سے یہ جمی ہے کہ بیجے کو خسد اسے اعتقاد سے سلسلہ میں شک میں ڈالنا، مثلًا میں ڈالنا، مثلًا یہ کہ باکداکر التٰہ ہی بیب اکر نے والا ہے تواس کو کس نے پدا کیا ہے ؟ یا یہ کہ اگریم التٰہ کو د کمیونہ میں رہے ہیں تو بھیر وہ موجود مجمی نہیں ہے۔ اسی طرح کے غلط اور باطل شکوک وسٹ بہات کا پیدا کرنا ، اور ان کے سلسلہ میں اشکالا

### وسوالاس*ت کرن*ا ۔

\* ان كاطريقية يهمي بين كريوك بيم كواسلامي نظام كريار بسين شك وشبه مين وال ويت يين مشلاً يه كهاكاسلامي اصولول برعمل كرسنے كانبازگزد چيكا ہے، اوراس كے اغراض ومقصود ايك زملنے سينے تم ہو چكے ہيں كنہذا يواسلام اللج، بحلی اور علم سے دورسے ساتھ پولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

٭ ان کاطرابیہ بیھی ہے کہ وہ بیھے کو بیر با ورکراتے ہیں کہ اسلام نے عورت پر مپر دہ لازم کیا ہے اوراس کو گھر کی جہار دیواری میں بندکر دیا، اوراس کومرد کاغلام اور دسیل وحقیر بنا دیا ہے اس سے لیے بیقطعامکن نہیں ہے کہ وہ حقوق سے حصول اورعزنت وكرامت كى چونى تك يہنچے مگر بيكہ وہ تمام ان قيود سے آزا د موجائے جواسلام نے لاگو كى بيل، اور ہراس اچى تېيز كوھيور د يے جو دين نے بيش كى ہے ہے

٭ ان کا ایک طراقیه بیمبی سیسے کو آزادی شهوت بیتی، بے حیائی اور زناکی طرف به که کر ترغیب دی جائے منسی تنہوت کے داعیہ بریمی لبیک کہنا ہوا ہیے، اورمنسی بھوشس اور نفسیاتی انضباط <u>سے چیٹ کا ارما</u>سل کرنا چاہیے وغیرہ فوج مختف مسيد اساليب اور باطل قتم سي شكوك وشبهات اورگند سے قسم كى بهكا في والى مربري:

(﴿ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ ، يُضَاهِنُونَ قَوْلَ يه إِنِّي كَبِيِّ بِينَ الْبِينَ مَنْ سِي رَسِي رَسِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل سے تھرہ جاتے ہیں۔

الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ وَقَتَلَهُمُ اللهُ ؛ اللهُ ا اَنْيْ يُوْفَكُونَ ﴿ ﴾) • التوبه - ٣٠

مرئي محترم اكياآپ نے يتمجد لياكديہ خائن ايجنط جوشہات پدياكرستندا ورشك وشبہ ڈاسلتے ہيں اس سے ان كامقصد وغرض كياسيه ؟ بلاشبه أنكامقصد صرف اورصرف بيسب كمؤمن قومول سيمة انبيم اوراسانمى معاشول كو ہے ان سربراہوں کی گان<sup>وی</sup> سے ساتھ باندھ دیں جو کافرانہ عقیدے اور گمراہ کن فداہیب اور مخرب نظاموں سے مالک ہیں ، تاکیسلان نوبوان اورمسلان عورت سے یاس اسلام نامی کوئی چیز مافی نرسیے، یاان سے بہاں عیب، حیایا حرام نامی کوئی چیزیافی زرہے۔

۔ اگریہ کمینے عیار ایجنبط اس گماہی وکمی ہے جیلا نے میں کامیاب ہو سکتے اوران کو سرموقعہ دیسے دیاگیاکہ وہ اینے مکر کا بازا دگرم کرلیں ، اور اس سے لیے تتحد ہوجا بیش ، اور اپنے زہراور کفر بایت کو ٹمچیلا دیں ، اور ہماری طرف سے ال کی کوئی

له دا طهه کیجیے، بماری کتاب «مشبهات وردود» اس پیران شهرات کی تردید میں نهایت مضبوط دلیلیں پیشیں کی گئی ہیں جو یہ ل*وگ پېداکر تے ہیں* ہ

سله المانظ كيجيع واكط نورالدين عتركي كماب «ما فاعن المرأة » اوراستياذ وبهي سليمان غاوجي كي كتاب المرأة المسلمة "ان وونول متابول ميں فاسر خیالات وافیکارک بہت عمدہ تردیدگی می ہے۔ مافعت ومقاومت نه بهوئی، اوریم نے اپنی ومرواری کا اصاس نکیا، اور رہائی بھین و تربیت کا اہمام نہ کیا. تو خدار کرے
بھرانجا کیے ہوگاکہ اسلامی معاشر سے لازمی طور سے اباجیت و آزادی اور الحادی جانب آ گے بڑھیں گے، اور کھلم کھلاوہ تمی طور
سے مشہرتی یا مغربی گاڑی کے ساتھ جُبت جائیں گے، یا آپ جائیں توبیکہ دیں کہ وہ شیوعی (کمیونسٹ) یا راسمالی (سرمایہ
والانه) نبطام سے والبتہ ہموجائیں گے، اور اس وقت ہم وائمی رسوائی کو پہنچ گئے ہول گے، اور گرا ہی والٹے پاؤل لوٹے نے
کی بناد پر امت اسلامیہ کو ذلت ورسوائی اور غلامی کا شرکار ہونا برط ہے گا، اور ہم ان لوگول میں سے بن جائیں گئے جو قیامت
سے اللہ اور قومول اور تاریخ کی لعنت کے سیحی ہے۔

**→** 

مرتی محترم! جب آپ نے منصوبے وسائٹ ہالی ہمان کی مصبوط ترین جال شیوعیت، عیسائیت ادر میہودی ماسونیت اور استعماری ندامیب اور خاکن ایج بنتول کی جاعثول نے بنایا ہے، تو مجربیہ سب مجھ جان لینے کے لعد آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نموب جدوجہ و محزت کریں ،اور قوی عزم سے کام لیں ،اور پکے ادادہ کے ساتھ المحظے میں جول ، تاکہ اپنے اس اسلامی فریفنے کو اداکر سکیں ہو بچول کی تربیت ، اور خاندان کی تلقین ، اور ان لوگول کی رمنہائی سے سلسلہ میں آپ برجو ذمر داری ڈاکی کی سے وہ ایک امانت کی تربیت کی ذمر داری ڈاکی گئی ہے وہ ایک امانت ہے ، اور یہ قیامت کے دل ذلت ورسوائی اور ندامت کا ذراعی سلسلہ میں آپ بی خواس سے جے کو اداکر سے اداکر سے اداکر سے اداکر سے داکر سے داکہ سالہ میں اپنی ذمہ داری کو دوری طرح سے اداکر سے ۔

لہٰذا حساب و کاب اور سوال سے قبل ہی اس حق کو سیجے طریقے سے ادا یہ بیے تاکہ اللّٰہ کی رہناا ورجنت ہیں اس کا قرب اور ان لوگول کی رفافت نصیسب ہو سیکے جن پراللّٰہ نے انعام فرمایا سیداور وہ انبیار ، صلفیین ، شہدا را ورصاین وغیرہ ہیں اور بیر حضارت بہت ہی عمدہ رفیق ہیں لیہ

التُدتِعالىٰ فرالستے بيں :

(( وَقِيفُوهُ مُ اِنْكُ مُ مُسَبُّ وَلُونَ )) العافات ٢٢٧

الافَوَرَيِّ إِثَ لَسَّالُكُ مُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ العُلَوْنَ ». الحِد 19 و 19 مَا الْعَالَمُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّ

ا وران كو ( درا ) مقد إدان مسايوچ كچه موكى .

سوست ہے آپ سے رب کی ہم کوان سب سے پوچھا ہے ہو کچہ وہ کرتے تھے۔

اله اسس تحاب " تربية الاولاد " كاتم أنى من مربيون كم سئوليت كى محت سے ذيل مين مم تفصيلى كلام كر يجھے ہيں لئبذا اس كامطالعه كريجيد ـ انشارالتّه تشفى كاپوراسا، ن مهيامل جائے گا

## بَيِّ كَى ترمبيت كَ نبيادى قواعد بَيِّ كَى ترمبيت كَ نبيادى قواعد

### مرسیت کے بنیادی اصول دوقت عدول بین منحصر ہیں:

۱ - ارتباط اور ربط وتعلق کا اصول به ۲ - متنب و چوکنا کرنے کا قاعدہ به

## ا - ارتباط اور ربط وتعلق كالصول:

یالیتنی بات ہے کہ بجہ جب ہوشیاری اور مجداری کی تمرکو پہنچے اوراس کا تعلق اختمادی اور و مانی رفابط اور فرک میں بات ہے کہ بجہ جب ہوشیاری اور مجداری کی تمرکو پہنچے اور اس کا تعلق اختمادی وریاضتی روابط سے صنبوط ہو، اور مجرحب وہ اور بڑا ہوا ور نوحوانی میں قدم رکھ کر بوراآدمی بن جا اور مجمداو حیا محملا و محملا و محملات کے مسلوط دلوا مجملات محملات کی جیزوں سے کنارہ شس ہونے اور اس سے تمام ترتصورات و عقائدا ور بنیا دی اصولول اور محملات باتوں سے بنیاق ہونے اور اس سے تمام ترتصورات و عقائدا ور بنیا دی اصولول اور محمل کہ اور کا محملات محملات محملات محملات میں مدد گار ہوگی بلکہ الیا بجہ ہرا سے خص کے مقابلہ بر شعلہ جوالہ ہوگا جواسلامی منطام سے ایک سے حرائے ، یااس سے معاندانہ موقف اختیار کر سے ، یااس سے ایک میں میں وہولول اور کی حاسدان نظر والے ، ایساکیوں ہوگا ؟

مرتی مخترم! آپ سے سامنے وہ اہم روالط ذکر سے جاتے ہیں جوآپ سے بینے سے لیے خیری خیر سے فامن میں ، لہذا آپ ان کوس قدر سے فعامن افذکر سکتے ہول نافذکر دیں تاکہ آپ ایٹے بینے کو نیک معالمے مومنول کی گئتی اور پاکیزہ وقتی کوگول سے زمرہ اور مجاہری احرار کی جاعب میں ذکیعیں ، اللہ سے لیے یہ کیچیم مشکل امرنہ ہیں ہے اور پاکیزہ وقتی کوگول سے زمرہ اور مجاہری احرار کی جاعب میں ذکیعیں ، اللہ سے لیے یہ کیچیم مشکل امرنہ ہیں ہے

### روابط وارتباطات كيهاس طرح سييب :

## ① اعتقادی *رابطی*

اس سے قبل ایمانی تربیت کی ذمہ داری "کی بہت میں ہم یہ ذکر کر ہے ہیں کہ بچہ جب سے ہوش مندو ہمجہ دار سواسی وقت سے اس کا بنیادی ایمانی ارکان اور غیب مشعلی حقائق اور ان تمام چیزوں سے تعلق وارتباط ہونا چاہیے جوصاد قب ایمن الشرعلیہ و کم سے واسطہ سے ہم تک اعتقادیات و مغیبات رغیبی امور سے کہ وہ پہر میں الشرح سے ہم تک اعتقادیات و مغیبات رغیبی امور سے کہ وہ پہر میں الشرح سائر برایمان اور فرشتول اور آسمانی کمابول اور سولول اور قضار وقدرا ور مغتول سے سوال کرنے ، اور عنابِ قبر پراممان اور آخرت سے احوال ، دوبارہ زندہ کیے جانے ، اور حماب کماب بنت ودوز نے وغیر غیبی امور برایمان آس کے دل میں سمونے۔

کردارسے اعتبار سے کامل میمل مہوجائے گا۔ ملکہ اس کاشاران لوگوں میں ہوگا جن کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جا آ ہے۔ آل بیے کہ وہ ہداریت میمج راستے، دین اور تق برقائم ہوگا۔

مرنی ممترم! میراخیال ہے کہ آپ کے سامنے مجھے آپ کی ذمہ داری دسئولیت کی وہ مدود ذکر کرنے کی ضرات نہیں جو آپ پراپنے بیمے کی ایمانی تربیت کے سلسلہ بیں لائم ہوتی ہیں۔ اس لیئے کہ اس بحث پر اس کتا ب تربیۃ الاولاد کی تیم انی میں "ایمانی تربیت کی سئولیت " کی مجدث ہیں ہر مہلوسے کل کیا جا جی ہے۔ لہذا اگر آپ دوبارہ آس کو مرد مسئا برا ہیں تو مذکورہ مجدث مطالعہ کر لیعیے، وہال آپ کو انشا رالٹ تشفی کا پورا سامان مل جائے گا۔



## <u>روحانی ارتباط</u>

وحانی ربط سے میری مراد بیسبے کہ بیجے کی روح صاف وپاکیزہ اوردوشن ہوجائے، اوداس کے دل سے ایمان وافواس کے دل سے ایمان وافواس میں وصاف ویا گیزہ اور اس کے داستے ۔ اسلام نے ایمان وافواس میں وصلے کے اسلام نے ۔ اسلام نے مسلمان کومختلف میں دوجا نی رابطول سے مربوط رکھنے سے لیے ایک نمان میں مقررکیا ہے ایم سلمان اپنی پاکٹیرگی ونورا ورافواس وصفاء کو بہیشہ بمیں شرمفوظ رکھ سکے ۔

## اوروه منهج ونظام درج ذیل ہے:

الف - بيم كوعبادت سيم بعط ركهنا:

اس بیے کہ حاکم اورا ابودا ؤ دیم صربت عبداللہ بن عمروین العاص دنی النّدعنہا سیسے رقرابیت کرستے ہیں کہ رسول اللّ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشا دفر طایا:

اینے بچول کو نماز کاتکم دو حبب وہ ساست سال سے ہوجا پئی،اور نماز نہ پڑسصنے پراان کو مارو حبب وہ دسس سال سے ہوجا پئی اور ان کے بچھونوں کوانگ انگ کر دو۔

اورنماز برقیاسس کرتے ہوئے بچہ کاتعلق روز ہے۔ سے بھی قائم کیاجائے گابشرطیکہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہورای طرح اگر باب صاحب بٹنیدت ہوتو بچے کوجے سے بھی واقف کرائے، اوراگرم نی صاحب اشطاعت ہوتو بیے کوجے سے بھی واقف کرائے، اوراگرم نی صاحب اشطاعت ہوتو بیے کوجے سے بھی واقف کرائے۔ اوراگرم نی صاحب اسلامت ہوتو بیے کوزکاۃ سے بھی واقف کرائے۔

مرنی محترم! آپ کونیا بینے کہ آپ بجسے یہ زئن شین کرادی کہ اسلام میں عبادت صوف ان جادات میں عبادات میں محصور نہیں سے بلکہ عبادات ہم اور اس بی محصور نہیں ہے بلکہ عبادت ہراس نیک کا کوشائل ہے جس میں سلمان آدمی اللہ کے نظام کو اختیار کر تا ہے ، اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا مندی ہموتی ہے ، عبادت سے اس عام معنی کا ماصل پر نکھے گا کہ اگر تا جرابی تجادت میں اللہ کے اللہ کے مطابق جلے گا اور اس سے مقصد اللہ کی رضا ہوگی توالیا تا جر بھی کوئون بندوں میں شمار موگا ۔

اس بیے برمرنی پرلازم ہے کہ وہ ہے کؤئین ہی میں خیروشر کی بنیادی باتیں اور ملال و ترام اور ی وبالل کی فشانیاں اور ملامتیں سمجھا دے، تاکہ بچہ ملال کواختیار کرے اور حرام سے بیحے، بینے کی اس طرح سے رہنائی کرنائی کے مطابق ہے جو آپ نے مربیوں کو کی ہے، چنانچہ ابن جسر بروابن المنذر روابت

### كرتي بي كرآب في فرمايا:

( اعملوا بطاعة الله ، واتقوامعاصى الله، وصروا أولا دكم بامتثال الأوا مرواجتنا النواهى، فذلك وقاية لهم ولكم ص

التندى طاعت اختسار كرو اوراس كى نافرانى سے بچو ا وراینے بچوں کو احکامات بجالا نے اوٹرنوع جیزوں رکنے کا حکم دیاکرویاان کے اور تہارے جہنم سے

للہذا اے مربی محترم ابیحے کا جب شروع ہی سے عبادت سے اس عموی فیصوص مفہوم کے ساتھ رلط ہوگا اور ان کے اداکرنے کا عادی ہوگا، اوز چین سے ہی اپنے فرض کواداکر تا ہوگا، اوراسی طرح جب اللہ کی اطاعیت اور اس سے حقوق کی ا دائلگی اور اِس سے شکرا دا کرنے اور اِس سے نظام کو اپنانے کی تربیت پائے گا تو وہ بھی واقعی ایک صحیح متوازن انسان اور مخلص عنص ہوگا جو دنیا میں ہرصاحب حق سے حق کوا داکرے گا۔اور اینے اخلاق ومعاملات اور پال علی فی کردا رمایں دوسروں سے لیے بہترین نمونہ وُقتاری بنے گا، بلکہ ان لوگول میں سے بن بلئے گاجن کی طرف انگلیول سے اشارہ کیاجا یا ہے۔ ان لیے کہ وہ ہدایت، دین حق اور راہ راست پر قائم ہوگا۔

ب - بيم كا قرآن كرم سے ربط بيداكرنا:

اس ليے كەطبرانى مضرت على رضى النّه عنه سے روایت كرتے ہیں كه نبى كريم على اللّه عليه وم نے ارشاد فرما يا : ا بينے بيحول كوئين حصلتول كاعادى بناؤ: اپنے نبى (صلى الله عليه وم) كى مجنت، اوران كے اہلِ بيت كى محبت ا ورقرآنِ کرم کی تلاوت، اس لیے کہ حاملین قرآن اس روز انبیا، و مقرب بندول سے ساتھ اللہ کے عرض سے ساجے میں ہول گے جس روزاس کے سوااورکوئی سایہ نہوگا۔

\* علامها بنِ خلدون نے اپنی تحاب مقدمہ میں بچول کو قرآن کریم حفظ کراینے اور اس کی تعلیم دینے کی ہمیت ذكر كى ہے، اور يہ واضح كيا ہے كہ مختلف اسلامى ملكول ميں قرآن كريم كى تعليم ہى تمام تعليمى نظام كى اساس وبنيا دہے ال لے کہ یہ دین کے شعائر میں سے ایک ایسا شعار ہے ہوعقیدہ کومضبوط اورا میان کو راسخ کرتا ہے۔

\* ابنِ سینانے تحاب السیاسترمیں پرنصیعت مکھی ہے کہ بیچے میں حب حبمانی اور عقلی لحاظ سے استعبراد وصلاحیت پیدا ہوجائے ۔ توقرآن کریم کی تعلیم سے اس کی اتبدا کرنا چاہیے تاکہ بجین سے ہی اصلی بنیا دی عربی زبان اس کی ملٹی میں برطیجائے، اورامیان کی نشانیال اس کی نفس میں رایخ ہوجائیں۔

\* الم عزالی نے اپنی احیار العلوم " میں یہ وصیت کی ہے کہ بیھے کو قرآن کریم اور اصادیث اور نیک لوگول کے واقعا اور بعض دینی احکام کی تعلیم دینامپا ہیں۔ اور"ایمانی تربیت کی ذمہ داری "کی فصل میں ہم یہ ذکر کر ہیکے ہیں کہ پیلے زما نے کے لوگ اپنے بچول کی تربیت

کالتنا اہما کیاکرتے تھے، اور ہمارے ہمجھ ارساف مالحین اور الن کے والدین سرطرے اپنے بچول کواستا و سے پاک ہیںجے تھے؛ چنا نچر بیر خطرت استا ذوعلم کوسب سے بہلی نصیحت پرکرتے تھے اور شورہ یہ دیتے تھے کہ وہ ال سے بچول کو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور اسے یادکرائیں، تاکہ الن کی زبان درست ہو اور دوح میں بلندی اور دل میں خشوع پدا ہو۔ اور آئکھول میں آنسوا میں اور ایمان واسلام الن کی نفوس میں راسنے ہوجا ئے اور بھیروہ قرآن واسلام کے سواکسی ہو۔ اور آئکھول میں آنسوا میں اور ایمان واسلام الن کی نفوس میں راسنے ہوجا ئے اور بھیروہ قرآن واسلام کے سواکسی

چیز کود تورنظام اور قانون تنجیهیں ۔

اس کے اے مرقی محترم! آپ کو سیمجولینا پیا ہے کہ اس امت سے آخر کے لوگول کی اصلاح جمی اسی سے ہوگی ہوں ہے۔ ہوں ہے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح قران کوم کی تلادت اس برعل، اور اس کو اپنی زندگی میں علی تطبیق دینے سے ہوئی، اوران کوعزت اسلام کو ناوز کر ارا ورحقیقی طور سے اسلام کو نافذ کرنے سے مامل ہوئی تھی تواس امت سے ہوئی، اوران کوعزت اصلاح کے مرتبہ کو پنج سکتے ہیں اور خان کوعزت ماصل ہوگی سطر برگر ہم اپنے بچول کا تعلق قرآن کریم سے پدا کریں۔ ان کو استے ہو ماہی ، یا دکرائی ، اور خان کو عزت ماصل ہوگی سطر بیک میں خور لیے ان میں خشوع پیدا کریں، اور عمل کرائی اور کردار اس کے مطابی ، بنوائی ، اور ان سے اس کے احکامات برعل کرائیں، اگر ہم نے برکرلیا تو ہم اس موجودہ و در ہیں قرآن برعا لی مؤمن ، نیک ، متعق قوم پیدا کردیں گے سب کے ذراجہ اسلام کو سر بلندی مال ہوگی ، اور اس کی بندوبالا ہم دت و مونت سے عالم میں اسلامی محمود سے مقابلہ کرسے۔ تعموم سے مقابلہ کرسے۔ قومول سے مقابلہ کرسے۔

ال بے اسے آدمی کومہیا کردیں ۔ جوانہیں قرآن کریم کی تعلیم وسے خوا ہ تعلیم قرآن گھریں اگر وسے یا سجد میں یا قرآن کریم کی تعلیم کے مراکز ہیں ہے کسی مرکز ہیں ۔ اور آپ یہ یا ور کھیے کہ اگر آپ نے یہ فرلفینہ سیچ طریقے سے اداکر دیا تو بھر آپ واقعۃ اپنی وہ ذمہ داری پوری کرنے والے شمار ہول گے جوآپ پر آپ کے بچے سے سلسلہ میں عائد ہوتی ہے ، اور آپ اپنے بچے کوروحانی وفکری

اور تلاوت وعمل واحکام کے اعتبار سے قرآن کریم سے ساتھ مرتبط کرنے والے ہول گئے۔

اگر آپ نے یہ کرلیا توجب آپ کا بچہ اپنی دونول آنکھیں کھولے گا تو وہ قرآن کریم کے بنیا دی احکام کے سواکسی ایسے قانون کونہیں جانتا ہوگا جس سے تانون کونہیں جانتا ہوگا جس سے قانون کونہیں جانتا ہوگا کے سوائی ہے۔ کو نہ جانتا ہوگا جس سے قانون لیاجائے اور وہ اپنی روح کے لیائے خوشفا، وکامیا ب مرہم اوراننی نفس کاعلاج سوائے قرآن کریم اور اپنی ایسے کو خشوع خضوع سے رہے ہے گئے ور وہ اپنی اور چیز کو زمیم کے گا، جب یصورت حال تحقق ہوجائے گی توآپ اپنے بچے اس کی روحانی اور ایسی ای واضلا تی تیاری کی منزل مقصود کو پہنچ جائیں گئے، بلکہ آپ کا بیٹیاان توگوں میں سے ہوگا جس کی روحانی اور ایسی کی دوحانی اور ایسی کے دولی کی دولی ایسی کے دولی کی دولی میں سے ہوگا جس کی دولی کے دولی کی دولیا کی دولی کی دولیا کی دولی کی کی دولی کی کی دولی کی

أتظيول مساشاره كياجا آبيداس ليكرده دايت اورق اوررا وراست برقائم بوكار ج ـ بي كوالله ك محرول كرساته مرابط كرنا:

<u> سے بھی کہ ترندی حضرت ابوسعید ندری دنی ال</u>تہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی التّدعلیہ وم نے ارشا د فرمایا : '' حبب تم سنی عسی کومبرجانے آنے کا عادی دکھیے وتواس سے مئون ہونے گی کواہی دو'' التّٰہ تعالیٰ . فرمات مين:

الإنتَا يَعْمُنُ مَسْجِكَ إِللَّهِ مَنْ أَمَنَ يِأَللْهِ اللَّهِ مِنْ أَمَنَ يِأَللْهِ مَنْ أَمَنَ يِأَللْهِ الله پراور آخریت سے دن پر اور قائم کیا نمازکو۔ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّاوْةَ )) . الموّد م

مربی محترم! آب کویہ یا در کھنا چاہیے ک*رسجداسلام کی نظرین ان اہم ترین ستونول ہیں سے ہے ہی پر*سالفتہ م ا دوار پس فردِسکم کی تیاری اور اسلامی معاشرہ کی تعمیر کا دارو مذارر ہاہیے ، اور س<sup>ل</sup> انول سے دورِحاصراً ورتنعبل ہی تعمی سجد ا فراد ومعاشرے کی تعمیر میں بنیا دی اساسی ارکان میں سے رہی ہے اور رسے گی۔ اس لیے کمسجد کے بغیر نہ آسے <u>ښيم کې روحانی وايمانی ترببيت بهوسکتی سه اور زانولائی ومعاشرتي تعمير، اوژسېد که بغييرز آپ النداکبر کې وه آوازس</u> سکتے میں جو آسان دنیا تک پہنیتی ہے اور جذبات کوجنجعورتی اور دلول کو حکمت دتی ہے اور نہی آپ کے پڑوس العظيم الشاك آواذكوس سنكتے ہيں ۔

اورمسجد سے بغیرسلمان کو وعظ ونصیحت اور وہ کلمۂ حق سننانصیب نہیں ہوسکتاحب کااثر اس کیفس وروح

اور تجدیے جیرِ ساں حد مقد بیت است وشعود میں ہیجان پیاہوجاتا ہے۔ پر ہوتا ہے۔ اور س کے اثر سے اس کے اصاسات وشعود میں ہیجان پیاہوجاتا ہے۔ اور مسجد سے بغیرِ سلمان دین کے احکامی، اور دنیوی شغیم وترتیب، اور ملال وسسرام امور، اور زندگی گزار نے کاطرز ونظام، اورشىرلعىت كى بارمكيال نهيس بيان سكيا .

اورمسجد كي بغيرعام مسلمان مشرق ومغرب كيمسلمانول سميرحالات ومصائب اوربريشا نيال اورحاجات بهسسي جان سكتا۔

به می سید. اور سبد کے بغیر سلمان سے لیے یہ قطعاً ممکن بہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مہر بانی وشفقت سے بیش آئے، اور ان دونوں کی نفوس مجست شفقت ورحمیت اور تعاون واتحا دو بمدردی کی بنیاد ۔ پر ایک دوسرے کا

وسكون كى حكم مبديك علاوه نهيس بإياب

يرسبد كيعبس وه اعمال وكا إبر جونبي كرم صلى التدعليه وسلم كى بعثت سميه وقت اورآب سے بعدا نے والے

حلفاء وحكام كے زمانے ميں تھے۔

ا وراگرمسلمان پرچاہتے ہیں کہ اپنے اسلامی معاشرول \_ کوہر حبگر مضبوط و تحکم بنائیں ،اور سیح راستے اور حبت و بنیاد پر دہیں اور جبت و بنیں اور بعدیں ہی و بی عزت ورفعت اور حکومت و مرتبہ اور و بنیاد پر دہیں اور جبت اور حکومت و مرتبہ اور تشخص قائم رکھ سکیں ہوا بندا ہیں شروع سے لوگول نے قائم کیا تھا تومسجہ کو ہمیشہ اسی معیاد پر دہنا چا ہیئے ۔ معربی محترم اکا آپ یہ جانتے ہیں کہ مسجد سے اہم ترین تعاضول ہیں سے یہ سے کہ اللہ سے و کر سے ورسیعے قلوب مواطمینان و سکون حاسل ہو، سنیے نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام فراتے ہیں ،

ال إذا صورت م برياض الجندة فارتعوا حبت م بنت كانيرو سائر وتوج بياكرو مما به قال الله وما دياض الجندة في المنت كانيرو المن

مرنی محترم ؛ کیآآپ جانتے ہیں کہ سبحہ سے اہم تقاضول ہیں۔سے قرآن کریم کا دس و تدریں ہے ؛ سنیے نبی کریم علیہ العسلاۃ والسلام ارشا دفرواتے ہیں :

((ومااجتمع قوم فى بيت من بيويت الله يستهم يسلون كتاب الله ويتدارسونه بيستهم الانزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عندة).

ميح

اورجی نہیں ہوتی کوئی قرم الترکے گھروں ہیں سے
کسی گھریں، اور بھروہ التٰدی تحاب قل ویت کریں او
اس کو آلیس میں بڑھیں بڑھا ئیں مگریہ کہ ان پرسکینت
(اطمینان وسکون) نازل ہوتی ہے، اور دیمت ان کو
فرھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو گھیرییے ہیں، اور التٰہ
قعالی ان کا ذکرہ ان فرشتوں کے ساھنے کرتے ہیں
جواس کے دربار میں موجودہیں۔

مرتی محترم!کیاآپ کومعلوم ہے کہ سجد سے اہم اغراض ہیں سے حاصت کی نمازہے ؟ الاصطرار کیے ہی کریم صلی التّٰہ علیہ وہم ارشا دفروا ہے ہیں :

((ألا أدلكم علم ما يمعوالله به الخطايا وبرفع به الدرجات؛ قالوابلي يارسول الله! قال: إسباغ الوضوعلي المكارة، وكثرة الخطا إلحب المساجد وانتظرار العملاة لعبد العسادة

سیامیں تم لوگول کووہ جیزیہ تبلاؤل صب سے اللہ تعالیٰ گنامول کومعا ف کرستے بیں اور درجات بلنوالے میں بصحاب نے ومن کیا اسے اللہ کے رسول ضور سولے آپ نے ارشا د فروا یا کہ تکلیف کے وقت ومنو کا آئی طریقے سے کرنا ، اور مجدول کی جائے ہڑے سے مرنا ، اور مجدول کی جائے ہے ہے کہ نا ، اور مجدول کی جائے ہے ہے کہ نا ، اور مجدول کی جائے ہے۔

جابا اورايك نمازك بعددوسري نماز كانتظاركرنا

فذلكم الرباط) -

مسجد جانے آنے اور اس کی طرف ہروقت رجوع کرنے میں جو فوائد ہیں بعنی درجات کی بلندی اور گنا ہول کی معافی وه اس کے علاوہ ہیں، ملاحظہ فرمائیے نبی کریم صلی التّه علیہ وہم کا فرمانِ مبارک :

جستخص نے اپنے گھریس وضو کیا بھرالٹد کے گوں میں سے ی گھری طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں التر کے فانض میں ہے کسی فریقنے کو ا داکرے تو اس کے قدموں میں ہے ہراکی قدم برایک گناہ معاف می جاتاب اوردوسے قدم بدایک درجہ مبند ہوتاہے۔

(رمن تطهر في بيته شم صنى إلى يت من بيوت الله ليقضى فريضيةً من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى سَرفع درجةً)). معنى مم

ا در اس کے علا وہ سجد جانے برقیامت سے روز کامل مٹکمل نور کی بشارت دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم كامندرجه ذيل فرمان عالى الاحظه فرمائيے:

تاریجیوں میں سجدوں کوجانے والوں کو قبامت کے ول کامل دکیمل نورکی بشارت دے دیجیے۔

د لبشر ألمشا سُين في الظلم إلى المساجد بالنوس القام يدم القيامة) . الإداؤد وترمذي

مرتی محترم استجدول کی جانب جانے والول اور اس کی طرف رحوع کرنے والول سے لیے نبی کریم سلی التّٰدعلیہ وسلم کی ان احادیث ونوشخبرلول کی وجہ ہے آپ خوب ہمت کیجیے ، اور پختہ عزم کر کے اپنے بچول کا اللہ کے گھرول ے رابطہ پیاا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ سجدول میں ان کی ارواح کی تربیت اورعقلول کی صفائی ، اورنفونس کی تہذیب وستحرانی ہو۔ اور تھیروہ اسلامی معاشرے کے افرا دے ساتھ مل کراپنے اتحاد ووحدت کو ابت کرسکیں۔ اگر آپ نے ایسا کرلیا اور اس وائمی تعلق کا خیال رکھاا ورسجدوگھ کا تیعلق دائمی ہوگیا، تو مھیرآپ اپنے بیٹے کی

روحانی ،ایمانی واخلاقی تعمیر میں اپنی مطلوبہ ٹوامٹس کو پہنچ جائیں گے ، بلکہ پھرآپ کا بیٹیاان لوگوں میں سے ہوگا حس كى طرون انگليول سے اشارہ كياجا تا ہے.اس ليے كہ وہ ہدايت اور دين حق اور صاطر ستقيم برقائم ہوگا۔

د - بيح كالترك ذكر سے رابطه بياكرنا: اس ليے كداللہ تبارك وتعالى فرماتے ہيں: (( فَاذْكُرُ وُفِي ٱذْكُرُكُمُ ..)) .البقره-١٥٢

﴿ يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا انْذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرً

سوتم مجه کویا ورکھویں تم کویا ورکھوں گا۔

اسے ایمان والواللہ کوخوب کنرت سے یا د کرواو

سبع وشام اس كاتبع كرتے رہو۔

كَثِنَيَّا ﴾ وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا »الاحزاب الموس ا ورفرما با :

((فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُولَا فَأَذَكُرُوا اللهَ قِيلِمَا وَ فَاذَكُرُوا اللهَ قِيلِمًا وَ قَعُودًا وَ عَلَا جُنُونِكُمُ ٥٠٠٠ النار - ١٠٣٠

ا وران کے علاوہ آل موضوع سے علق قرآن کریم کی اور دیگیر بہت ہی آیات مبارکہ۔

ا وراس ليك كمنى كريم عليه الصلاة والسلام في ارشاد فرمايا ؛

الامشل الذي يذكر ربه والذي لايذكر لله مشل الذي يذكر ربه والذي لايذكر لله مشل الحي والميت». مشل الحي والميت». اورآب ني ارشا وفرايا:

الليبعتن الله أقوات يوم المتيامة في وجوههم النورعلى منا براللؤلؤ، يغلهم الناس السواب أنبياء ولا شهداء) الناس السواب أنبياء ولا شهداء) مجتا أعرابي على ركبتيه فقال : وارسول الله حلهم لنا فعرفهم، قال : ((هم المتحابون في الله صب قب أل شتى المحابون في الله عب ون على ذكر الله وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يدكرونه).

معجم طبراني

اورآپ نے ارشاد فرمایا:

الرأنا عند للن عندى بى، وأنامعه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى مبلاً ذكرته فى مبلاً خيرينهم ، وإن تقرب منى فى مبلاً خيرينهم ، وإن تقرب منى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب ما تقرب إلى ذراعاً ، وإن

پھرجب تم نماز بیڑھ میکو تو یا دکروالٹدکو کھڑے او بیٹھے اور لیٹے ہوئے ۔

اس منص کی شال جوالتٰد کو یا دکر با ہے اور اس کی شال جوالتٰد کو یا ذرم دو کی سے۔ بوالتٰد کو یا ذرم دو کی سے۔

التہ تعالیٰ قیامت سے روز بہت سی اقوام کوموتیوں کے منبروں پر بڑھا سے گا، ان سے جہروں پر نور برس رہا ہوگا سب لوگ ان پر رشک کریں گے، وہ لوگ ندا نبیا، ہوں گے نہ برش ہیدہ وں گئے ، ایک بدو گھٹنے کے بل ہوکر عرض کرنے گئے اے التٰہ کے رسول ان کے اوصاف بتائے گاکہ ہم انہیں پہان لیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ؛ وہ وہ لوگ بول گے جوالتٰہ کے لیے باہمی محبت کرتے ہیں اور مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں کے لوگ ہیں ہوالتٰہ کے ذکر کے لیے بہمی موبت کرتے ہیں اور مختلف منہ ہوں کے لوگ ہیں ہوالتٰہ کے ذکر کے لیے بہمی موبت کرنے ہیں۔ کرنے مائے ہیں۔

بندہ مجھ سے بہیا گمان کرتا ہے ہیں اس کے ساتھ ولیا ہی برتا و کرتا ہوں، اور حب وہ مجھے یا دکراہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بھراگروہ مجھے ابنے دل میں یا دکرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یا دکراہو اور اگروہ مجھے سی جاعت میں یا دکریا ہے تو میں اے آپی جاعت میں یا دکرتا ہوں جوان سے بہتر ہوتی ہے ، ادراگر

وإن استانی یمشمه أتیته هرولهٔ ».

بخارى وتم

وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے توس اس کے

ایک بائمة قریب ہوتا ہول، اوراگر وہ مجھ سے ایک بائھ
قریب ہوتا ہے قومی اس سے ایک بائل وہ ایک دو بائلہ
پھیلانے کا مقدار، قریب ہوتا ہوں اوراگر وہ میری طون
پھیلانے کا مقدار، قریب ہوتا ہوں اوراگر وہ میری طون
پل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف وو کر آتا ہوں۔

ذکر کامطلب پر ہے کہ مؤمن کو جو حالات پیش آتے ہیں ان سب میں التہ جل شانہ کی عظمت و بڑائی کا استحضار کر ہے جائے یہ استحضار ذہنی ہویا جلیے نفسی ہویا زبانی یا فعلی بچاہے کھڑے ہونے کی حالت میں ہویا جیسے کی حالت میں ایشے کے حالت میں مقران کریم کی آیا ت پر غور کرنے ، یا نفید حت سے سننے ، یا اللہ کی رضا کا مصول ہو، قرآن کریم کی شریعیت کو تھے ہیں ۔
کی شریعیت کو تھی بنان کے بیں ۔
نے مختلف مناسبول پر ذکر سے ہیں عنی بیان کیے ہیں ۔

جنانید ذمنی نفسی ذکرے بارے میں قرآن کریم میں ارشا دے،

الرِجَالُ ﴿ لَا تُلْهِيْهِمْ يَجْارُةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْبِرِ اللهِ وَ إِقَامِرِ الصَّلُوقِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوقِ \* يَجَارُقُ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُقُ)) . يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُقُ)) .

اور للى فكرك بارس مي ارشا دربانى ب: ((اَلَّذِيْنَ) مَنُوْاوَتَظْمَيْنُ قُلُونِهُمْ بِذِكْرِاللهِ الله يِذِكْرِ اللهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُونِ ﴿ ) .

وہ لوگ جوامیان لائے اور ان کے دل مین پاتے ہیں اللہ کی یاد سے بسن سیمیے اللہ کی یادی سے دل مین پاتے

ایسے لوکے نہیں برتجارت غفلت میں ڈائٹی ہے نہ

(خریده) فرونست التُدکی یا دسسے اور نماز پرلسطے سے

اورز کاة دسینے سے ، وہ ڈریتے رسیتے ہیں ایسے دن

ي مين دل اورانگمين الث مايُن گا.

الرعد- ۱۲۹

اور قرآن کریم کی تمام وہ آیات بن میں التُرطِل شانہ کے ذکر کاحکم دیاگیاہے ان کے ضمون میں اسانی ذکرسب
سے پہلے دامل ہے، اس لیے کہ اس ذکر سے ذکر نفظی سب سے پہلے مراد ہوتا ہے اور حکم می اس کا ہو باہدہ اس
کی مزید تاکید صفرت ابو ہر رہے وضی التُرعز کی اس حدیث سے ہوئی ہے جے ابن ما جہ وابن جالن نے روایت کیا
ہے کہ رسول التُرصلی التُرعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا التُرعز و عبل فراتے ہیں: میں اپنے بندسے کے ساتھ ہوتا ہول
جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس سے ہونر میر سے ذکر سے سے حرکت کرتے ہیں، اور ترمذی حضرت عبدالتُدبن
بنہ رضی التُرعن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا: اسے التُرکے رسول اسلام کے احکامات

بہست زیادہ میں،آپ مجھے کوئی الیسی چیز تبلا و بیجیے کہ جسے میں نتوب مضبوطی سے تھام لول، توآپ نے ارشا د منسسرمایا :

لالاينال لسانك مطبه بذكرا مله). تهارى دبان بروقت الشرعة وكرسة تردبنا جابيد.

ذکر اسانی میں وہ تما) ما تُور وعائی سمجی وَال ہیں ہونبی کریم سلی التّہ علیہ وہم سے سیحے سندسے مروک ہیں یاصحابہ کرام رضی التّیم میں منواہ ان کا تعلق صبح وشا) کی وعاؤل سے ہو، یا کھانا کھلنے اور اس سے فارط ہونے کی وعاؤل سے ، وہ سفر وا قامست کی وعائیں ہوں یا گھریں وائل ہونے اور وہاں سے نکلنے کی اور اس سے فارط ہونے کی وعائیں ہوں یا تہجدا ور دنیا کی مخلوقات کو دیکھ کر بڑھ سنے کی وعائیں ہوں ،اسی طرح وکر لسانی میں یا تشریعے وہ فریا درسی اور استنفار بھی وائل سیے جسس کا قرآن کریم میں تذکرہ سے اور جونبی کریم علیہ العدلات والسلام سے منفول سے وہ فریا درسی اور استنفار بھی وائل سے جسس کا قرآن کریم میں تذکرہ سے اور جونبی کریم علیہ العدلات والسلام سے منفول سے وہ

اورفعلی ذکریکےسلسلہ میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے:

ال فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُ فِلْ فِي الْأَرْضِ

وَابْنَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَيْبُرًّا

الْعَالَكُمُ تُفْلِحُونَ ١٠٠٠ الجمعد وإ

اور ذکر سے عمومی و کلی معنی کے لھا فرسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

أل عمران- ١٩١٠ و١٩١

﴿ وَكُرِيْسِ قُرَانِ كُرِيمٍ كَى الاوت مِنْ شَاللَ بِداس ليدك الله تعالى فرماً تدين :
 ﴿ إِنَّا تَعَدُنُ مَوْلَالًا لَذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُ وُنَ ﴾ الحجرة

یم نے یانغیمت آبادی ہے اوریم ہی اس کے گہان میں۔

بيرحبب نماذيورى بوجكے توزمين برملوبجرو اور

التُّدكى دوزى للمشس كرو ،اورالتُّدكو كمِبْرِيت يادكرتِ

رمبوتاكةم فلاح يا وُ.

کے اذکارودعاوَں کے لیے شدرہ ذیل کتب الماحندفرائیں، ۱-۱م) نودی کی آب الادکار۔ ۲-۱م) شہیدگی کیا ب الماکُولات، ۲-شیخ عبدالشر مراج الدین کی کتاب "الاُ دعیتہ والاُذکار" نیزمولانا تعانوی رحمہ الٹیرکی « مناجاتِ مقبول " اورمولانا عاشق الہی صاحب کی «سسنون وعائیں " ۔

💠 ذکر میں علم حاصل کرنا اورعلماء سے بیٹر صناعقی دائل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ؛ وكرية مقصودالله كى عبادت مى بهاس ليه كدالله تبارك وتعالى فرمات مي :

(( يَاكَيْنُهَا الَّذِينَ أَمُنُوْ آلِذَا نُودِي لِلصَّلُوقِ مِنْ السَّالِ قَلْ مِن اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

مرتی محترم!آپ سمجھ کئے کہ ذکر سے کیا مراد ہے ؟ کیاآپ نے بیجان لیاکہ ذکر سی ایک حالت کے ساتھ خال نہیں ہے، اور اس کامفہوم کسی خصوص معین طریقیہ سے ساتھ مختص نہیں ہے؟ کیاآپ نے محسوس کرلیا کہ ذکر ایک اليى نفسياتى حالت بيع بومكومن كواس مقاً) كالسبنجاً ديتى بيه وه بهيشه التُدكى عظمت كاستحضار ركھے۔

جب آپ نے بیرجان لیا اور سمجھ لیا تو بھرآپ پر توری کوشش کریں کہ آپ سے بیھے کی تربیت ان خطوط ومعانی بر بوكراسے ہروقت النّدى عظمت كالسّحضار رہے ، تاكہ وہ النّدسة نهائی بين تعبی ڈرے اور ظاہری طور برتھی ، اور اعضے بیٹھنے بین معی اور پیلتے بچمرتے بھی، اور حالت سفر ہیں بھی اور حالتِ اقامت بین بھی، اور کو چے کرنے بین بھی اور حالت سفر تبھی،ادرحالت جنگ میں تھبی اورحالت اقامت میں تھبی،اورگھر میں تھبی) وربازار میں تھبی اور سرعگیہ. تاکہ وہ ان کوگول میں سے بن جائے جن کوالٹر تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان مبارک میں مراولیا ہے :

الرائمًا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُونِهُمْ وَإِذَا سُلِيَتْ عَكَيْهِمْ وَإِذَا سُلِيَتْ زَا دَثُهُمْ إِيْمَا نَا وَعَلَارَبِيْهِ مِرْ يَتَوَكَّلُوْنَ !!

ایمان والے وی ہیں کہ حب اللہ کا نام آئے توان کے دل ورجامیں ، اور حب ان پر اس کا کلام پیرها جائے توان کاایمان زیادہ ہوجا تا ہے۔اور وہ اپنے رب پر تھبرد سہ

واقعي اگرالتٰدتعالیٰ کا ذکرنیچے میں جاگزین ہوجائے ، اور النٰدی ذات کے مراقبہ کی کیفیت اس میں راسنے ہوجائے توبچہ عبادت گزار ، نیک صالح اور التٰہ کی طرف رجوع کرنے والا بااخلاق وبا وقاربنے گا، اور پیکسی معصیت میں گرفیاً ہوگا ورئیسی فاحشہ وبرائی کاارتکا ہے کرے گا،اور نہ کوئی گناہ کرے گا،اور بخدا بیے میں تقانوی ونیکی کمنتہی ہی ہے۔ واقعی اسلاً کا تربیت کا نظام اور طرلقیه کتناعظیم وزبردست ہے،اگراس کی تبلائے ہوئے طرلقیہ بیمر فی جلیس ا ور والدین و معلمین ان کے قوا عد کولازم بیرلیس توبہت براکا کم ہوسکتا ہے۔

اس بیےا مرفی محترم!آپ کو جا ہیے کہ آپ ذکر کے مختلف اقسام والواع کے ان معانی کے مطابق اپنے بيحے كى تربيت كري جن كا تذكره بيہلے ہو چكا ہے، تاكه آپ كابچه اخلاص، تقولى، الله جل شاند كے مراقبے اور مرحالت میں اس کی عظمت سے استحضار کی کیفیت پر مراسے بلے، اگر آپ نے برکرلیا توآپ اس منزلِ معصود کو پہنچے ہوا بیس سے جوآب

نے اپنے پیچے کی روحانی تعمیراورا بمانی وانولاتی تیاری سے سلسلہ میں مقرر کررکھی ہے، بلکہ آپ کا بیٹاان لوگول میں سے بن جائے گاجن کی طرف انگلیول سے اشارہ کہاجا تا ہے، اسس لیے کہ وہ ہوایت اور دین عق اور صراطِ ستقیم برِقائم ہوگا۔

لا - نوافل كے ساتھ بيكے كاربط بيلاكرنا: اس ليے كدالله تبارك وتعالى فرماتے ہيں:

ا وَ مِنَ الَّبُلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿ عَسَى اَنْ يَنْبَعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُونُدًا ١٠٠٠ .

بنیاسائیل ۔۹۷

اورنبی کریم صلی الته علیه ولم ارشا دفرمات بین: (د. وصن تقرب إلى شبرًا لقربت إلىه ذراعاً، ومن تصرب إلى ذراعً القرب إليه ساعيًا، وإذاأقب الحت يمشح أقبلت إليه أهرول».

ا وراس ليه كه نبي كريم صلى الله عليه ولم فرمات بين: درمامن عبد مسلم بصلى لله تعالى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعةً تطوعًا غيرالفريضة إلا بني الله لدبيًّا في الجنة ) ميخ لم

نفل سےمرا دفرض سے علاوہ عبادت ہے جلب کے بھائی کونفل نمازروزے کی اہم اقسام یاد دلا دول تواس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تاکہ وہ خود بھی اس بڑمل کرے اور اپنی اولاد اورابل وعیال کوجھی اس کاعادی بنائے:

الف - نفل نمازي

ا - چاشت كى نماذ : ال كيه كم الم مسلم حضرت ابو ذريض النّدعند سے روايت كرتے ہيں كه رسول النّه ملى الله عليه وللم نے ارشاد فرمایا:

تم میں سے سرخص کی ہرایوں کے جوڑ رہرایک صدقہ داجب ہوجاتا ہے، اور اس کی طرف سے وہ دورتیں کفات

اورکھیدرات قرآن کے ساتھ جاگتے رہے، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے۔قریب ہےکہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں کھطا کردے۔

(التَّد تَعَالَىٰ فرواتے ہیں) ، اور حوشخص مجھ سے ایک بالشت قریب آباہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں ا در حو ایک ماتھ میرے قریب آیا ہے میں وونوں باتھوں کے درمیان کے فاصلے برابراس کے قریب آما ہوں ، اور حب وہ میری طرف میل کرآ تا ہے توسیں اس كى طرف دور كرآيا بيول .

كوفى السام لمان بنده بهيس جوالله كے ليے سرروز فرفن ك علاوه باره ركعات نفل برسط مكريك التدتع الي اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔

يه بهت مناسبات ومواقع بي، اوراگرمي اين مرني

كرتى بيں جوتم میں ہے كوئى شخص چاشت سے وقت بڑھتا ہے۔

اورا ما مسلم مفنرت ام بانی کُرضی الته عنها ہے روابیت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الته علیہ وکم آسے رکھات پڑھ اسے مرستے تھے، توان کمن روایات سے معلوم ہواکہ چاشت کی نماز کی کم از کم دو کقیس ہیں اور درمیا نہ درجہ چار رکھات اور افضل آسے کھتے ہوئے ہے۔ اس نماز کا وقت سورج بھلنے کے ادھ گھنٹے کے ابعد کے ابعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج بھلنے کے ادھ گھنٹے کے ابعد سے شروع ہوتا ہے۔ سے شروع ہوتا ہے۔ اور طہر سے تقریباً ایک گھنٹہ قبل ضم ہوجا آہے۔

۲- نمازا ۱ ابین: یدمغرب سے بعد مجد رکھات ہیں، اس لیے کدابن ماجہ مضرت ابوہر رہے، وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : حب شخص نے مغرب سے بعد مجد رکھات اس طرح ہیں کہ ان سے دوران کوئی بری بات نہی تو یہ جھ رکھات بارہ سال کی عبادت سے برابر ہموتی ہیں، اگر کوئی شخص دورتی ہی

یرطرہ لیے تب بھبی کافی ہے۔

به تعیب المسجد: اس سے کہ اہم سلم حضرت ابوقادہ رضی الند عنہ سے روایت کرتے میں کہ رسول النمالیة علیہ اللہ عنہ سے دوایت کرتے میں کہ رسول النمالیة علیہ والم نے ارشاد فرطایا ، حب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں وائل ہوتواس وقت تک زبیٹے حب تک دورکعت نہیں سے کوئی شخص مسجد میں وائل ہوتواس وقت تک زبیٹے حب تک دورکعت نہیں ہے۔

م- وضوی کے بعد کی دورکعتیں: اس لیے کراما ہنجاری مضرت ابوہر سریہ وضی التہ عنہ سے روایت کے جی کہ انہوں نے کہا: رسول التصلی التہ علیہ ولم نے مضرت بلال سے فرمایا: مجھے وہ عمل تبلا و تبواسل قبول کرنے کے بعد تہمیں سب سے زیادہ امید دلانے والا ہو، اس لیے کہ میں نے جنت ہیں اپنے آگے تمہار سے جو تول کی آوازش ہے ، انہول نے عرض کیا کہ ہیں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا ہس سے مجھے سب سے زیادہ توقع وابتہ ہوسوائے اس کے کہ دن ورات میں جب بھی ہیں نے وضور کیا تو اس کے بعد التہ نے محصرت توفیق دی آئی نماز فرر براج کی التہ معلیہ وابتہ موسول کے ایسانہ میں کہ کرتر نہی محصرت ابوہر برہ وضی التہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کی التہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا: فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔

ا ورُسلم مصرت جابرُن الدُّعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النُّصلی التُدعکیہ و کم نے ارشاد فرایا : رات کوایک این گھڑی ہوتی ہے کہ جسے کوئی مسلمان اومی اس حالت ہیں نہیں یا اگہ وہ دنیا واخرت سے امور ہیں سے کسی خیر کومانگٹا ہومگر بیرکہ التٰہ تعالیٰ اسے وہ عطافر مادیتے ہیں اور بیمعاملہ ہررات کو ہوتا ہے۔

اور ترمنی حضرت ابوامامه رضی التُدعِنه سے روارت كرتے ہيں كه رسول التُصلی التُدعليه ولم نے فرطایا : رات

کے قیام کولازم بکرواس کیے کہ یہ نیک وصالح لوگول کی عادت ہے، اور بیسب تمہارے رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، اور برائیول کا کفارہ ہے، اور گنا ہول سے رف کنے والی ہے۔

تا تېجىدى كم ازكم تعداد دوركىتىن بىن. اور زيادە كى كونى مەربىن بىپ، نوافل بىن سب سے انضل تېجىدى نماز

بهاس کی اس میں اخلاص زیادہ ہو ہا ہے۔

۲۰۰۰ نماز تواویچ بسب گی بیس کعتبی دس سلامول سے ساتھ رمضان کی ہردات کو پڑھی جاتی ہیں، ترادیج عشار کی فرض نماز سکے بعد جا محت سے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ترادیج عشار کی فرض نماز سکے بعد جا محت سے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس لیے دہیتی مصرت سائب بن برزید دختی التہ عنہ سے دور میں دمضان میں دوایت کرستے ہیں کہ انہول نے فروایا: وہ صفرت (صحابہ) مصرت عمرین خطاب دخی التہ عنہ سے دور میں طول قیا کی سیس رکھات بڑھا کرستے تھے، اور سوسو آیتیں بڑھے تھے، اور مصرت عثمان دخی التہ عنہ سے دور میں طول قیا کی دحہ سے عصا دمچم میں برطیک لگالیا کرستے تھے۔

٤- نماز استغیاری ؛ دورکعتیں پڑھ کر وہ دعا پڑھی جاتی ہے جسے حضرت جابر دضی اللہ عنہ نے دوایت کیا سے اور بخاری نے نقل کیا ہے سب کے الفاظ میریں ؛

ٱللّٰهُ عَرَائِي ٱسَيَّخِيرُكَ يعِلْمِكَ وَٱسْتَقَدِلْ اسے اللہ بیں آپ سیشٹورہ کر انوں آپ سے علم میط بِعَتُدُسَ مِنْكُ وَٱسْمُكُلِكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيبُ مِ کے ذرایعہ سے واور میں آپ کی قدرت عظیمہ سے قدرت فَإِنَّكَ تَعْدِيرُوكَ لَا أَعْدِيرُ وَتَعْدَكُمُ وَكَا أَعُكُمُ طلب كرتا بول ، اورمي آب سي آب كي عظيم فعلى وَأَنْتَ عَلَّامُ الْفُيُوبِ أَللَّهُ حَرِإِنْ كُنُسِتَ. سوال كرتا بول، اس ليدكه آپ قادر بي ميكسى جيزي نَعُلَمُ اَنَّ هَـٰ ذَاالُاُمُرَّخِبَيِّ لِي فِي دِينِي قادرنهین اورآب مانتین مین نبین مانا،اورآب غيب ببلنن والدين اسعالتُداكرآب يه جانت ي وَمَعَسَاشِى وَعَاقِبَةِ أُمْرِئُ فَافْتُدُسُ فَإِنْ وَيَشِدُهُ لِحِبُ ثُمَّابَادِكُ لِيُ كه بركا كميرے ليدميرے دين اور دنيا اور انجا كا فِيهِ وَإِل بُ كُنْتَ تَعُلُكُ كُو ك كالحسب بهترب تواسيميرس ليدمقدر فراديج أَرِ: عَذْاللَّاكُونَ شَكَّ لِي فِي الْمُواللِّكُ مُولِكُ لِي الْمُؤْمِنَ شَكَّ لِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللللَّالِي ال اوراس كوميرسه ليرآسان فرما ويبجيه بميراس مير میرسے لیے برکت وسے دیجیے، اور اگرآپ پرسمھتے دِيْنِيُ وَمَعَاشِىُ وَعَافِبَةٍ أُمُرِى فَاصُرِفُهُ عَنِيُ وَاصُرِفَ خِبْ عَسَنُهُ یں کہ بیکا میرے بیے میرے دین و دنیا اور انجام کارکے لحاظ وَافُتِ كُنُ لِحِبُ الْخُنْيِرَ حَيْسُثُ سے باہے تواسے محدے میروس اور مجمع اس سے میروس كَانَ تُستَد مَضِينَ بِهِ " اورجبال مجى خير بيواس كومير المسايع مقدر فراوي،

ميمر محيد اس برداضي كردي -

دعامیں جب خطکت پرہ الفاظ ھَذَاالُہُ مُنَ پر پہنچے تو (دل میں) اس صرفررت کانا کے لے بس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کر رہا ہے، بھراس کے بعد بس طرف طعبیت کا انشراح ہو وہ کر سے خواہ اس کام کے کرنے کی طرف طبیعت راغب ہویا اس کے چھوڑنے کی طرف ۔

٨- نماز حاجت: ووركعتي پرهمي جاتي بين تجران كے بعد مندرجه زيل منون وماثور دعا برهي جاتي ہے:

نہیں ہے کوئی معبود سوائے علیم وکریم اللہ کے ایاک لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَالِينُ مُ الْكُونِيمُ إِسْجُعُنَ اللّٰهِ وَبِ الْعَرْشِ الْعَظِيُدِهِ. ٱلْحَسَمُ دُلِلِّهِ ب الله بوكرب عظيم عرش كا، تما تعرفيس بال سَ بِ الْعَالَمِينَ ، أَسُأَ لُكُ مُعُوجِبَاتِ الله كے ليے جو برورد كارہے تم جہان كا، ميں آپ سے سوال كرتا ہوں ایسے اعمال كا بوآپ كى رحمت كے موجب رَحُمُتِكَ وَعَزَائِمَ مَغُنِرَتِكَ ، وَ ہوں اور آپ کی مغفرت لازم کرنے والے اور سرنے میں الْغَنِيمُ لَهُ مِن كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةُ مِنُ كُلِّ إِنْهِ لَا تَدَعُ لِي ذَنْبًا إِلَّاغَفَرْتِهُ، ہے کھے محصة ، اور سرگناه ہے۔ لائتی و مفاظت کا، آپ میراکونی گناه نه چیورس مگریه که اس کومعا ف فرمادی، وُلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّعْبَتُهُ، وَلَاحَاجَةٌ اورنکسی پریشانی کومگریے کہ اسے دور فرما دیں اور نہکوئی هِحَ لَكَ رِضَّى إِلَّا تَنْعَيْتُهَا بُ الی حاجت جس میں آپ کی رصنا ہومگریکر آپ --أَرْجَهِ عَدَ السَّلِحِمِينَ». جامع زمذى اسے بورا فرمادی اے ارحم الراحمین (تمام رحم كرنے

والوں سے زیادہ رحم کرنے والے)۔

اسے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف آپ کے نبی محمد کی اللہ علیہ و لم نبی رحمت کے فراید متوجہ ہوتا ہوں ، اسے محد رصلی اللہ علیہ وقم ) میں آپ کے ذریعہ اینے دب کی طرف اپنی حاجت و فروت میں متوجہ موتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہوجائے۔

میں متوجہ موتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہوجائے۔
اسے اللہ ان کی سفارش میرے لیے قبول فرما لیجیے۔

(( اَللّٰهُ مَّ اِلْحِيْ اَسُالُكَ وَأَتُوحَبُهُ إِلَيْكَ شِيْتِكَ مُحَهَدٍ نَجِي الرَّحْمَةِ إِلَيْكَ شِيْتِكَ مُحَهَدٍ نَجِي الرَّحْمَةِ عَامِحَةَ مَّ لَهُ إِنِي تَوْجَهُ تُ مِكَ إِلَى دَلِيَّ عَامِحَةَ مَّ لَهُ إِنِي تَوْجَهُ تُ مِكَ إِلَى دَلِيَّ فَنُ حَاجَتِي لِيُقُطَى لِحِثُ مَاللَّهُ مَعْ وَقَيْهِ، فَشَفِعُهُ فِي اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ

ب - نفل روزے:

نفل روزه کی دلی وه روایت ہے جے امام سلم نے اپنی فیجے میں حضرت ابوسعید ندری وضی التٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم سلی التٰدعلیہ ولم نے فرمایا: التٰدکاکوئی الیا بندہ نہیں جوالتٰدکے راستے میں ایک دن کا بھی روزہ کیھے مگر یہ کہ التٰدتعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس سے جہرے کوجہنم ہے سترسال دور فرما دیتے ہیں

## روزے کی بہت سی اقبام وانواع ہیں:

ا - عرف (نویں ذوالحجه) کا روزی: اس لیے کمسلم حضرت ابوقیادہ رضی الٹرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی الٹرعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا ،عرفہ کے دان کا روزہ ، مجھے الٹرسے امید ہے کہ اس سے ایکسس ال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ہ معاف ہوتے ہیں۔

ہ، کا سفورا، (دس محرم) اور نوجی م کا روزی: اس لیے کمسلم حضرت قنادہ دشی اللہ عنہ سے روایت کھتے ہیں کہ عاشورا، دون کا روزہ، اللہ سے مجھے ایں ہے کہ اس سے ایک سال قبل وایک سال بعد سے گناہ معان اسلامی میں یہ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

ا در حضرت ابن عباس رضی الته عنها رسول الته صلی الته علیه تم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا: اگر ہیں آئندہ سال زندہ رہا تو نوم م کا بھی روزہ رکھول گا. یہ بھی درست ہے کہ عاشورا، کے ساتھ گیارہ محم کا روزہ رکھول گا. یہ بھی درست ہے کہ عاشورا، کے ساتھ گیارہ محم کا روزہ رکھول گا ایک اور روزے سے ملانے کی سمت یہ ہے کہ بہود کی مخالفت بوجہ کے تاکہ امندہ سے اسلامیہ اپنی عبادت میں دوسرول سے ممتازیہ ہے، امام احمد نبی کریم ملی الته علیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: عاشورا، کا روزہ رکھوا ور بہود کی مخالفت کرو، اوراس سے ایک روزہ رکھو۔ رکھو یا اس کے بعد کے دن کا روزہ رکھو۔

۳- شوال کے چھ دوزہے: اس لیے کوسلم حضرت ابوا یوب انصاری دینی التٰدعنہ سے دواہت کرتے ہیں کہ نمی کریم سلی التٰدعلیہ ولم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دمضان سے دوزے دکھے بھراس سے بعد چھ دوزے ماہ شوال سے دستھے توبیا دیسا ہے کہ گویا یورے سال بھر سے دوزے درکھے۔

۴-ایا البین کے تابن روزہ : اس لیے کہ ترمنری حضرت ابو ذروشی التّرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّرصلی التّرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم نے ارشا و فرایا : تم حبب مہینہ میں بین دن سے روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور بندرہ تاریخ سے رفار د۔ رکھا کرو۔

۵- بید اور جمعدات کا دو زی : اس لیے که ترمذی روایت کرتے ہیں که نبی کریم سلی الته علیہ وسم ان دو دنول کے روزے رکھتے تھے ،اور آپ سے حب اس سے بارے ہیں دریا فت کیا گیا تو آپ نے ارشا دفرایا : بیروجمعارت کواعمال بیٹیں کیے جاتے ہیں توہیں یہ جا تیا ہول کہ میرے اعمال اسی حالت ہیں بیش کے جا بین کہ ہیں روزہ دار مول۔

اہ ایا ہیں چاند کے ہر مہینہ کی تیر ہوں چودھوں اور پندرھوں تاریخ کو کہتے ہیں، ان کوہین اس لیے کہتے ہیں کہ ان ونوں میں آسان جاند کی روشنی سے رکٹن ہوتا ہے۔ ۲ - ایک ۵ ن دوزه دکهنا اور ایک ۵ ن افطاد کونا : دلین دوزه ن دکهنا) اسے صوم داؤدی کهتے بیں اکس سیے کر بخاری مضرت عبدالتّدین عمرض التّعنبها سے دہ ایرت کرتے ہیں کہ دسول التّدصلی التّدعلیہ وسلم نے ال سے فزل یا کہ ایک دن دوزه دکھوا ورائیک افطاد کرو دلینی روزه نردکھو) ہی معنرت داؤد علیہ انسال کا دوزہ سیے اور یہ افعنسس ترین دوزہ سہے۔

اس کے علاوہ اوروہ دن اورمینیے جن میں روزہ رکھنا احادیث سے ابت ہے، یا درہے کہ چھنے صنفل روزہ رکھے تواس سے لیکسی وجہسے روزہ افطار کرنا جائز ہے البتہ اس کی قضا رکھنا واجب ہیں۔

یہ وہ اہم نواقل ہیں جن کا احادیث ِمبارکہ سے ثبوت ملیا ہے، اور بیان عظیم نیک کامول ہیں سے ہیں جو بندہ کو التٰد تعبالے سے قربیب کرتے ہیں اور اس کے نفس ہیں تقوٰی کا احساس اور نقیمن کی طما نینت اور ایمان کی صلاقہ راسنج کرتے ہیں ۔

اں پیے اے مرفی محرم اآپ بیگوش کیمے کہ آپ نحود اپنے عمل سے بچول کے لیے شاندار نمون بیٹی کریں ،
اور نو ذخل نماز وروز سے کو اختیار کریں تاکہ وہ آپ سے بیھیں اور آپ کی افتدار کریں ، اور اپنے عمل سے ساتھ ساتھ
ان کی رہنائی بھی کریں اور پندوموظفت اور نصیحت بھی کریں ، اس لیے کہ نوافل کے اجروٹواب حاصل کرنے اور نوافل
کوعل میں لانے کی وعوت ویہنے سے آپ دکھیں گے کہ آپ سے اہل وعیال اور بیے نفل نماز وروز سے سے عادی
بنیں گے ، اور مخصوص اوقات اور مخصوص دنول میں ان نوافل کوعملی تعبیق دیں گے اور عملی جامر پہنائیں گے ۔

بندا نوافل کے ساتھ یہ ارتباط بیجے کی ایمانی وروحانی شخصیت سازی اورانواقی و نفسیاتی تیاری سے بڑے دوالی میں سے ہے بلکہ یہی وہ چیز ہے جو بیچے میں انواص تقوٰی،الٹد کے مراقبے کی کیفیت پیداکرتی ہے اور مرحالت میں اللہ کی عظمت کے استحضار کا باعث بنتی ہے۔

ا ہے مرئی محترم اگراکب نے پرلیا تواک اس منزل مقصود کو پہنچے جائیں گے جو روحانی ربط اور ربانی شخصیت ابی سے پیے طلوب ومقصو دیسیے، بلکہ آپ کا بچہ ان لوگوں میں سے بن جائے گاجن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جا تا ہے اس لیے کہ وہ جابیت اور دین مق اورصاط مستقیم میرقائم ہوگا۔

و- بيح كا التُرتَع اليُ مِل شأنه سيم اقبه سير بط بياكرنا: اس ليه كد التُرت الي فرات بين:

((الَّذِي يَرْمِكَ حِنْيَ تَنْقُوْمُ ﴿ وَ تَقَتَّلْبَكَ فِي

الشّجِدِيْنَ⊖)) · الشّعارِر ۱۹۰ و ۲۱۹ اور فرلمایا :

جوآپ کود کھنا ہے جب آپ کھوسے ہوتے ہیں اور نمازیو کے ساتھ آپ کی نشسست و برخاست کو دیکھتا ہے۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے خواہ تم کہیں بھی ہو۔

الله پرهپني هسيس كوئى چيز زيين ميں اور نه آسمان ميں ۔

اخلاص یہ ہے کہ تم التٰدک عبادت اس طرح کروکدگویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور اگرتم اس کونہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔

تم جہاں سبی بواللہ سے ڈرو، اور برائی کے بعد اجبائی کرلیا کرد اس سے برائی مسٹ جاتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انولاق سے پیٹیں آؤ۔

عقلمندوہ سیے جوابئ نفسس کا محاسبہ کرسے اورمرنے کے بعد کی تیاری کرسے ۔ اور عاجزوہ مخص ہے جوابئ نفس کوخوابشات کے بیچھے لگا وسے اورالٹر سے امید و آرزویئی لگائے بیچھار ہے۔

(( وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَمَا كُنْتُهُ ﴾ . المديريم اورارشاد فرايا :

اوراك ليدكرنبي مليه الصلاة والسلام فرات يي :

مسيح مسلم ادر ارشاد فرمايا :

. لا اتق الله حيثماكنت ، وأتبع السيئة المسيئة المست تتمعها ، وخالف الناس بخلق حسن » . ما مع ترمذى

اورارشا دفرمايا:

(دالکیس مست دان نفسسه وعسل لما بعد المسوبت، والعساجسزون أتبع نفسسه هواها وتمنی علی اداله الأمسانی . جامع ترنی

قرآنِ کریم کی آیات اورا ما دیث نبویہ سے اس مجموعے سے میعلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ملان فرد کی تربیت کا اس بنیا دہراتہام کیا ہے کہ اس بین طاہرًا و باطنا اللہ سے مراقبے کی کیفنیت پیلا ہو، اور ہر حرکت وسکون میں اپنی نفس کا محاسبہ کرسے، اور اقامت وسفر دونول حالتول میں اللہ سے ڈر کوممس کرسے۔

اسے مرنی محترم! حب آب اپنے پیچے سے ساتھ یہ اسلوب اپنائی گے، اور اس کی دل کی گہرائیول میں مراقبہ محاسبہ اور اتعاق کی محترم! حب آب اپنے پیچے سے ساتھ یہ اسلوب اپنائی گے، اور اس کو ہرکام میں اللہ سے مراقبہ اور ہرسوج بچار میں اپنی نفس سے محاسبہ ،اوراصال وشعور میں اللہ سے تقوی کوسا منے رکھنے کا عادی بنادی گے تو بھروہ اپنے تمام اعمال واقوال اور تمام تصرف اللہ میں مرف اللہ درب العالمین سے لیے پورے اضلاص سے کام کرنے کی تربیت پائے گا اور بھروہ کوئی نیست اور کوئی کام بھی اللہ کی مادہ وادر اور سے خوش سے زکرے گا۔

اس طرح وہ ہراچھے پاکیرہ شعور کی ترببیت یائے گا، بلکہ وہنس سے آفات سے بیج جائے گا بھرز وہ حسد کرے گا. نه کینه رکھے گا. زمینل خوری کرے گا. اور نه فان حقیرات میا سے فائدہ اٹھائے گا. اوراگرا سے کوئی شیطانی خیال یا نفسِ امارہ کانفسانی کچوکہ سکے گاتووہ فورایہ یادکرسے گاکہ اللہ تعالیٰ اس سے ساتھ ہے، اس کی باتیں تعمی سن راہے۔ اور است دیکیمیمی رہاسہے ،اور فورًا وہ صاحب بصیرت اورنصیحت حاسل کرسنے والابن جاسے گا:

((إِنَّ الَّذِينَ الثَّقَوْ إِذَا صَسَّهُ مِ ظَيِفٌ صِّنَ جِن كه ول مِن وُرسِه جبال ان بِربِرُ كَياشيطان كا

الشَّيْطِن تَدُّ كُرُوْا فَإِذَا هُمُ مُّيْصِرُ وْنَ ﴾ الاعلِن ٢٠٠ ب گزرچونک گئے مجراسی وقت ان کوسوج آجاتی ہے -

اس سے بل اس کتاب تربیۃ الاولاو کی تسم ٹانی کی "ایمانی تربیت کی ذمہ داری "کی بحث میں ہم یہ ذکر کرنے ہیں کرالٹرجل شانہ سے مراقبے کا اس طرح سے عادی بنانا پرسلف صافحین کی عادست اورطربقیہ تھا، لیجیے ہم آپ سے سلمنے اس سے پہلے ذکر کردہ حضرت مہل بن عبداللہ تستری کا واقعہ بیان کیے دیتے میں جے ام عزالی نے" احیارالعلوم" يس مكها بيد بعضرت بهل بن عبدالله تسترى فروات بين كدين ميال كانتهاا وررات كوجاك جا آنتها ورابيضه امول محمدين سَوَّاركونمازير عصة دكيمة اتها ، ايك دن انهول في محصه سه فرمايا : كياتم البين الله كويادي بي كرية جس نے تمہیں پیداِگیا۔ ہے ؟! میں نے بوچھا؛ میں ا<sup>س کو</sup>کس طرح یا دکروں ؟ انہول نے فرمایا : حب تم ایسے لبتر پرماؤ توزبان ہلائے بغیردل میں مین مرتبہ بیکہاکرو ؛

التُدمير بيرساته ب. التُدمجه ديكيد رباسي التُدمير مشابده کررا ہے۔

أَلِلُّهُ مَعِمِ ، أَنلُهُ كَا يَلِمُ مُعِمِ ، أَنلُهُ شَاچىدى .

میں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھیریں نے انہیں یہ بات تبلائی توانہوں نے فرمایا: اب ہررات کو سات مرتب يكات كهاكرو، بي سنے ساست مرتب كها شروع كرديد بهران كو تبلايا توانهول نے فرمايا بيمي كامات بردات كوگياره مرتبه کہاکرو، میں نے گیارہ مرتبہ کہنا شروع کرنسیہ اور معیرمیر سے دل میں ان کی شیر بنی اثر کر گئی ، حبب ایک سال گزر گیا تومیر۔۔ یمامول نے مجھ سے فرمایا : میں نے تہمیں جو تعلیم دی ہے اس کویا در کھناا ورمرتے دم تک اس پر مداو كرنا، اس مينهيں دنيا واخريت دونول ميں فائدہ پہنچے گا، ميں كئی سال تک اس پرمدا ومت كرتا رہا توئيں نے اسس ك علاوت اینے باطن میں محسوس کی بھرائیب روزمیرسے ماموں نے مجھ سے کہا اسے ہل تبلاؤ حبس کے ساتھ اس کا خدا ہرو<sup>ت</sup> موجود بو. اوروه اسے دیکیدرا ہو،اوراس کامشاہرہ کررہا ہو، توکیا ایسا شخص اس خدا کی نافرمانی کرسکتاہیے؟! اس لیے تم معصیت وگنام ول سے بیجتے رہنا۔

اس صیح رہنمانی افرسنتقل مثق اور برحق ربانی ترسیت کی وجہ سے مضریت مہل رحمہ اللہ اللہ کے نیک بندے اوربرسے عارف بالتدین سکتے۔ علامدا ممدرفای رحمدالتدانبی محتاب" البربان المؤید" می<u>ں لکھتے ہیں ک</u>خشیت ندا وندی کی وجہ سے السان اپنا محاسبہ کرتا ہے اور محاسبہ کی وجہ سے مراقبہ کی توفیق ملتی ہے اور مراقبہ کی بدولت انسان مہینشد اللہ تعالی سے سے ا مشغول رہنا ہے۔

اس کے اسے مربی محترم آپ پر کوشش کریں کہ آپ نود مجمی اور آپ سے ابل وعیال بیوی بیمے اللہ سے ڈری مراقبہ کریں، اور آپ انہیں اپنے اللہ سے محاسبہ کا عادی بنائیں اور ان کی فوس میں تقوٰی وُسٹیت نداوندی کوجاگزی کردیں، آپ جب پر کریں گئے تو بھر آپ اپنے اہل وعیال وا ولا دکی روحانی تربیت اور ربانی شخصیت سازی میں نرل مقصود کو پہنچ چکے جول ہے بلکہ آپ کا بیٹا ان لوگول میں سے بنے گائین کی طرف انگلیول سے اشارہ کیا جاتا ہے اسے کے کہوں جن اور وین بن اور وین بن اور مراطم ستقیم برقائم ہوگا ۔

\_\_\_\_\_

مسلمان کے روحانی ربط اورایمانی واخلاقی تعمیر کے کیے اسلامی نبیج و نظام کے بیاہم اصول وقوا عدہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر شروع ہی سے بیج کا تعلق اللہ تعالی عبادت سے قولاً دعلاً، اور قرآن کریم کی تلا وہ سے سنفور ذھکر کے کا طاست اور ساجد سے باربار صامنری دینے اور آنے جانے کے کاظ سے قائم کردیں گے اور اللہ کے ذکر سے سنقل ودائمی ربط ہوگا اور ایمان واخلاص نوافل کو اواکر تا ہوگا اور ایمان واخلاص نوافل کو اواکر تا ہوگا اور ایمان واخلاص سے متصف اور ورع وتقوی میں معروف اور شوع وخصوع اور اللہ رب العالمین کی طب رف اناہت و توجب میں ممتاز ہوگا۔

اس بے تمام مربیوں کو چاہیے کہ اسلام کے روحانی تربیت سے اسس نظام کو بچول میں نافذ کریں تاکہ وہ لوگول میں نمایال وممتاز شخصیت بنیں اور روئے زمین پر چلنے والے فرشتول کی طرح ٹابت ہول، اس لیے کہ انہول نے اپنی نفوس میں ایمان وتعلی و مراقبہ کے اصول جاگزین کر سیے میں، اور اِپنے دلول میں خشیت الہی اور توکل و محاسبہ کی بنیادی راسنح کرلی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اصول وضوابط اور یہ بنیادی قوا مدیجے کی اضلاقی اصلاح اور معاشرتی تربیت اور نفسیاتی وقعلی ورشگی کے اہم عوال ہیں سے ہیں ممنت کرنے والول کو اس طرح کے طراحیت پر منت کرنے والول کو اس طرح کے طراحیت پر منت کرنے والوں کو اس طرح کے طراحیت پر منت کرنا چاہیے۔



### کے فکری ربطہ وارتباط © فکری ربطہ وارتباط

نکری دبط سے مقصود بیسے کے مسلمان جب عقل وشعور کی منزل میں قدم رکھے تواس وقت سے لے کرنو جوائی اور مجر محربور جوائی اور اس سے بھر کال مرد بننے تک اس کا تعلق دین وحکومت سے اعتبار سے اسلامی شظام سے ہی ہو، اور اس سے بھر کال مرد بننے تک اور منبع احکام اور نظام علوم شرعیہ ہول ، اور اس کا مقتد کی وروح اسلامی تاریخ ، اور اس کی ترقی و تہذیب اسلامی ثقافت ہو، اور اسلامی دعوت و تبلیخ کا نظام اس کا مطبح نظرا و دمقصود اسلامی ہو۔

عقلی تربیت کی ذمه داری کی بحث میں ہم بعض وہ حقائق بیان کریکے ہیں جوم زیول کو اپنے بچول کی فکری تعمیر سیسے معلی تعمیر کے ایک نامی میں ہم بیان کرتے ہیں ، اور اب ہم ان کو منتقر العبض اور نقاط کے اضافہ سے ساتھ بیان کرتے ہیں ، اسلیے کہ ان کا ہماری سالفہ تحریرا وراب جو ہم بیان کریں سے اس سے ساتھ بہست گہرا تعلق ہے۔

## وه حقائق تربتیب وار بیبی :

ا -اسلام کاابری اور سرحگر و سرزماز کے لیے صلاحیت رکھنے والا ہونا،اس لیے کہ اسلام ایسے امتیازی اموّ مشتل ہے جومیط اور دائمی اور ایری ہیں .

. ۲۔ پیہلے زمانے سے والدین سس عزت وقوت اور ترقی کی چوٹی کوپہنچے ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہول نے اس اسلام سے ذراعہ عزت حاصل کی اور قرآنِ کریم سے شغام کی طبیق دی اور اس کونا فذکیا۔

۳-اس اسلامی تہذیب سے پردہ مہانا جوٹنہ وع سے اب تک تمام دنیا کے لیے روشن مینارہ کاکا کو سے رہی ہے۔ اور اس کے نورسے مینارہ کاکا کا دسے رہی ہے۔ اور اس کے نورسے محلوق خلا ہوائیت ماسل کر رہی ہے اور صدیوں اور طویل زمانے کے گزرنے کے باوجود مجی اس کے شیئر فیصل مجھی اس کے شیئر فیصل مجھی اس کے شیئر فیصل مجھی اس کے شیئر فیصل میں مصل کر رہے ہیں۔

م - ان سازشول كوبين تقاب كرناجوا عدار اسلام اسلام كيفلا ف كرست رسيت بين :

مكارىپودىيت كىسازشىس.

ظالم وغاصب استعار کی سازشیں ۔

کے فکری ربط میں تاریخی ارتباط بھی دائل ہے ،اور قراع کرام کویہ ارتباط وہاں نمایاں معلوم ہوگا جہاں ہم فکری ارتباط سے کسلسلہ میں گفتگو کری گے س بیسے کہ دونوں میں نہایت کہ اتعلق ہے۔

محدشیوعیت (کمیونزم) کی سازشیں۔ کین*د پرور ماسرعیسا*ئیت کی سازشیں۔

ان سازشول و منصولول کامقصدر قسئے زمین سے اسلامی عقیدسے اوراس سے نام ونشان کانیم کرنا،اور کمان مان اور کامقصدر قسئے زمین سے معاشر سے میں ان اور کامی اور کامی کرنا،اور سلمان نو جوانول سے معاشر سے میں ان اور ختم کرنا،اور خاتی اور خاتی کار کی جہاد و مدافعت کی درخ ختم کرنا،اور ذاتی اغراض اور خصی منافع کی نماط مسلمان ملکول سے فاکدہ اعمانا،اور مجر عالم عربی وعلم اسلامی برقبصند کرنا ہے۔ تاکہ تمام مسلمان ہمیشہ سے لیے ان سے حکوم و ماتحت اور ان سے ملکول کا ایسا ہوں بی جا میں جو کم بھی ان سے الگ و جوانہ ہو سکے ۔

۵۔ ہمیشہ یہ بات یا دولاناکہ امت مسلمہ ونیا ہیں اپنے کھوئے ہوئے مقام ومرتبے اورعزت وکرامت کی تجولی کواس وقت کہنے ہیں ہنچ سکتی جب تک اسلام کواپنا قانون ونطام ، اور قرآنِ کریم کواپنا وستور ومنبع احکام زبنا ہے ، اور جب تک حضرت عمرضی اللہ عنہ کا فرمانِ مبادک ذیل اپنے سلمنے نر رکھے اور اسے اپنا شعار و بنیا دی نقط زبلاہ : جب تک حضرت عمرضی اللہ نے اسلام سے ذریعے عزیت عطا فرمائی میں اللہ نے ہم وہ قوم ہیں کہ تہمیں اللہ نے ہم میں اللہ نے ہم میں اللہ منے اور اللہ ہم میں اس سے بغیر منت اللہ کمیں سے ذریعے اللہ تعالی نے ہم میں عزیت عطا فرمائی تھی تواللہ جم میں دلیل ہی کرسے گا۔

اور معض حضارت کایہ قول کتناعمدہ ہے کہم سلمان تاریخ کے صفحات ہیں ابوہبل، ابولہب والی بن خلف کی وجہ سے مفحات آئے وجہ سے نہیں مکھے گئے ، بلکہ ہم قورسول عربی صلی اللہ علیہ وہم اور حضرت ابو کمبر وعرضی اللہ عنہا کی وجہ سے صفحات ایر نخ کی زینت بنے ہیں ، اور ہم نے ہوفہ تو حاصل کی ہیں ، اور ہم نے ونیا پر سبع معلقات کے ذریعہ حکومت نہیں ، فقومات جنگ بدر ، قادسیہ ویر موک سے ذریعہ حاصل کی ہیں ، اور ہم نے ونیا پر سبع معلقات کے ذریعہ حکومت نہیں کی جکہ ہم نے والوں کولات وعزی نامی بنول کا پیغام نہیں بہنجا یا بلکہ ہم نے لوگول کولات وعزی نامی بنول کا پیغام نہیں بہنجا یا بلکہ ہم نے لوگول کولات وعزی نامی بنول کا پیغام نہیں بہنجا یا بلکہ ہم نے لوگول کولات وعزی نامی بنول کا پیغام نہیں بہنجا یا بلکہ ہم نے لوگول کوال کوالہ کا بیغام اور قرآن کریم کی بنیا دی باہیں بہنجائی ہیں ۔

۱۹ میشد بات یا و دلاتے رہاکہ یک ماندگی اور انتلافات اور کوسے کورے اور جاعتیں درجاعتیں ہونا ہو اسلامی معاشرہ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گھیرے ہوئے ہے، اور یہ استعاری یہ ودی تسلط ہوفلسطین وسیدا قطبی پرقائم ہے یہ مون اس بات کا نتیجہ کے مسلمان اللہ سے دور ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی شرویت سے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ، اور زمینی پیدا کروہ ایسے نظامول اور مختلف حکومتول سے ایسے ایجا دکروہ قوانین سے مدو عاصل کرتے فیصلہ نہیں جو نہ آسانی مذہب سے معترف ہیں اور نہ اضلاقی قدروقیمیت کی ان سے یہ ال کوئی چیشیت اور وزن ہے، اور واقعی رسول الله ملیہ واللہ درست فرمایا ہے : اور نہیں حکم کرتے ان سے حکام اللہ سے نازل کردہ قانون واقعی رسول اللہ ملیہ اللہ علیہ واللہ درست فرمایا ہے : اور نہیں حکم کرتے ان سے حکام اللہ سے نازل کردہ قانون

له الماصطرو واعى ومبلغ استاذعصام عطار مفظرالتدكا خطبه

سے علاوہ کسی اور سے بھریہ کر اللہ تعالی ان پران کے ڈیمن کومسلط کر دیتا ہے اور کھپروہ ان کے باتھ ہیں جو کچہ ہے اسے ختم کر ڈالتے ہیں ،اور کوئی قوم اسی نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور سندت نبوی کو چھوڑ دسے مگریہ کہ اللہ تعالی ان کو ہام وست وگریبان کر دسیتے ہیں ۔

ی بہیٹ یہ بات یاد دلاتے رہاکہ دیمن خواہ کتی ہی سازشیں اور کافر کیسے ہی منصوبے کیوں نہالیں مگر یہ کنوش آئید مستقبل اسلام ہی کا ہوگا، اس لیے کہ ایک میسی حدیث ہیں جے الم احمد و بزار وطیاسی نے روایت کیا ہے یہ آئے ہے کہ : تمہارے دین کی ابتدا نبوت ورحمت سے ہوئی ہے ، اور حب تک اللہ تعالی چاہے تم ہیں ہوگی ، اور جب کی بھراس نبوت کے طرز پر نبول ف ، ہوگی ، اور جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہوگا و نبوت ہوگی ، اور جب میں اللہ تعالی چاہے گا ہی کیفیت بر قرار رہے گی بھراللہ تعالی اسے اعضائے گا بھرکا طبے گا ہور کا طب تہ ہوگی ، اور جب کی بھراللہ تعالی اسے اعضائے گا بھرکا طب کا کہ دفتا ہمت ہوگی ، اور جب کی ، بھراس کو اللہ مبلالہ اسے اعضائے گا اور جبری با دشاہت آجائے گی ، اور جب کی ، اور جب کی ، اور جب کی ، بھراس کو اللہ مبلالہ اسے گا اسے اسے گا اور جبری با دشاہت آجائے گی ، اور جب کی ، اور جب کی ، اور جب کی ، بھراس کو اللہ علی ہوئے ہوئے ہوئے گا ، اور اس دور نولا فت سے آسان وزین کی ورٹی لوگ نبی کی سنست پر عمل کریں گے اور اسلام روئے زمین پر جبوٹر پھوڑے گا ، اور اس دور نولا فت سے آسان وزین کی کے بسنے والے داخلی ہوں سے آسمان بانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑے گا مگر ہے کہ اسے برسا دسے گا ، اور زمین آپ

ای حدیث سے بیعلوم ہو آہے کہ جبری حکومت کا آب دور آ بچکا ہے اور اس کی نشانیوں اور علامتوں ہیں ہے بہ بہت سے انقلابات ہیں جوانقلاب لانے دالول کو قوم کی مرضی درائے اور خواہ تن کے بغیر سندِ تکومت تک پہنچا دیتے ہیں ، یہ وہ ڈکیٹر شپ ہے جس کی ابتدار کال آترک نے ترکی ہیں کی بھراس سے بعد ہر طبہ یہ قصر مہل بڑا اسکی اسلامی شعور کی بیاری کی علامات سے بیمعلوم ہو تا ہے کہ یصورت حال زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور عنقریب وہ دل دوبارہ لوٹ آئے گاجس میں نبوت سے طرز برخلافت قائم ہوگ، اور لوگول کی زندگی اسلام سے طریقے سے مطابق ہوگی امید ہے کہ یہ وقت قریب ہی آجائے گا ان شاراللہ تو اللہ اللہ توالی ہوگی۔ اور لوگول کی زندگی اسلام سے طریقے سے مطابق ہوگی امید ہے کہ یہ وقت قریب ہی آجائے گا ان شاراللہ تو اللہ ہو

۵۰ ای مهلک ترین نظریہ سے بمیشہ ڈراتے رہنا جویہ کہا ہے کہ بوکچہ ہونا تھا ہوگیا اور ہم تو عا بز ہو پچکے ہیں۔ اس کیے اپنے گھر تک مصور ہر، اس لیے کہ اب جدو جہد معنت اور جہا دسے کوئی فائدہ حاسل نہیں ہوگا، آپ خود دیکھے لیجیے کوشٹ را ان کریم ہمیں اس مایوس کرنے اور رکا ولمیں کھوی کرنے والی جا عدت سے درج ذیل الفاظ سے ورسیعے ڈرا رہا ہے :

التّدتم ميں سے ان لوگوں كوخوب جانيا ہے جوما نع

﴿ وَلَا يَعْ لَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَالِيلِينَ

له دا منظر برو مماري مخاب وحتى بعلم الشباب كي محدث سياسي جهاد "كاخر معد -

ہوتے ہیں ، اور جوابی ہے ہوا ہوں سے کہتے رستے ہیں کہ ہمادے پاس آجا وُ ، اور ہوائی ہیں تولیس نام ہی کو آتے ہیں تمہارے تی ہی نہیں (ہوکر) مجرجب کو فَی نعو ہمیت میں آباب تو آب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آب کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ آب کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آبھیں حکم ان کی آبھیں حکم ان کی آبھیں حکم ان ہو ہو جب وہ نعو ہو دور موجا آ ہے تو تمہیں تیز زبانوں سے طعد دیتے ہیں ۔ مال (خذید ہے) پر حرص لیے ہوئے ، یہ لوگ ایمان ہی نہیں مال (خذید ہے) پر حرص لیے ہوئے ، یہ لوگ ایمان ہی نہیں ال خذید ہے ہیں ۔ مال دینے ہانے دائے ہان کے اعمال ہے کہ کر دیکھ ہیں ۔

الاحزاب - ١٨ و١٩

اور رسول ِ اکرم ملی الله علیہ ولم بھی بہیں اس جاعت سے خبردار کر رسبے بیں جوسیاسی وجہا دسے میدان ہیں آگے بڑھنے بین مسلمانوں سے لیے رکا وطی نبتی سبے چنانچہ ارشا و فرماتے ہیں ، جوشفس یہ کہا سبے کہ مسلمان بلاک بوسکنے تو وہ ان سب ہیں زیا دہ بلاک بوسنے والا ہے۔

یه ، اور پیجیه تاریخ کامطالعه کریبجیه وه سیم بات نقل کرتی ہید ، اوران مہلک حوادث کا ذکرکرتی سیر جو پیجیله زمانول میں مسلانول کو پینچے لیکن نتیجہ کیا لیکلا ؟

الف میدائی جب بہت سے ممالک اور سجا تھئی پرایک طولی زمانے تقریباً ایک صدی تک برمراقداریہ تواس وقت کون پر کمان کرتا تھاکہ سلمان دوبارہ اپنے پاؤول پر کھ طریب ہوکر برمراقتذار آجائیں گے ؟
کون پر گمان کرتا تھاکہ یہ ممالک عنقریب عظیم ہما در قائد سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذراعیہ فیصلہ کن جنگ جطین میں آزاد ہوجائیں گے ، اور مسلمانول کو بھروہ فوت عزت اور مرکزیت تھیں ہوگی ۔ جوتار سمح کو روشن کر دیے گئی۔

ب ر بوب خولیول اور تا تاریول نے عالم اسلامی کوابیک مبانب سے دوسری جانب تک تباہ و برباد کردیا اور جانول مالول اور عزت کولوٹما توکول بیسوچ سکتا تھاکہ مسلمان دوبارہ عزت حاصل کرسی جھے ؟ تا دلیول نے ایسی قبل وغارت گری کی تھی کہ کہا جاتا ہے : ہلاکو نے مسلمانول کی کھوپر لوپول سے ایک بلندوبالا پہرے او کھولا کر دیا تھا۔

تون بیم می اتھاکے ظیم بہا در قطر کے ذرلعہ فیصلکن عین جالوت کی جنگ میں عنقریب اسلامی مملکت آزاد ہوجائے گی اور تعیم سلما نول کووہ عزت وظیمت ، بلندی وسیادت حاصل ہوگی حبس پر آنے والی قومیس

*فۆكرىي*گى ـ

تکامیانی کی نیک فال لینا کامیانی کا بیش خیمه ہوتی ہے، اور سرقوم وامست بمی معنوی قوت ایک ایسا ہی باعث ہے۔ جو قوم وامست بمی معنوی قوت ایک ایسا ہی باعث ہے۔ جو قوم واست بم اور حوالوں کو مزید کامیا بیول وفتوحات حاصل کرنے کی جانب وصکیلیا ہے۔ اور ہماری اس بات کا سب سے بڑا شا ہرخو دیار سے ہے۔

مرنی محترم! به وہ حقائق بیں حواہتے اہل وعیال اوز بچول کومبع وشا کا سکھانا چاہیںے اور ہمیشہ برجیزیں ان کے گوش گزاد کرتے رہا چاہیے ، اکرسب سے سب بیک فال لینے والی تحرک نفوس اورمضبوط وعالی ممتول اور راسخ الایمان قلوب سے ساتھ اسلام کی جانب اٹھے کھڑے ہول ۔

مبرے بھائی ! میں آپ کو بینوش خبری دینا چا ہا ہموں کہ اگرآپ نے بچوں کی یہ اسلامی ذہن سازی کردی اور روحانی وفکری ربط قائم کرلیا اور ناریخی وثقافتی یا دو ہاتی ہے کا لیا توآپ بھرلیں کہ فکری طور برپچوں کا اسلام سے ربط تقینی ہوگا اوروہ وجدانی اورشعوری طور بر التٰہ کی طرف دعوت دینے والوں کی جاعت میں شامل ہوں گے، اوروہ اسلام کی بیٹیس کردہ شروہ اسلام کی بیٹیس کردہ طیعت سے سواکسی نظام کو دستور اور نرطام شیم جس گے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سواکسی کوام می ومقدی نہیں بنا میک گے۔ اور وکھی جھوٹے برو بگینٹ ٹرول اور کھو تی رسوم اور گھراہ کن باتوں اور ملحدانہ و کا فرانہ عقائہ سے متاثر نہ موں ہے۔ اور کھوٹی رسوم اور گھراہ کن باتوں اور ملحدانہ و کا فرانہ عقائہ سے متاثر نہ موں ہے۔

مرنی محترم! آپ جب بھی کوئی گاب خرید ناپیا ہیں تو اس سے خرید نے سے بل اس دور سے خلص علما، اور وعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سپیے بلغین سے مشورہ کر لیا کیجیے ، تاکہ الیا نہ ہوکہ آپ سے گھریں کوئی ایسی گاب داخل ہوجائے بس کانام اسلامی ہوا وراسلامی بحوث وجذبہ سے علق ہوئیکن اس کامصنف سنشرفین واہل مغرب کی ان افکار سے متاثر ہوجو وہ اسس میدان میں بھیلاتے رہتے ہیں، وہ مصنف ان افکار کو مقائق سمجے کر لکھ بیٹھے حالانکہ مقیقت میں وہ بائکل مجودے کا بلندہ ہول، اوران کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ صنف یہ محمد مران کونقل کر دے

كه ملافظ بوسمارى كماب حقى بعلم الشباب كى مجت بعنوان "سياسى جهاد" -

که وه بهبت اچها کرر باسبے حالانکه حقیقت حال سے وہ بے خبر ہو جیسے که احمدانین ، طائسین تبنین سیل ، خالد محمد خالد محد فرید وجدی . حبلال الدین الکشک وغیروا وران کے علاوہ دسیول آدمیول نے کیا ہے۔

مرنی محترم! وہ وسائل جوآب کے بیچے کو فکری ووجدانی طوربراسلام سے مرتبط کرسنے والے ہیں، ان میں سے دینی وغظ و تقاربر کا سننا اور محفوس قسم سے محاضارت و تقاربرا ور بامقصد تاریخی پروگرامول کا دیکھنا تھی ہے۔

اس کے اس سے اسے مرقی محترم آب کو چاہیے کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے مناسب بحد کا انتخاب کریں، اور آب کا انتخاب اس وقت تک اجھانہیں کہلائے گا جب کہ خطیب واعظ نہایت مخلص وتنقی اور سجھ اراوراسلاً کولوگ طرح سے سجھنے والا اور ما فرب انداز کا مالک اور تہذیب و ثقافت اور زندگی سے تعلق رکھنے والے توادثات کا بولاعلم نہ رکھتا ہو تاکہ اس سے بولا بورا فائدہ اٹھا یا جا اور اس سے ستفید ہونے والے سب منشا بورا بھل ماصل کر کسی اور اسے مرقی محترم آب کوشش کریں کہ تقاریر و محافرات سننے سے لیے مناسب ملکہ افتدیا رکم ہیں ، اور اسمیں آب کوشش کریں کہ تقاریر و محافرات سننے سے لیے مناسب ملکہ افتدیا رکم ہیں ، اور اسمیں آب کا معاب نہ ہول گے جب تک کرمقر و خطیب مضبوط اور دائنے اسلامی عقیدے کا مالک اور کا تاکہ اسلامی افتا ہور کہ اسلامی افتار کی خوب کا معاب نہ ہوتا گو تھی ہے اس کا اسے مقیدة منا نا مقافۃ اور وکمی اسلامی اور کا میں ہوئے ہو دو کہ رہا ہے اس کا اسے مقیدة ، عالم ، ثقافۃ اور فکری طور سے دراط ہو۔

مربی محترم! آپ کو پیمی گوشش کرنا چاہیے کہ بامقعد پردگرام کے سننے سے بیے مناسب جہت کا انتخاب کریا اور انولاق اور انولاق بائت وسن اور نہوں اور بیا ہوسکت جب بہ کہ وہ جگہ جہاں یہ پردگرام بور ہا ہے وہ منکزات اور انولاق بائت وسنس چیزوں سے دور نہو، اور بیا بتخاب اس وقت تک مغید بہیں ہوسکتا حب بھر کہ یہ ڈرامسہ و پردگرام تاریخ و بڑھ ہوگوں سے کارنامول پرشمل نہویا اس جاملی دور کا وافتی نقشہ نہ کھنچے س میں مسلمان اللے سے یہ سے ہاتھ با وک مار ہوئی اس فرامہ وغیرہ سے لیے شرط یہ سے کہ جواس سے کرتا وحر تا اور ذمر دار ہیں وہ تقی بااضلاق ، شراعی و باکروار بول ۔ تاکہ اس پردگرام وڈرامہ سے مقصد اصل ہو، اور لوگ اس سے وہ فائدہ انتخاب سکیں حس سے لیے اس پردگرام کو تر تیب دیاگیا ہو۔

بیھے کے فکری ارتباط وتعلق اوراس سے ایمانی اورعقیدسے سے لحاظ سے کمیل سے سلسلہ بیں یہ وہ اہم وسائل ہیں

جویں اینے مرنی محترم کے لیے پیش کرنا جا ہتا ہول ۔

اور بخدا اگراآپ اپنے بچے سے ساتھ اس طریقے کو اپنائیں گئے اوراس انداز کو اختیار کریں گئے تو بچے میں ایمان کی ایس ایمان کی ایسی قوت اور عقیدہ کی ایس بختگی بدا ہوگی جو اس کو جا لمبیت سے در پیش تصورات و افکاراور کمراہی والحا د کے میلنج اور غلط نظر ایت کا مقابلہ کرنے کا اہل بنا دے گی بکہ وہ ان تمام زمینی نظاموں پر غالب آجائے گاجولوگوں نے ایجا دیے ہیں ،اس لیے کہ الٹرکا دین اس سے صور واعتقاد تیں سرعقیہ و تصور سے بالاتر ہوگا ، اور آپ بی تبلائے کرنتین وایمان رکھنے والول سے لیے اللہ کے حکم سے بہتراورس کاحکم ہوسکتاہے ، اس کا مطلب یہ ہواکہ آپ کا بچہ ایساعظیم بن گیا ہے کتب کی طرف انگیول سے اشارہ کیا جاتا ہو ،اس لیے کہ وہ مہایت اور دین بحق اور مراطِ مستقیم پرقائم ہے۔

# معاشرتی ارتباط

کآب تربیة الاولادی شم نانی کی معاشرتی تربیت کی ذمه داری کی بحث بین سم بیلیے یہ بیان کریکے بین کہ مربیوں پر پر برای ذمه داری معاشرتی آ داب کا پابند بنائی مربیوں پر پر برای ذمه داری معاشرتی آ داب کا پابند بنائی اور ایسے نقیم فضیں اصولوں کا عادی بنائی جن کا مرجہ نا بری اسلامی عقیدہ بیتے اور حوالہ بے برا دراز شعورے وجود میں آتے ہیں تاکہ بچہ اسلامی معاشرے میں تن اضلاق ، برا درانه معامله ، معاشرتی آ داب ، عقلی نیکی اور حکیب نا ان تقرفات میں بہتری شکل وصورت میں ظاہر ہو۔

ہم کے ال وسائل کوجواعلی ترین معاشرتی تربیت کا ذرائعیہ بنتے ہیں جارامور میں محصور کردیا ہے، ا۔ شاندار نفسیاتی اصولول کوماگرین کرنا۔

۲. دوسرول سيحقوق كاخيال ركهنا.

٣ - عمومي معاشر في أداب كولموظ ركها.

۷ .معانسرتی د کمی*ه مجال ا در نقد وخ*قید <sub>ب</sub>

مرنی محترم! آپ پریبات قطعاً منی رہوگی کہ ال وسائل سے پیچے سے چال ٹین اورا خلاق کی در تنگی ہوگی . اور اس بی معاشرتی ذمہ داری ادا کرنے کی صلاحیت بیدا ہوگی ، اوراس کی نفسیاتی شخصیت سازی ہوگی تاکہ وہ شاندار ما کری تعمیراور مجتبر بن اشیا تی تعمیراور مجتبر بن اللی قوم وامت کی تعمیر سے بیس بہترین بنیاد کا کام دسے سکے . اور عمدہ معاشرے کی عمارت کی بہترین اشیا تابت ہو ، اصلام معاشر واراس کی تعمیر کے سلسلہ بیں اسلام کا یہی اسلوب ہے سکین اب جبکہ ہم معاشرتی تربیت اور اس کے وسائل پرتفصیل ہوئے ہیں تواب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاشرتی ربط سے کیا مقصود ہے ؛ اور معاشرتی طور بربیج کے ارتباط کا تربیت سے کیا تعلق ہے ؟ ہم اس بحث میں ال تمام سوالوں کا ہوا تابیل کا تربیت سے کیا تعلق ہے ؟ ہم اس بحث میں ال تمام سوالوں کا ہوا تابیل کا تربیت سے کیا تعلق ہے ؟ ہم اس بحث میں ال تمام سوالوں کا ہوا تابیل کی دیں گے۔ اللہ ہی سیمی راہ وکھانے والا ہے اور اس سے ہم مددسے طالب ہیں ۔

پھے سے معاشر سے سے ارتباط سے ہماری مرادیہ ہے کہ مربی یہ کوشش کر سے کہ جب سے چیزول کی حقیقت سے واقف ہومائے تواس کاتعلق ورابطہ ایسے صاف ستھرے معاشرتی ماحول سے پیلاکر دسے سے بچہ انی نفس کا تذکیہ ،اور قلب کی طہارت ،اور ایمان ہیں صنیوطی ،اور عقل کے لیے علم نافع ،اور کردار کے لیے اخلاقِ فاضلہ،اور جہم کے لیے قوت وصحبت ،اور فکر کے لیے اسلامی سوجہ بوجہ ، اور دعوت سے لیے جہا دِ میا دق ،اور روح کے لیے ربانی نور ،اور دین سے لیے ایمانی حوارت وین ربہ حاصل کرسکے .

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ میں ایساً اچھا وصالح معاشرہ کون ساسپے ہیں سے بچہ انھی اور عمدہ صفات ماسل کرسکے اور حواس کوا بیک سمجدار نبیک صالح مثالی انسان بنا دے۔

ميرانيال ميكدائر تمن مستعلق ورابط بيلاكردسيد بانس توييبير عال بوسكت بد

۱- پچے کا پیروم دست ربط ۔

۲ - بیچے کا انجی صحبت سے ربط۔

٣ - بين كا وعوت وتبليغ اور داعيول سيدربط م

# © بيح كابيروم رشديد بطويعلق

کوئی بھی دوآ دمی اس سے اختلاف نہیں کریں گے کہ اگرنیجے کاملق کی الیے نیک سالے مخلف پیروم رشدسے قاگم کردیا جائے جواسلام کی حقیقت سے باخبراوراس کے بیے ممیت وغیرت رکھنے والا، اوراس کی فاطر جہا وکرنے والا، اوراس کی حدود واسکام کونافذ کرنے والا، اور اس سے اسکامات پرعامل اور منہیات سے رکھنے والا ہو، اور تق بات کہنے میں اسے سسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ ہو، توکوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گاکہ ایسا بچرا میانی وافعاتی انتہارے کامل مکمل ، اور علمی عقل لحاظ سے بخیری، اور جہا دودعورت سے لحاظ سے پورا پورا تیار ہوگا، اور جمومی طورسے وہ راسخ عقیدے اور کامل اسلام پر تربیت مامل کرے گا۔

لیکن اگریم دائی بائین نظر دوٹرائین ،اوران لوگول کے عالات پرنظر ڈالیں جونفوٹس کی تربیت اوراصلاح وارشاد کا بیلوہ اٹھاتے ہیں توہمارے سامنے کیا آتا ہے ؟

۔ پر اسے افسوس سے کہا پڑتا ہے کہ ان میں کی اکٹریت اپنے شاگردوں اور مریدوں سے سامنے اسلام کی مسخ سٹ رہ اورائٹی صورت بین کرتی ہے یا بھروہ اسلام کا صرف ایک منصوص پہلوپیش کرتے ہیں، اور دو مرے پہلووں ' یونظرانداز کر دیتے ہیں ۔

اسلام کا خلط اور خلاف واقع جوتصور به حضارت میشین کرتے ہیں اس کی شال ان سے درج ذیل اقوال ہیں :

🖈 اسلام میں نظام مکومت کا ذکر نہیں ہے۔

\* سالک ومربیر کے لیے سیاست میں دخل دینا جائز نہیں ہے۔

\* إسهم بداگرتم البنطشخ كوكسي گناه مين مبتلا ديجهو توتمهين السيمين نيكي شماركرنا چا جيهه

🖈 شنع و بیرنا فرمانی ومعصیت بی گرفتارنهی بهوسکتاس لیے که وه محفوظ ومعصوم ہے۔

\* مریدای وقت تک برائیول سے پاک صاف اوراچیائیول سے آلاستنہاں بیوسکتا، اورالٹڈنک بہی بہنچ سکتا حب بیک کدا پینے شیخ سے سامنے اپنے ہرجرم وگناہ اور برائی کا اعتراف نرکرسے۔

\* مربداگراہینے شیخ کے سامنے ہر خیز حتی کہ ول میں آنے والے برئے خیالات کامی اقرار نہ کرے تواسس کی بلس میں میر کار

بىيىت توٹ جائےگى.

اس سے علاوہ اس قسم سے اور دوسر سے خیالات جو شریعیت ِ النہیہ سے خلاف اور نبطام اسلام سے بھس ہیں۔ اوران بوگوں کی مثالول میں سے جواسلام سے ایک بہلوکو سے لیتے ہیں اور دوسر سے بہلوؤں کو ھپوڑ دیتے ہیں چند ہیں :

بین بوش پیروغیرہ الیسے ہوتے ہیں جوابی پوری توسہ اور سالا زور نفس کی اصلاح اور اس کے تزکیہ برخرے کوئیتے ہیں ۔ اور ایجی باتوں کا حکم دینے اور ہرائیوں سے روکنے اور ظلم وظالموں کا مقابلہ کرنے کا فرلینہ چھوٹر جیھتے ہیں ۔ بین اور ایجی باتوں کا حکم دینے اور ہرائیوں سے روکنے اور طالموں کا مقابلہ کرنے کا فرعیادت کا توخوب اتما کی ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جواسلامی مناشر میں اور اسلامی معاشروں کے لیے مغیب اعمال کرتے ہیں جو الکل چھوٹر جیھتے ہیں ۔

ان میں سے تعبض لوگ ایسے میں جوسال زور دعوت الی النّدا ور تبلیغ برخرج کر ڈالتے میں کیکئی ایک ایسی تحرکب یا نشاط یامل سے ان کا قریب یا دور کامبی واسط نہیں ہوتا ہواسلام کی مکومت قائم کرنے کا ذریعہ بنے ،اوران میں سے بعض ایسے میں ... یہ بات یا ور کھنا جا ہیے کہ اسلام ایک ایسی کی تبیز ہیں جے ہوئے بڑی (جزجز مہونے) کو قبول نہیں کرتا ، اوراسلام کے تشریعی احکام الگ الگ ہونے اور کھوے محروے ہوئے کو قبول نہیں کرتا ، اوراسلام کے تشریعی احکام الگ الگ ہونے اور کھوے محروے ہوئے کو قبول نہیں کرتے اللّہ تعالی فرواتے ہیں :

(ر اَ فَتُوْفِنُونَ بِبَغِضِ الْكِتْبِ وَتَكُفَّرُ وْنَ بِبَغِضٍ الْكِتْبِ وَتَكُفَّرُ وْنَ بِبَغِضٍ الْكَتْبِ وَتَكُفَّرُ وْنَ بِبَغِضٍ الْكَتْبِ وَتَكُفَّرُ وْنَ لِبَغِضٍ الْكَتْبُو الْكَتْبُ وَلَا الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالِمُ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهَ الْمَالُونِ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ الْمَالُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُمُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

توکیا مانتے ہولعبن کتاب کواور بعض کونہیں ملنتے . سوجوتم میں یہ کام کر آسہے اسس کی کوئی منزانہیں مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت مذاب ببنجائے جائیں . اس لیے مرضد ربانی اور میمی بختر عالم وہ ہے ہواسلام کاپولاکال مکمل نمونیٹی کرے، اس کے لیے یہ قطعًا جائز نہیں ہے کہ وہ الذکے دین سے بیان کرنے میں کسسی بات کو جہائے ۔ یاحق بہنے میں سکوت انتقار کرے۔ یا برائی کو دیمیو کرتیم پوشسی کرے، یاس بیان کرنے میں سکوت انتقار کرے۔ یا برائی کو دیمیو کرتیم پوشسی سے فرسے ، یاس بار شاہ و سربراہ یا مرتبہ والے سے ساتھ فرائس کا مرتبہ والے سے ساتھ فرائس کے سے فرسے ، یاک ماتھ وے اور ملا ہنت کا شہوت وے یا اللہ کے ہی جو گاجون کو ہا اللہ کے ہی بات کا مرتبہ ہوگاتو وہ اللہ کی نازل کرد و آیات بینات اور ہوایت کو جہانے والا ہوگا، بلکہ وہ ان توگول میں سے ہوگاجن کی طرف قیامت سے روز اللہ تا کہ ایسا آدمی ان توگول میں سے ہوگاجن کی طرف قیامت سے روز اللہ تا کہ نظر کرم نہیں فرائی گے۔ اور ندان کا تزکیہ فرمائیں گے، بلکہ ایسا آدمی ان توگول میں سے ہوگاجن پر اللہ اور لعنت کرنے والے لعنت بھیجے میں ، اللہ تبارک و تعالی کا ادشا دیے :

المَانَ الَّذِيْنَ يَكُتُمُوْنَ مَثَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ
وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنْ الْكَانَاسِ فِي الْكِتْبِ
الله الله يُعَنَّهُمُ اللهُ وَيُلْعَنَّهُمُ اللّٰعِنُونَ ﴿
اللَّا الّذِيْنَ تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَاولِيكَ
انُوبُ عَلَيْهِمْ وَانَ التَّوَّابُ الرَّحِينُوا فَاولِيكَ
انُوبُ عَلَيْهِمْ وَانَ التَّوَّابُ الرَّحِينُولَ اللَّهِ اللهِ الرَّحِينُولَ اللهِ الرَّحِينُولَ اللهِ اللهِ اللهُ الله

البقره - 149 و١٢٠

اورفرمایا :

رَانَ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْ اللهُ مِنَ الْكِتْبِ
وَ يَشْتُرُونَ يِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اللهُ مِنَ الْكِتْبِ
وَ يَشْتُرُونَ فِيهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا الْوَلَيِكَ مَا
يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَا النَّارَ وَلَا يُكِينِهُمُ
اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَرِّكِيهِمْ وَ وَلَا يُحَمِّمُ عَلَى اللهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَرِّكِيهِمْ وَ وَلَا يُحَمِّمُ عَلَى اللهُ الله

بے تک جولوگ جیباتے ہیں جو کچھ اللہ نے کتاب نازل کی اوراس پرتھ وڑا سامول لیتے ہیں وہ اپنے ہیٹ کو نہیں مجھے سے است نہیں کے نہیں مجھے سے مگر آگ، اوراللہ ان سے بات نہیں کر گا قیامت سے دن اور زان کو پاک کرسے گا، اور ان

به شک جونوگ چپاتے ہیں جو کھیم سے آبادے صاف

مكم اور ماديت كى بآبي است بعدكهم ان كولوگول سك

واسط كما ب مي كهول حك ان برالتدامنت كراب ادر

ان پرلعنت كرستے ہيں لعنت كرسنے واسے محرج نبول

فتوبك اورايين كاكودرست كيا اورحق بات كوبان

كرديا توان كومعاف كرتابول، اوريس برامعاف كرنے

والانهايت مهربان بون ـ

اَلِيْهُ")، البقویہ، کے لیے دردناک مذاب ہے۔ اور سول الٹھ کی الٹہ علیہ ولم نے ہراس خص کومہنم کی آگ سے ڈرایا ہے کوکی کسی بات کوچیپائے میں سے دین کافا کہ ہم بہنچا ہو، یادین مستعلق کسی لازمی حق چیز کو بیان کرنے ہیں سکوت اختیار کرسے اور حبنم بہت برا مشکل نہے، چنانچہ ابن ما جہ حضرت ابوسعید خدری رضی الٹہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول الٹہ ملی الٹہ علیہ و لم نے ارشا و فرمایا ، مبس شخص نے کوئی ایساعلم جیپایا جس سے اللہ تعالیٰ دین سے معاصلے ہیں فائرہ پہنچا ہے ہوں تو قیامت سے روز

### اس شخص کواگ کی لگام پینانی جائے گی۔

## رہان کا شریعیت بڑکل کرنا ور قرآن کریم وسنست نبویہ کولازم کمیڑنا، تو اس سلسلہ بین جمیں وہ الفاظ سن لینا چاہیے جوان اثمیّہ ومرشدین اور علماء رہا نیمین کے بڑے ضرا کہ سکتے ہیں:

\* عادف بالتُدَيْن عبدالقادرگيلائى رحمدالتُدائى كتاب الفتح الربائى (ص ٢٥٠) پر الكهتے بين : مبروه جيزاور حقيقت جس كي شرفعيت شها دست مزدي بور ، وه زندقه بهري تم التُه على طرف تحاب وسنت كه إزوسا وكري بنجو ، الله كه درباديس الي مالت بين داخل بوكه تمها لا با تحد رسول التُه سلى التُه عليه في سح دستِ مبارك بين بود ، الله كه درباديس الي مالت بين ، عبا دات كاجهورنا زندقه و گرائى بهد، اور منوع چيزول كارتكاب كرناگناه ومعقيت اور وه فرمات مين عالت وصورت مين ساقطنه بين بوت .

﴿ حَضرِت سَهِل تَستری رحمه الله فرائے ہیں: ہمار سے طریقے سے سات اصول ہیں: الله کی کتاب کو مفہوطی سے پر خام اللہ کی کتاب کو مفہوطی سے پر خان اللہ کی افتدار و پیروی کرنا ، حلال کھانا ، ایذار رسانی سے بچنا ، سخا ہول سے دور رہا ، حمیشہ تو بر رہنا، اور حقوق کا اداکر نا جھ

حفاظمت وعصمت کتاب وسنست میں رکھی ہے نزکرکشف والہام میں اور نہ مشاہرہ میں مگران کو نتاب اللہ وسنست پر بیش کرنے سے بعد ہے

\* اورام الوسعيد خراز رحمه التد فرمات مين: سروه بالمن حبس كاظاهرات كيضلاف بهوتو وه باطل سيتيه

بلکہ ہم ان علا رہا نیین ہیں ایسے علا کوچی ہاتے ہیں ہوہمیں ان بطن قسم کے دعویاروں کے نطاب برطان و کرتے ہیں ہواپیل اور شراحیت سے اسکا کو معطل کردیتے ہیں اور قرآن و احادیث کی نصوص کی نمالا عن واقع تاویل کرتے ہیں اور اپنے کردار وافعال ہیں اسلام کے طریقے کو حجوظ دیتے ہیں ، بلکہ ہم توان علا رہا نہیں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس قسم کے شعیدہ بازوں کی صحبت اور ان کے ساتھ استھے بیٹھنے سے بھی لیک ہیں ۔ وران کا کمران کی باقول اور انحراف سے اظہار برا ، یہ کرتے ہیں ، اور ان کی باطل آدار وافعار کی تشہیر کرتے ہیں ۔

بی وران کی گمران کی اتول اور انحراف سے اظہار برا ، یہ کرتے ہیں ، اور ان کی باطل آدار وافعار کی تشہیر کرتے ہیں ۔

بی حضرت ابویز پر بیطامی رحمہ التّدا ہے بعض ساتھ یوں سے ارشا و فرط تے ہیں کہ ذرا ہمار سے ساتھ والحک ہم کس شخص کو دکھ ہورتھا، لوگ اس کے باس جایا گئے میں ہوگئے اور ان صاحب کو سلام بنگ درکیا اور پر فرایا کہ یہ میں ہوگئے اور ان صاحب کو سلام بنگ درکیا اور پر فرایا کہ یہ صاحب اور ان میا حب بار سے بی باور نے دو کہ بی ہوئے اور ان صاحب کو سلام بنگ درکیا اور پر فرایا کہ یہ میں ہوئے اور ان صاحب کو سلام بیت بیا ہوئے دو کہ ہوئے اور ان صاحب کو سلام بنگ درکیا اور پر فرایا کہ یہ میں ہوئے اور ان صاحب کو سلام بنگ درکیا اور پر بین ہوئے اور کے بار سے بیں این ثابت نہیں ہوئے تو کو پر بین ہوئے اور کے بار سے بیں این ثابت نہیں ہوئے تو کو پر بیت کے بار سے بیں این ثابت نہیں ہوئے تو کھر پر دور کے بار سے بیں این ثابت نہیں ہوئے اور بار بیت کے بار سے بیا اسے دور ہوئے کے بار سے بی کس میں این ثابت نہیں ہوئے ۔

، اورحضرت ابویزیدرحمه النّه ی فرمات بین : اگرتم به دیکی و که شخص کوبهبت ی کرامتیں دیے دی گئی ہیں حتٰی که وہ ہوا ہیں اڑنے بیجی سلکے تب بھی اس سے بارے ہیں دھو سے میں نہ پڑو حبب یک کرتم یہ نہ دیکیے لوکہ وہ احکامات و

افتك ملاحظ بيوكاب التصوف الإسلامى والإمام النعلى مولفه للرعيداله فى مرور (ص- ٥٠ و ٥٥) ـ

سے حضرت علی رضی التہ منہ سے پوچھاگیا کہ کیا اور نوگوں کے علاوہ آپ کوئی کریم سلی التہ علیہ وہم نے کوئی خصوصی تعلیمات دی ہیں ؟ توانہوں نے فرط یہ مصرت علی رضی التہ منہ سے اس خوائے ہے۔ اس خوائے ایسے ہی ہو ہے۔ اس خوائے ہے۔ اس خوائ

منهیات میں کیساہے، اور صدو والنہ یکی حفاظ مت کر ہاہیے یا نہمیں اور شمر نعیت برکتناعامل ہے۔ ٭ اور حضرت مہل بن عبدالتٰ ترستری فرماہتے ہیں جین فتم کے لوگول کی مجست سنے بچو: غافل جابروں ، مدائمن قاربول اور جابل صوفیوں سے ہے۔ قاربول اور جابل صوفیوں سے ہے۔

\* اورا الله وسنت منیدر مدالند فرات میں: ہمالیہ نربب کاب النداور سنت رسول النہ سلی النه علیم مسکے سے ساتھ مقیدو با بندسہ مخلوق سے یہے تمام راستے بند ہیں سول نے اس سے جورسول النہ مسلی النہ علیہ وسلم سکے نفش قدم بر پہلے ہے۔

ا ورام شعرانی ابنی کتاب "الیواقیت والجواهر" بین تکھتے ہیں جب شخص نے ایک لمحہ کے لیے بھی تمریعیت کی میزان کوابینے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو دہ ہلاک ہوگیا ۔

راکھمری کی سربلندی کے لیے ان کا آوازا تھانا، اور باطل ومنکر کے سامنے سرسکندری بنیا، اور التٰد کے لاسے یں ان کا مقدس جہاو، تواس سلسلہ ہیں بولیے براسے مقق مصنفین نے ان ربائی مرشدول سے بارسے ہیں ہو کچھ کھیا ہے ، اور ان کے بہادری کے مواقف اور جہادا وردعوت و تبلیغ ہیں ان کے شارت، اورامسلاح و تربیت سے لیے ان کے ارشادات و توجیہات کے سلسلہ ہیں ہو کچھ توالر قرط کس کیا ہے اسے می من لیجھے :

و عظیم شیخ ابوزم ری رحمه الله فروات بین بر ... بقول استا فوده مهمارسه اخراد وار مین تصوف کا پیم حال تھا .تصوف مهمارسه اخراد وار مین تصوف کا پیم حال تھا .تصوف بهمارست می خصوصیات کا حامل تھا جسم سی نهایت واضح اثرات تھے، چنا بچھ بخربی بونوبی اور وطی افرلفیہ سیمسلمان اور ان کا مضبوط ایمان در حقیقت تصوف سیمی تمرات و نیائج ہی ہیں سے تھا۔

اورام م سنوسی کبیرنے حبب لمانول کی اصلاح کرناچاہی توانہ بول نے جو راستہ سب پیلے اختیار کیا وہ تصوف کا راستہ اور ان کا طرز اور نظام بھی فی نفسہ بڑا عجیب وغریب نظام تھا۔ اس لیے کہ انہول نے

له لاحظ بيوكمّاب ترح الطريقية المحدية "مؤلف ين عبدالغني نالمبسى (١- ١٥٥)-

سله شرح الحكم مؤلف ابن عجيبة (١-٢١)

<u>سله الرسالة القشيرية (ص-١٩) -</u>

کے تصوف کے معنی بی شریعیت اسلامیہ کے رکن احمال کو پداکر ناتبس کا مدیث جبرئیل علیہ السلام میں نذکرہ آ تا ہے حب انہوں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ ولیم سے احمال کے بارسے میں دریا فت کیا، تو آپ نے ارشا د فرایا کہ: احمال یہ ہے کہ تم اللہ کی بما درت اس طرح کرد کہ گویا تم اسے درکیھ ہے ہو۔ اور اگر تم اسے نہیں درکیعہ دیسے تو وہ تو تہیں درکیعہ ہی رہاہے ، اور یہ بات سب کومعلوم ہے کہ تعقیقی تصوف کی تربیت کا مقعدی احمان کے معنیٰ تک بہنچا ہوتا ہے۔ اکثر علم رہے کہتے ہیں کہ تعووف صفاء ہے شت ت ہے۔ اس لیے کہ صوفی کا باطن دوسروں کی بنسبت زیا وہ پاک معاف ہوتا ہے۔ سے سے رسی کے معنیٰ تک بیا میں میں میں کہتے ہیں کہ تعدوف صفاء ہے تھے تھا ہے۔ اس لیے کہ صوفی کا باطن دوسروں کی بنسبت زیا وہ پاک معاف ہوتا ہے۔ سے سے سے دی لیے شاعرنے کہا ہے :

بقيدماشية آئذه صغى برطاط فافرايش

پہلے تو لوگول کومرید بنایا بھرانہی میں سے کام کے آدمی تیار کیے ، اور اس غرض کے لیے مختلف خانقا ہیں بنائیں . سب سے بہلی خانقاہ مکہ مکرمہ سے قریب ایک پہاڑ میں بنائی بھیرا پنے خانقا ہوں کے ساتھ الیبیا کے صحار میں منتقل ہوگئے ، یہ خانقا ہیں صحار سے درمیان رنگیتانی میدان متھے اور ان سے مریدین کی ممنت وجدوجہد سے وہاں پانی نسکلا اور کھیت فہاغات و میں لدار درخت اگر آئے۔

انہوں نے ان کی رہنمائی کی، اورانہ میں امورِ جنگ اور تیراندازی سکھائی یٹی کہ انہوں نے ہیں سال سے زیادہ عرصہ تک فیلی والول کی نیند حرام کردی ہیہ وہ وقت تھا جب دولت عثمانی بھی المبالی امداد سے عاجر آجگی تھی۔ ان خانقا ہول سے سنوسی مدافعت جاری رہی حتی کہ اللہ تعالی نے حکومت اللی کابسترابوریا گول کردیا اور نوسیت از سرنوزندہ کی جانے تھی ہم یہ چاہیتے ہیں کہ وہ اس طرح زندہ رہیج بس طرح اس کی ابتدار ایک قومی ترین فعسال صوفیت سے ہوئی تھی کے

تر کاش مسلمان بیمجه لینتے که تصوف میں روحانی ومادی کیا قورت ہے، اس لیے کہ صوفیا، سکے شکراسلام سے لیے ہمہ وقت مسلح رہنتے ہیں۔

ولابكاؤك إن غنى ألمغنونا اورن كاف والول كاكاف المعنون المعنون المرد كان المعنون كالم والدينا والإسلام والدينا الورين كا اتباع كرو

ابقيراش تخالف الناس في الصوفي واختلف والمستلف والمستلف والمستفي المستحد المؤرس المستفي المستفي المستفي المستفي المستفيح المستفي المستفيح المستفيح

لیس التصوف لبس الصوف ترقع ہے۔ تصوف اون کے پویرگاکرادنی کرٹے پینے کا ناکہ نہیں ہے بل التصوف اُست تصفوب لاک در بکہ تعوف یہ ہے کہ تم بلاکسی گذرہے معافی تھرے ہواؤ

اله المعظم موا مجد " لوار الاسلام " كابار بوال عدد ما وشعبان ١٣٢٩م مطابق ١٩٧٠ كايرجيد

یں نے مبشہ سوڈان اور اریٹیر اکی مدود بریٹی بلغین کی ایک سوٹیش جاعت دکھی جن سے پہلویں نیوفیول کی جونہ برائی مدود بریٹی بلغین کی ایک سوٹیش جاعت دکھی جن سے پہلویں نیوفیول کی جونہ بر ایک جنہوں ہے جا بہا جول کہ جونہ بر ایک جنہوں ہے جا بہا جول کہ ہم اُن جاعتوں کی سرکونی کے لیے باہمی تعاون کریں جو بہیں دنی اورسیای طور براندا بہنچائی بیں ،اور جو بوگ و فیار پر اعتراضات کرتے ہیں وہ صرف شبہات کی صرت کے محدود بیں بلکہ وہ لوگ حقیقت بیں سٹ بہات و خدشات میں بی غرق ہیں ۔
میں بی غرق ہیں ۔

ارم الن کی بیشتی الواسس ندوی اپی محاب" رجال انفکر والد موق الاسلامیة "میں عالم ربانی شیخ عبدالقاد بربانی کے اور بارسے میں رفسطراز میں کہ ان کی علم میں تقریباً ستر مزارا فرا و حاد نرجوتے تھے ، اور ان کے باتھ بربائی ہزار سے زیادہ گنا ہگا وسم کے لوگوں نے ان کے باتھ بربویت کی ، اور انہوں سے بویت اور تو بربویت کی ، اور انہوں سے بویت اور تو بر کا دروازہ کھول رکھا تھا پرنانچہ اس میں و فال میں موالول کی جمعے تعداد اللہ سے سواکوئی نہیں مانی ان کو تربیت اور دیمی مجال ان کو تربیت اور دیمی مجال میں تو میں ان کو تربی کے مزازل مے کراتے رہے اور میں وحالی شاگر د توبہ بیست اور تجدید ایمال کے بعد اپنی فرمد داریوں اور سے کو اس کرنے گئے ، اور تو برخ میں استقامیت ، کمال اور تربیت واصلاح کی صلاحیت وابلیت و تھے تھے انہ میں بیعیت کی اجازت ہی ورب وار کا کرتے تھے ، جنانچہ ان کے نیمل اللہ کی دعوت اور مجالیت و نفاق سے جنگ کرنے کے لیے اور معلوق نوالون میں ایمانی مراکز اور تعوی و مورت کے بیلی اور مالم سے اطراف میں ایمانی مراکز اور تعوی درب و میاس قائم ہوئیں ۔

اوران کے خلفا، وشاگردول اوران سے بعد والے دور پی جو بڑھے برطب برطرے بیلنے اور تربیت کرنے والے ان کا سلم کی روح اور ایمان کے شعلہ کی حفاظت ، اور دعوت واصلاح کی جرائت ، اورجہاد کا ولولہ پراکرنے ، اور شہوات ونف نیبت کی سکشی کوکنٹرول کرنے ہیں سبت بڑا ہاتھ ہے ۔ اوراگر سالم کی کوکنٹرول کرنے ہیں سبت بڑا ہاتھ ہے ۔ اوراگر سالوگ نہ ہوتے تو وہ ما دیت جو حکومتول اور تمدن کے زیر اثر روال دوال تھی وہ اس امت کومہ فنم کر جاتی ، اوراس امت سے افراد کے دلول سے زندگی اور مجدت کی چنگاری بجھ جاتی ، اسی طرح ان حضارت کا ان دور دواز کے ملاقول کو سے ملاقول کی سب بھال مسلم اور سی سالم سے میں اسلامی حکومت کے دیر اثر لانے برقادر نہ ہوسکے ، اورسیاہ افراقیہ اور انڈونیٹیا افر محیط مبندی سے حزیر وں اور چین و مبندی سے مزیر وں اور چین و مبندی سالم جیلی گیا۔

ورسمارية الإسلامية " بيس الكين محدرا غيب الطهاخ رحمه التّدابي محاب الثقافة الاسلامية " بيس الكيقة بي كه امت

اسلامیه بین صوفیاد کے خطیم اعمال اور شاندار کارناموں بین سے بیھی ہے کہ بادشا ہوں اور حکام نے بہب جہاد کا ادا ہ و توان صوفیاد کی اکٹریت خوا ہ صاحة اسٹارہ نہ بھی کریں تب بھی یہ حضارت اپنے متبعین و مربدین کو جہاد میں نکلنے پر ابھارتے تھے ،اور چوبکہ مربدین اپنے ہیروں کے بڑے فالی معتقدا ور فرما نبر دار ہوستے ہیں اس لیے وہ مجابدوں کی صفو میں شرکی ہونے میں سبقت لے جاتے تھے ،اور اس طرح مملکت سے اطراف سے ایک بڑی تعدادا کھا ہوجایا کرتی تھی ، اور بہااوقات یہ صوفیا ، وہیر چھارت نود بھی سٹ کر کے ساتھ نسکتے اور الرستے اور اپنے مربدوں کو ابھاد سے تھے ہوفتے و نصرت کا سبب بنیا تھا ۔

اوغظیم اسلامی مصنف امثیر کمیب ارسلان ابنی کتاب ساحنه الاسلامی " پیس" افرلقیه بی اسلام کی ترقی اور اس سے اسباب " سے عنوان سے توریت کی مصنف امثیر کی اسبال کی ترقی اور اس سے اسباب " سے عنوان سے محت کی مصنف اسبال اور اسبوں صدی بیس قادری و شاذلی طریقے سے متبعین میں ترقی کے ایک سنتے باب کا اصافہ مولا ور تیجانی اور سنوسی سے نام سے دوسیلسلے وجود میں آئے۔

سلسلہ قادر میر سے سپر وکار مغربی افراغیہ میں سنعال سے بنین جو حصد دریا بیجر کے ڈیلیٹ اسے قریب واقع ہے اس تمام خطہ میں دین اسلام سے بہا در مبلغ وواعی ہیں . اور میر صفرات نہایت پر سکون انداز سے تجارت تعلیم سے ذراعیہ اسلام کو تصیلا رہے ہیں ، چانچہ میر صفرات تعلیم قرر سیر سے دوران عبنی کو دین اسلام کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے شاگر وال میں سے محدار طلبہ کو خالقا ہول سے خربے برطرا بس اورقیروان سے مدارس اورفاس کی جامع القروبین اور مصر کی جامع القروبین اور مصر کی جامع القروبین اور مصر کی جامع داخر میں اور میں اگر سوڈان میں عیبائی مشرک میں مدر اس کی میائی مشرک میا میں اگر سوڈان میں عیبائی مشرک کی مدافعت وسیریا ہے کہا ہے جامع القروبین ۔

قادر سلسلم کے ایک سے بارے میں مکھتے ہوئے کہا ہے: "اور شیخ عبدالقادر جیلانی ہوفارس کے شہر جیلان کے عقد وہ بڑے فیم مونی وذکی تفس تھے، ان سے لاتعدا دبیرو کارپائے جائے ہیں، ان کاسلسلہ تصوف اسانیا تک پنچ پکا ہے، بھر جب بغرباطر سے عربول کی حکومت تھے موکئی تواس سلسلہ کا مرکز "فاس" منتقل ہوگیا۔ اور اس سلسلہ کے برکات انوالات کے سبب بربروالول ہیں سے بدعات کا وجو ذختم ہوگیا۔ اور انہول نے المسنت وابحاءت کے طریقے کوا بنایا جب اکداسی سلسلہ کی وجہ سے بندر ہویں صدی میں مغربی افریقی کے بہت سے جنسیول نے برابت مانسل کی ا

اورسلسلۂ سنوسیہ سے بارسے ہیں انہول نے بھی وہی بات کھی ہے توشیخ ابوزم رہ نے تکھا ہے کہ اس فرقے نے اجنبی انہول کے بھی انہول کے بھی ہے توشیخ ابوزم رہ نے تکھا ہے کہ اس فرسیہ سے اجنبی انہوں ہے خلاف اس وقت تک جنگ کی جب تک کہ اللہ نے ان کوفتے نہ دلادی، اس لیے سنوسیہ سے بارسے میں ان سے کلام کا تذکرہ نہیں کررہا تاکہ ایک ہی بات مکررنہ ہوجا ئے۔

### 

سلسدة شاذليه كمسلسله مي كفتكوكرية موسئه مكمة مي كمشاذلى سلسله ك نسبت ين ابوالمن شاذلى كى طرف سه.

جنہول نے شیخ عبدالسلام بن شیش سے اور انہول نے شیخ ابو مدین سے بیٹم حاصل کیا تھا، اور بیسلسلہ شا ذلیہ ان ابتدائی واسائی سلسلوں میں ہے۔ اس سے استانی واسائی سلسلوں میں ہے۔ اس سے اس استانی واسائی سلسلوں میں ہے۔ اس سے مشایخ میں سے بین ایری دینے حمیت و مشایخ میں سے بیدی الشیخ العربی الدرقاوی (متوفی تلاک کے ) بھی تھے جنہوں نے اپیے مردوں میں اس و دینی حمیت و جرات پیدائی سس کا دائرہ مغرب اوسط تک بہنچ گیا ، اور فرانسیسی فتح کی روک تھا میں ومدافعت کرنے میں سلسلہ درقاویہ کو بہت بڑا ہاتھ تھا ۔

کابہت بڑا ہاتھ تھا۔
ہم نے ہوکچی ذکرکیا ہے اس کاخلاصہ یہ لکتا ہے کہ یچھارت جن کا نذکرہ انھی گزرا ہے یہ وہ علماء رہا نیمین اور باصفا صوفیا، اور مخلص اصحاب طرقیت ہیں جنہول نے بچھلے زمانول اورصدلیول میں دعوت الی النّدکی زمام سخسالی اور اسلام کا بیغام بڑی لوگوں تک پہنچایا۔ اور بھی وہ لوگ ہیں جنہول نے عبادت اور جہاد کو جمع کیا، اور حقوق النّداور حقوق العباد میں ہم آمنگی پدلیکی، اور دونول کا تق اور کہی وہ ہستیال ہیں جبہول نے ظالمول وجابرول سے سامنے تق کی آوار طبند کی اور دھوکہ ہازمستدین سے سامنے تق کی آوار طبند

یہی وہ لوگ ہیں جنہول نے دین بری اسلام کی شریعیت کے ساتھ حق کو والبستہ کیا نکر اپنی فائی ذات کے ساتھ۔
انہول نے شریعیت سے اسکانات کو بالا دستی عطاکی نواہ وہ ان کے تق میں ہولیاان کے برخلاف، یے صفرات اگر غلطی کر بیٹیے سے تھے ،اس لیے کہ وہ یہ بیٹھے سے تواس پر بنقید کو قبول کر ستے تھے ،اس لیے کہ وہ یہ بیٹھے سے کہ وہ میں انسان اور بشر ہیں، ان سفیلی می ہوتی ہے ،اور میچے ودرست کام بھی، اس لیے کہ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے ،الٹہ تعالی رقم فرمائے الم مالکٹ پر وہ ایک مرتب نبی اکرم سلی اللہ علیہ ولم کے روضۂ اطہر مرکب طرب ہوئے اور شربا کی گئی ہوسوائے اس قبر ممارک والی بستی کے دو فرمائی والی بستی کے دو میں اللہ علیہ ولم کے روضۂ اطہر مرکب والی بستی کے دو میں کا دو مواسے اس قبر ممارک والی بستی کے دو میں کرم میں اللہ علیہ ولم کے روضۂ اطہر کی جانب اشارہ کیا ۔

که اس بق کاظاہر و منظہ بر بنما ہو جا ہے جو آپ لوگول نے مجھ سے مرتبط کر رکھا ہے۔ اس گناہ اور انحراف یا ہمائیول کے ارتکاب سے اس حق پر بدنما داغ لگ سکتا ہے۔ یا میر سے گناہ وانحرات کی وجہ سے تق کی جوسکل بجھ سے گی اور اس میں خلط ملط ہوگا اس سے لوگ متی سے روگر دانی کر سکتے ہیں۔

سلف صالحین اورعلما بر رہا نیبن سے یا دگار دواقف میں سے حضرت عبداللہ دین المبارک کا حضرت فضیل بن عیامن کے سلسلہ میں وہ موقف بھی ہے۔ اس وقت اختیار کیا تھا جب انہیں میعلوم ہواکہ حضرت فضیل حرم مکہ میں عبادت سے لیے گوشر شیدنی کو اختیار کر بیٹھے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ بپرسلامتی کو ترجیح دی ہے توحضرت عبداللہ بن المباک نے انہیں اشعار کا ایک قصیدہ لکھ بھیا جسس سے صرف ورج ذیل اشعار برہم اکتفاکہ ہے ہیں :

لوجدت أنك بالعبادة تلعب
تو يسمجه ليق كرآپ عبادت كامذاق الرارمين
فغيدولنا يوم الكرريدة تتعب
بمارے گهوڑے جگ كے دن تحكة بي
فغعورنا ب مائن انتخف
توہمارے بيئ بمارے نون سے رنگے جاتے بي
دهج السنا بك والغبار الألحيب
کودن گردوغبار دور پائيسنده مئی ہے

باعابد الحرصين لو أبصرتنا المدرمين من عبادت كرف ولك الرآئي من وكية من كان يتعب خديله فى بالحل من كان يتعب خديله فى بالحل برضف البخ المدار المالية المناها الم

حضرت فضیل کو حبب بداشعار بینجے تو وہ رونے لگے اور انہوں سنے فرمایا کہ میرسے مجانی نے بالکل سیح کہا اور میرے ساتھ خیر نواہی کی .

حضرت عبدالتدین المبارک رحمه الته نے حضرت فضیل رحمه الته کو حبب یه اشعار کھے تھے وہ اس وقت سرزمین شام میں جہا دسے لیے تیاری میں مصروف تھے، الله ان سے راضی ہوا وران پررحم کرے۔
عالم ومر شد حب اپنے آپ کو تق کے مطابق فرھالتا ہے ذکہ تن کو اپنے مطابق تولیے موقع پر وہ کتنا عظیم ہوتا ہے اور حبب وہ اپنے طرز عمل سے لوگول کو اسلام کا ایسا محیط و عام منہاج بیش کرتا ہے جوخوا ہ عقیدہ سے علق ہویا تشریع ہویا تہا دیں سے تعلق ہویا جہا دسے ، عبادت سے تعلق رکھا ہویا سیاست سے ، امر پالمعروف اور تق بات کہنے سے علق ہویا نہی عن المنکرے ایسے موقع پر اس کانموز عمل کیا تھیم ہواکر تا ہے۔ اسے موقع پر اس کانموز عمل کیا تھیم ہواکر تا ہے۔

اس ليداسمرني محترم إآب كوچا سيدكه آب سي ايسه عالم ومرست رباني كوتلاش كري سي يرتما كاصفات

محتمع بول، اوراس کی تخصیست میں برتم ام مفہوم کامل طور سے موہود بول ، ناکہ حبب آب سے جیٹے کا سے سیعلق قائم ہوتووہ اس کواسلامی تعلیمات کانتیجے اور کامل ونکمل نمونه پائے. اور وہ اس کومیجے اسلامی تعلیمات کی لمقین کرے، اور اس کے دل ور ماغ. روح وا فیکارکواسلام سے محیط نظام و مبہج کی طرف را غب کرے ، اوراس کا تعلق میں اور شریعیت اورسلف ِصالحین سے ارشادا سے جوڑ سے ذکر اپنی فائی ذات اور غیر معصوم شخصیت سے۔

مرنی معترم !آب ایب البرگزنه کیجیے گاکہ آپ اپنے بیجے کا تعلق ان لوگوں سے قائم کریں جو پیری مریدی کے دعویدار ا ورتصوف ہے۔ نابلہ ہیں، جو منافقتین کی جاعبت سے تعلق رکھتے ہیں، جو آج کل بہت بڑی تعداد میں یا نے جاتے ہیں۔

\* جومر شد ابینے آپ کومعصوم سمجے اور مفوظ ومعصوم ہونے کا دعوی کرسے وہ جائی دہری ہید۔

★ ا در جومرشدا پنے مرید ول سے اس بات کا خوا بال ہو کہ وہ اس سے ارتکاب کردہ گذا ہوں کو ما ان کیں اور اس پڑ کمیرز کریں تووہ جاہل و بردین سیے۔

\* اوروه مرشد حوایت مرید کواپنی باتول سے امید ولالچ میں مبتلا کرتا ہے اوراس کو قرآن کریم کی تا نیر و ہوایت سے دورر کھتا ہے اور سندے نبوریکی تعلیمات سے بے بہرہ رکھتا ہے وہ جابل وسے وقوف ہے۔

🖈 اور جومرت د ایسے علم کو چھپا آسپتے ب سے اللہ تعالیٰ دین سے معاملہ میں نفع میہ نچائے۔ یاکسی ایسے وینی معاملہ میں سكوت اختياركر تأب اورعق باست نهبين كتباحبس كادين سے بونا بريم طور پيعلوم بيوتواليها مرسف جابل وب وقوف ہے \* اور الیامررث رجواسلام کوصرف تزکیهٔ نفس اورنفس انسانی کی اصلاح یک محدود رکه ما مواوراسلام کے دوسرے وہ بنیادی احکام بونظام حکومت اور دنیا دی زندگی میتعلق ہیں انہیں عمل جھوٹر دتیا ہو تو وہ تھی جابل وب وقوف ہے۔ 🖈 وه مرشد جو حکام کے ساتھ منافقت ہے جیٹ آ تا ہواوران کی تعریفین کی مبیحیں پڑھ متاربتا ہوا وران کے دسترخوا ن برآ بأجاباً رسمًا مبووه مجى جامل وسبعه وقوف سبعه.

مربی محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ حبب بیمے کاللق ایسے مجدار مقتلی سے بوگائسس سے اوصا وزیم نے بال کے۔ اور ایسے عالم ربانی مرشد سے ہوگا بس سے اوصا ف ہم ذکر کرسے میں توبلا شبرایی صورت میں بچہ تقوٰی اور اللہ کی الحاصت وفسوانٹرداری کی تربیت حاسل کرسے گا، اور الٹہ جل شانہ کی طرف رحوع اور حق سے بارسے ہیں جری بحنے كاوصعت آل بين نمايال بوگا، اوروه محاب مين عبادت الهي اورميدان كارزار مين تتمنول كي سركو بي كرسه گا إور تعجير و ه روئے زمین پراللہ سے مکم کو قائم کرنے سے بیے ایمانی حرارت ، اسلام کی شجاعت ، حوانی کی قوت ، پختگی وعرم ، سمجه وذكارا ورُسئوليت كے احساس كے ساتھ آ گئے براسھے كا، اور اس پر شاعر كا درج ذيل شعرصا دق بوگا :

اورشرفاء كم تهرومنزلت كاعتبارست انكے انعامات موسيمي

على قدى أهدل العدزم تأتى العزائم وتأتى على قد والكرام المسكا وم انسانوں کی قوت دعزم کے مطابق ہی ان سے لبندامورصاد بھتے ہیں

وتصغر فی عین العظیمالعظائم اوربروں کی نظریس برای بیپزی بھی معمولی بن جاتی ہیں

وتعظے فی عین الصغیر صغارها اورهپوٹول کنظریں معمولی چیسنریمی بڑی بن باتیہ

ال تعلیم وتربیت اورشخصیت سازی کی وجہ سے ایسے مرث دِرانی سے ہاتھول سے بچہ ایک شاندارا سلامی مملکت سے قیام سے لیے بہترین اینٹ کاکام دیسے گا، اوراس سے ذرلعیہ سے اسلام کی سربلندی اورسلمانوں کی فتح وجود بیس آئے گی، اور قرآن برعمل کردنے والی مفنہول محکومت قائم ہوجائے گی، اور اللّٰہ تعالیٰ جل شائد سے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

# ٢- شيخيكو أهي صحبت اورنيك لوكول سي البناريا

بی کی ایمانی ونعسیاتی شخصیت سازی اورمعاشرتی وانواقی تعمیر کے اہم عوالی ہیں سے پیمی ہے کہ بیکے کو شرع میں سے دیمی ہے کہ بیکے کو شرع میں سے نیک ایمانی ونعمیر کے اہم عوالی ہیں سے دیمی ہے کہ بیکے کو شرع میں سے نیک صحبت مہیا کی جائے ، تاکہ بچہ ان سے وہ شاندار دوحانیت اورعلم نافع اور برتر آ داب اور شاندار اخلاق حاصل کرسکے جس سے اس کی شخصیت اجاگر مہو۔

مرنی کوچاہیے کہ وہ بہے ہیں مرشدِ رہاتی سے تعلق اور نیک صالع افراد کی صبت سے ارتباط کا پورا خیال رکھے، اس لیے کہ ان دونول میں تنافض اور غیرہم آمنگی اور ان دونول تعلقات میں آیک دوسرے سے دوری بیااوقا دونہایت خطرناک حالات سے دوجارکر دئتی ہے ؛

١- تربيت ورسماني بي تعارض ومحراقه .

۲- کر دار و حال ماین میں انحاف۔

دیکے گاکہ وہ اسے ایسا اسلام اور علم و سے رہیے ہیں جو اس اسلام وعلم سے بالکل مخلف ہے جواسے اپنے ساتھیوں کی صبحت اور ال سے ساتھ اسٹھنے بیٹھنے سے ماسل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ اس تناقض سے متاکز ہوگا اور سوالا وافکار و پرلیٹ انی کے جال جیس جائے گا جو ہو سکتا ہے کہ اسے کردار وعقیدہ میں انحاوف یک پہنچا دہے، جو سراسران متناقض اور ایک دوسرے کی صندصورت حال کاردِ ممل ہوگا، اس لیے مرشدا وراجھی صحبت سے ساتھ ارتباط میں باری کاخیال رکھنا بچھے کی شخصیت سازی اور اس کی نفسیاتی واضلاقی تیاری کے اہم ترین جوامل میں سے ہے ، تاکہ بچہ تناقض اور شخصیت تباہ کرنے اور حیران کن امور اور نفسیاتی جنگ کاشکار نہ ہو۔

اس کیے مربی کوچاہیے کہ اپنے بیرے سے ایسے دوستوں کو لاش کر سے جوان گوگوں میں سے بول جنہوں سنے ایسے محدار باکمال مرشد ربانی کے ہاتھ سے تربیت حاصل کی ہوس کے ادرصاف اس سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں، اورس کے افکار وخیالات کا ایک حصرتم اس سے قب ل جان چکے ہیں ،اورائیں صورت میں ربط مضبوط اور تا شیر قوی اور نہجے کی نہیں مارسی میں مالی ترین کمال ہوگا۔
کی شخصیت ہیں آئلی ترین کمال ہوگا۔

جن امور کامرنی کوخیال رکھنا اورخوب ائتمام کرنا بھا ہیں، اوران کولقینی بنانے کی گوشش کرنا جاہیے ان میں سے پیمبی ہے کہ ہیجے کا چارقسم کے ساتھیوں سے تعلق قائم کرنا چاہیئے : ا۔ گھرکی صحبت ۔

۷ ـ محله کی صحبت ـ

سور مسجد کے رفعاریہ

ہ ۔ مدرسہ یا کام کی حکد سے ساتھی۔

که گهری صحبت و رفاقت سے مراد ہے بھائیول اور قرابت دارول کی رفاقت، اس لیے کہ یہ پہلے وہ افراد ہیں جن سے بچہ ملیّا و ران کے ساتھ اکٹھا ہو تا اوران سے تعلق پیدا کر تاہیے، اور یہی وہ اولین افراد میں جن سے بچہ اخذ کر تا اور عال کرتا اور ان کے ساتھ اسے باللہ کہ وہ نوب دیجہ ملیّا اوراجی طرح سے نظر رکھے ہس کی وجہ سے وہ نواہ قریب ہویا دُوران لوگول سے حالات سے باخبر رہے جن سے بچہ ملیّا جلیّا اور بن سے ساتھ اسھیا ہے تواہ وہ اس کے میں بھائی ہول یا دوسرے عزیز رشتہ دار ۔

یرایک ظاہری بات ہے کہ بیجے کا برط ابھائی اچھائی یا برائی اورخیروشریس دوسری تمام اولاد سے بیے ایک نموز اور مثال بنتا ہے۔ اسے ایک نموز اور مثال بنتا ہے۔ اسے اگر باپ یا بال بیجے یا بچی کو بالکل آزاد و بید نگام چھوٹر دیں گے اور دومسروں سے میل جول اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی گرفیت ذکریں گے توابیے براخلاق بھائی یا بہن کا باقی بہن بھائیوں سے اخلاق برمھی برا اثر بڑھے گا۔ اور مھر

مرتی یا باب سے بیے ان سے انحاف و بدانملاقی اورکجی کی اصلاح اوران کوراہ راست پرلانا اورسیدھے راستے پردگانا بہت مشکل ہوجائے گا۔

اس شکل کائملی کل اوراس کے مدارک کا طریقہ یہ ہے کہ برسے اور خراب بھائی اور بداخلاق و نالائق عزیز ورشتہ دار اور دوستول سے لاقامت وسیل جول سے درمیان مائل ہونے کی پوری کوشش کی جائے تاکہ بچے ان سے متاُئڑ نہوں اوران سے برسے اخلاق اورگندسے اوصا ف کاان پر کوئی اثر زیڑھے۔

مربی کو چاہیے کہ وہ خاندان اور عزیزوں میں ایسے بچول پرنظررکھے ہوپاکبازی اخلاق وشرافت اوراسلای سجوبوجہ کے مالک ہوں ، اور اپنے نوع نیول اور ایسے بریزوں میں تعلق اور معاشرتی ہو پیاکر سنے کے اسبب مہیاکر سے ناکہ ان کابائی تعلق وارتباط قدی ہو۔ اور وہ بھی ان سے نفیاتی واخلاقی خوبیاں اور اچھے اوصاف اوراها کی اخلاق ماسل کر سکیں ۔

اور اگر فرجی رشتہ داروں ہیں ایسانیک صالح رشتہ داریا تو کی الایمان اور بااخلاق کر کا خریج مربی کو خوبیا حقیا لو کو خوب احتیا کہ سے کام بے کر نمایت برد باری اور سوج مجھے سے اور اگر فرجی مربی کو خوب احتیا کہ سے کام بے کر کہ بات برد باری اور سوج مجھے سے اور اور کی کو خوب احتیا کہ کہتے ہوئے اور اور کی کو خوب احتیا کہ کہتے ہوئے اور اور کی کو خوب احتیا کہتے ہوئے کے ساتھ اسٹھنے بیٹے میں اور کو خوب کی کو خوب اور ان کو بر سے ساتھ اسٹھنے بیٹے اور ان کو بر سے ساتھ اور اس کی میں مور پ کی کو خوب اور ان کو بر سے ساتھ اور اس کی میں اور ان کو بر سے ساتھ اور اس کی میں میں شعور پر کی کرنے خوب کی دفا میں کہتے ہوئے اور ان کی میں اس کے دل کو میکن اور اور کی کرنے خوب کی معافی کا خوب کو خواری ہوئے کرنے کو اس کے ساتھ اسٹھنے ہیں اس کے دل کو سکون مال ہو ابور اور سے ہوئے اور ان کی صوب کو اچھے ما حول اور ان کی صوب کے اور ان کی صوب کو میں کو کو جو میں کو کہ وہ کو کہ کو کرنے دل کو کو کہ کو کو کو کرنے کو کر کے اور ان کی صوب کو کھی وغواری ہوئے اور ان کی صوب کو کو کے موب کی کو کرنے دل کو کرنے وہ کو کرنے کو کہ کو خوب کو کی کو کرنے کو اچھے ما حول اور در اس طرح سے مربی اپنے بچے کو اچھے ما حول اور در اس کر سے کے کو ایکھ ما حول اور اس کر سے بھے اور اس کی در سے کہ کو کو کھی وغواری میں کر اس کو کہ کرنے کو ایکھ ما حول اور در اس کر سے کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرنے کرنے کو کہ کو کہ کو کرنے کو کہ کو کرنے کو کہ کو کہ کو کرنے کرنے کرنے کرنے کو کہ کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے کو کہ کو کر

#### $\textcolor{red}{\bullet \bullet \bullet}$

معله کی صبت سے میری مراد بیجے کا پنے معلے اور میروس سے بچول سے با جول ہے، وہ معلق میں وہ رہااد معلی وہ رہااد ا وہ گھرسس میں وہ بتا اور بڑھتا بلتا ہے۔

تیسیم سنده بات بهدکنواه کوئی بھی محلم ہو قریب کا یا دور کا بس ماندہ یا ترقی یا فیت، جاہل یا ثقافت کاعلم برطار سب میں ایسے بہت سے بہتے پائے جائے بیں جن میں نہ حیا ہوتی ہے نہ تربیت واضلاق، وہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور فحق وگندے کلمات استعمال کر ستے ہیں، اور آنے جانے والول، اور حیولوں بڑوں، اور عورت ومردسب سے سامنے بہبت برسے انعلاق و تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

یربہبت خطرناک مرض ہے مربیول اورسئولین کواس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کی بیخ کنی کرنے ہے لیے تمام لوگول کومعاونت کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلہ میں ہم اخلاقی تربیت کی سئولیت سے ذیل میں نہایت کافی شافی بحث کر چکے ہیں اس لیے اس کا مطالعہ کر لیجیے وہاں شفی کا سامان مل جائے گا۔

اس وقت اس مون سے بارے ہیں ہم جم طرف تو مہ مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کھڑو کی تو جہاس تکلیف دہ اور افسوس خاک مالت کی طرف بچیر دیں جس بھر رسے ہمارسے کشرنیچے بداخلاتی اور تربیت کی خرابی اور عقیدہ کے انحراف میں مبتلا ہو گئے ہیں، تاکہ مرتی اپنی جد و جہدو محنت دگنی کر دیے۔ اور نیچے سے حقیدے کی اصلاح اور اخلاق سے بنانے ہیں اپنی مسلسل طاقت خرج کرسے اور بچکواس فاسر جسٹی اور گندسے ما حول سے بچانے سے لیے حس ہیں ہمارسے اکٹر نیچے بہتے ہیں مفید ترین اسباب اور وسائل انقیار کرے۔

اکٹرطا، تربیت واصلاح کی نظرین اس سے کامیاب ترین وسائل میں سے بہے کہ بینے کا ایمی صحبت سے ساتھ رابطہ پدا کیا جا رابطہ پدا کیا جائے۔ اور اس صحبت تعلق کا کامیاب ترین راستہ وطریقہ یہ ہے کہ مطلے یا پڑوس سے سے معالے وئیک ساتھی سے بینے کا ربط پدا کردینا چا ہیے بس سے وہ سجد میں ، اور فارغ اوقات ، یا ملمی مباصف، یا کھیل کود ، یاسیروتفری میں ہمیشہ رابطہ رکھے.

ادر واقعہ یہ ہے کہ اگر محلہ سے ایسے ایسے ساتھیوں سے بیے کا تعلق قائم کر دیاجائے تووہ اس سے محفوظ رہے گاکہ محلہ سے گذرے لڑکول اور برکردار ساتھیول اور خراب دوستول سے لیے کا تعلق کائم کرے، بلکہ اس کاعقیدہ زینے و گمرابی سے اخلاق گڑونے اور ہے راہ روی سے بیج بھائیں گے۔

اس بیداسی مخترم فرنی صاحبان آپ برگوشش کریں که آپ این بینے کا محلے کے شریف وئیک بچول سے دابط قائم کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کوئی گڑائی ، و مکیو محبال ، اور رہنمائی بھی کرستے ہیں تاکہ آپ کا بچہ نیک صالح موکن بندول کی فہرست میں شامل ہو۔

مسجد کی صحبت سے ممیری مرادیہ ہے کہ بچے کا ایسے کچوں سے رابطہ پداکیا جائے جواس کے ہم عمر ہول، اور محلہ کی مسجد میں جماعت سے نماز مرہ سے ہول، جمعہ اوراسہ باق وغیرہ میں بابندی سے نمرکت کرتے ہول۔
میرااندازہ یہ ہے کہ جو بچے خود اپنے طور بریا اپنے والدین پامر نی کی رمنائی سے بحد کا عادی ہوجائے گا وہ الیا بچہ ہوگا جس کی نفس میں ایمان کی روح، اور اللہ کی فرما نبر داری، اوراسلام سے احکامات ومنہیات سے سامنے گردان جھ کا نے کی عادمت تھ مہوجائے گی، اور الیہ بی جے سے خیر کی امید کھی جاسکتی ہے ، اور اس سے وجود سے نفع و مبعلائی کی ارزو

کی جاسکتی ہیے۔

ی جات کے سیار اور اگرایسے بیچے کے لیے بومسجد جانے کا عادی ہوکوئی الیاشخص میسرآ جائے ہواس کی رہنمائی کرسے اور استعلیم ہے اور اگرایسے بیچے کے لیے بومسجد بدا کر اس کی تربیت کرسے اور اس میں فکری سمجہ بدا کرسنے کا کام کرسے تو الاشہرائیا بیا بی ان لوگوں میں سے ہوگا جن سے اسلام کا قلعہ تعمیس کرسنے اور مضبوط ترین حکومست قائم کرنے کی امیدرکھی جاسکتی ہے۔

میں جس جیزی طرف توجہ دلانا چاہتا ہول وہ یہ ہے کہ محلہ والول کی صحبت اور سیدسے ساتھیوں کی رفاقت لازم ملزم میں۔ان میں سے کوئی ایک دوسر سے سے جُوانہ میں ہوسکتا،اس لیے کہ محلہ سے ایسے ساتھی کاکیا فائدہ جونماز نہ بڑسمے اور سجد آنے جانے کا عادی نہرہ ؟ اور خونخص مسجد آیا جا تا ہواس کو محلہ سے ایسے ساتھی سے میں جول سے کیا فائدہ پہنچے گا جو ایسے گھروں کا رخ بھی نہرتا ہو جہال اللہ کا ذکر ہوتا ہو ؟

اوراگرکوئی شخص پرچاتہا ہے کہ اپنے بچے کے لیے بہتریٰ ساتھی اور عمدہ دوست منتخب کرے، تاکہ اس کا بچہ ان کے ساتھ اسٹھے بیٹھے اوران سے تعلق قائم کرے تو اسے چا ہیے کہ ایسے دوست ان توگوں میں سے منتخب کرسے ہو محلہ کی مسجد میں جانے کے عادی ہوں، اس سے کہ وہی لوگ میسے فطرت اور تقیقی ایمان اور پاک صاف اچھے افسسلاق سے مالک ہیں ۔

یہیں سے مرنی کی ذمر داری شروع ہوجاتی ہے کہ وہ بہتے اور اس سے دوستوں اور ساتھیوں پرنظر رکھے کہ وہ جات سے نماز بڑھتے اور اسباق ودروس اور اسی انھی مجلسول میں عاضر ہوستے ہیں یا نہیں جوسجد میں منتقد ہوتی ہیں ؟اوریہ مزنظر رسمے کہ کیا یہ لوگ قرآنِ کریم کے ملقول اور السّد کے گھول میں علمار واسا تذہ جو قرآنِ کریم و تجوید کا درس دسینے ہیں اس سے ان کا تعلق ہے انہیں ؟

مرنی کوبچول کومسجدآنے جانے کی عادت ڈالنے کی ترغیب دینے رہنا جاہیے تاکہ نماز کے اوقات ہیں وہ سجد کارخ کریں اورجہاءت کے وقت وہ سجد جانے میں ایک دوسرے سے سیسبقت لے جائیں ،اور قرآن کریم کے صلقہ درس اور نی تعلیما کی مجانسس میں ان کے مقررہ اوقات ہوٹیر کرت کرنے کے شوقین وحربیس بنیس ،

اس بیداسیمرنی محترم اآپ برگوشنش کیجیے کہ اپنے بیکے کومسجد سے تعلق رکھنے والے ایسے ساتھیول سے رابطہ رکھنے کا عادی بنائیں جن کا ذکرہ ہم کر بیکے بیں ، اور تھ بران پرکڑی نظر بھی کھیں ، اور انہیں ترغیب بھی دیننے رہیں ، اور تہت افزائی بھی کرتے رہیں ، تاکہ آپ کا بدیا اللہ کے فعنل سے پاکہا ذمسلمانوں اور اچھے صالحین کی جماعت ہیں شامل ہو۔

مرسه، اسکول یاکارخانے کی رفاقت وصحبت سے میری مراد بینے کا اپنی جاعت سے ساتھیوں اور اسکول میں اپنے

هم عمرول کے ساتھ رفاقت ہے جہال وہ پرطرحتا ہے اور سس میں وہ داخل ہیے، یا وہ کارخانہ جہال وہ کام کر تا ہے اور وہال سے کمائی کرتا ہے اور اس کی طرف منسوب ہے۔

مدرسہ سے ساتھیوں سے رفاقت سے سلسلہ ہیں گفتگو کے ذیل ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مربیوں کی توجہ ایک اہم ترین حقیقت کی جانب مبدول کرا دول میں کے سلسلہ ہیں سجٹ اور اس پر کلام کرنا ہہیت ضروری ہے۔

اس حقیقت کاخلاصدیہ ہے کہ آج کل وہ ممالک اور شہر جہال گمراہ کن افکار اور ملحدار نظریابت بھیلے ہوئے اور غیرال کے اصول وضوابط جھائے ہوئے ہیں وہال مدرسہ واسسکول خطرناک نظریابت وافکارا ور آرا ، کانہابت سرسبزیاغ بن گیاہے جوبہرت افسوس کی بات ہے، اور یہ سب کچھس کے ہاتھول سے ہور ہاہیے ؟

یہ سب کچھالیسے اساتذہ کے ذریعے ہور ہاہے بنہوں نے اہینے شمیر کو شیطان کے ہاتھ اور اپنی نفوس کو دوسرول مایتہ جیجی دیا ہے۔

ایسی گمراه کن نظرمانی جماعتول کے ذریعے ہور ہاہیے جن کامقصداس کے سوااور کھیے نہیں کہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور اسلام کے نملاف جنگ کریں۔

اسی طابنظیموں سے فرسی نے سے جوان جماعتول سے ایکانات ماسل کرتی ہیں جن کی طرف ان کی نبست ہے تاکہ طلبہ وطب البات کو گمراہ کرنے اور دوسرول کا غلام بنا نے اور شکب وسشبیں گرفتار کرنے کا اپنا فرلھینہ اداکر کئیں۔
عورتوں کی اسی جماعتول سے فرسی جن کا اس سے اور کوئی مقصد نہیں کہ وہ اس اسلامی پر دسے کے سامنے صف بستہ ہوجائیں جوپائیازی وعفت کا شعارہے ، اور اس اسلامی نظام کا مقابلہ کریں جوعورت سے ساتھ انصاف کرتا ہے ۔ اور حقوق شیعلق اسلام سے ایسے بنیادی قواہ کا مقابلہ کریں جنہول نے ہرصا حب حق کو اس کا پورا پورا حق دیا ، اور برجہاعتیں عام طور سے بھی توعورت کی آزادی کی علمبرداری کا دعوای کرتی ہیں ، اور کھی عورت کو مرد سے مساوی قرار دینے کا نام لیے بڑھتی ہیں ۔

یہ تمام زہرا ک معرم فضا کے علاوہ ہے ہو مدارس واسکولول میں مخلف نظر ایت. اور ایک دوسرے کی صندا فکار
اور آزادی و بے راہ روی و بیکاری کے دور دورہ کی وجہ سے عام ہے، مدرسہ کی فضائیں ہمیں ایسے آدمی بہت کم سطنے
میں جوسیے دین اور برحق اسلام اور اچھے اخلاق اور سیجے بنیادی تربیتی اصولول کی طرف دعوت دینے ولیے ہول۔
اس اہم حقیقت سے آشکا داکر نے سے بعد اے مربی محترم! آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ا ہینے پیجے کواک تاریک
ورسیا ، فضا اور اس گمراہ کن فاسدماحول سے بچانے کے لیے پوری جدوجہ بصرف کریں اور انبی کو ششش کو دو چند کردیں ، اور
بیجوں کو اسی فضا و ماحول سے اس وقت بچان ممکن ہوگا جب ان کو مدرسہ میں مجمعد ارزیک صابح طلبہ کی صحبت و رفاقت
مہیا کی جائے ، تاکہ علمی لفتین اور ثقافتی شخصیت سازی خواہ وہ تعلیم سے ابتدائی مرحلہ میں ہویا اعدادی یا نانوی یا یونیورسٹی

کی سطح بران تما مراص میں آپ کا بچہ ایسے نبیدہ و نیک طلبہ سے مربوط رہے۔ ایسے طلبہ کا انتخاب بہتر یہ ہے کہ ال الوگول میں سے بوئن کے ساتھ بچہ مملریا مسجد میں اٹھ المبیھا ہو۔ اکہ صبت و رفاقت کا پورا اثر بڑے ہے کے لیے خیرو عبلائی کے تائج زیادہ بہتر والی ہے ہول ایکن اگر ایسے طلبہ نہ پائے جائیں تو سمجہ بوجہ اور عقیدہ کی سلامتی واضلاق کی درستگی اور عبادات کی ادائی خصوصًا نمازکی ادائی کی بنیاد پر انتخاب کرلیا جائے۔ اللہ تمائی شاعر پر دھم کرسے فراتے ہیں :

تمسك إسف ظفرت بذيل حد في الدنيا قليل العسر في الدنيا قليل العسر في الدنيا قليل المرتم من الرياد العسر في الدنيا قليل الأثم من الرياد المن ترام من الموست المن المرتم من المرتم

مدرسہ واسکول کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے میں یہ چاہا ہوں کہ تیں مرتب محترم کی توجہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی مہندول کر دول حب کا ہتمام ہبت صرری ہے اور اس طرف توجہ کرنالازمی ہے۔ اور وہ ہے لڑکی کو اسکول میں داخل کرنا اوراس کے نفسیاتی وجذبانی تائز کے مالات ہ

مرتی محترم!آپ کویہ یادر کھنا جاہیے کہ عورت میں جذباتی مزاج رکھاگیا۔۔۔۔۔ اور وہ برانگیختہ کرنے والی چیزول و آرزؤل سے بہت جلد متأثر ہوجاتی ہے۔ اور جدید تمدن کے فقتے اور دنیا کی زیب وزینت اور اس کے دھوکہ دینے والے منظا ہرکی جانب بہہ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ تق سے بہت جلد دور مہوجاتی، اور ماتول سے رنگ میں رنگ جاتی، اور خواب سے کوئی رکا و میں اور خواب تا ہے کوئی رکا و میں ہوتی ہے۔ اس میں ندین کی طرف سے کوئی رکا و میں ہوتی ہے۔ نامی پرنظر۔

اس سے آپ کا بران مسترلزل اوراخلاق خواب نہوں، اور وہ سے جیائی و آوارگی کی تباہ کن گھاٹیول میں قدم نہ رکھیں، اور وہ لادنی جماعتوں سے وابستہ نہوں جس کی وجہ سے وہ عزیز ترین چیزاس لام و شاونت سے عبی عادی ہوجائیں، اے تربیت کرنے والو ااسلام آب پریہ لازم کرتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے اپنے گھرو مدرسہ میں اچھا ماحول اور صبح فضا، مہیاکریں تاکہ آپ اسے مخفوظ کے مکمیں اور انحراف سے بچائیں۔

اچے ما تول کے مہاکرنے والے وسائل واسبب میں سے یہ ہیں ہے کہ آپ ایس اچی نیک ہارسااوردعوت دین دینے والی عورتول سے اس کا بوٹر پراکردیں بن سے وہ ہمیشہ میں بول رکھے . اوران سے پاس آئی جائی رہے ان وسائل میں سے یہ کی گراپ بڑی ہے ہے اسی نیک میا کے سہیلیوں کومہا کریں جن سے اس کا دابطہ رہے اوران سے وسائل میں سے یہی کہ آپ اپنی ہے ہے اسے اسی نیک کے ایسے اسی کا دابلہ رہے اوران سے انجی بائی سے بھی ہمیشے نظر رکھنا چاہیے ، یہ بیالیاں نواہ گھر ومحلہ میں رشتہ داروں ہیں سے بول یا اسکول کی ساتھ ، اس سے ساتھ ساتھ بجی پر ہمیشے نظر رکھنا چاہیے ، ایسے اورائی اس کے ساتھ ساتھ بجی پر ہمیشے نظر رکھنا چاہیے ، اسے وقت فوق آئی نصیح تول سے اداس کرستے رہا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلیت پر باقی رہے ۔ اورائیان واستقامت وحق پر قائم رہے ، اورائس ایم سے بنیا دی اصولول اور دوشن تعیمات پڑمل ہرار سے ، اوراگر باپ یہ جھے کہ وہ اپنی بجی کی پابادی

و پاکدامنی اوراس کی عصمت کی مفاظت کرنے سے اسباب مہیا کرنے پر قادر نہیں اور اپنی مگر گوشہ سے لیے انھی فضا و ما تول نہیں پیدا کرسکتا ہے تو ایسے باپ کے لیے یہ شرعًا ترام ہے کہ وہ اس لڑکی کوان فرابیوں سے مرکز میں وال کرے اوران بلاکت و تباہی کی مگر بھینک دے تاکہ وہ بچی اپنے عزیر ترین دین اور عزت وعصمت کو گم نہ کر بیٹھے۔

مربی محرم اآپ کوریمی ہم اینا چاہیے کہ جوائزات مرسہ واسکول کی صعبت سے پوٹے تیمیں ۔ ولیے ہی اُٹرات اسکول وکارفانول کے ساتھیول کی صعبت سے بھی پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہایت افسور خاک بات ہے کہ اکنر فیکر لول وکارفانول اورادارول سے کام کرنے والے افراد افعال باختہ ہے ادب اور بے دین ہوتے ہیں. بکہ ان مزدورول ہمی ان کے درجان سے تفاوت سے اعتبار سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرخ المحادا ورکافراز شیومیت سے قبول کرنے والول ہیں سے بوتے ہیں۔ ان ہیں ایسے لوگ بیائے جاتے ہیں جو سرخ المحادا ورکافراز شیومیت سے قبول کرنے والول ہیں ان ہیں ایسے لوگ بی بائے جاتے ہیں جو دروں سے لیے کام کرنے والی این ظیم والی کے مسئوب ہوتے ہیں جو جانورول کی کوئی میڈیت ، مرتبہ ، وزن نہمیں ہو تا جنہیں اسلام لیے کر انسان کام کرنے والول ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جانورول کی طرح سے آزاد زندگی گزار تے اورافلاق باختہ ترکا اختیار کرتے ہیں۔ اور برائی کی دلدل میں بڑھے یک ، اور ان گئے اور برائی کی دلدل میں بڑھے رہیں ، اور فیل بی کوئی سے سے اور مول کی جانور کی بی مردائی ، عرب وشراف کو برکردار فاحشہ مغنیہ ، یاگری پڑی سندیں ، اور افلاق باختہ جانس کے قدمول ہر قربان کردیں۔ وشرافت کو برکردار فاحشہ مغنیہ ، یاگری پڑی صدن بازانیہ و بے جانور سے مورت کے قدمول ہر قربان کردیں۔

سین اس سے ساتھ ساتھ مزدوروں اور الاز کین میں ایسے لوگ ہمی پائے جائے ہیں جودین ستھیم وا خلاقِ عالیہ پر قائم
اور اس اسلامی نظام کو اپنا نے ہوئے ہیں جے رسول اکرم صلی التہ علیہ ولم لے کرتشریف لائے ہیں بکین ایسے لوگ دوسرے
لوگوں سے مقابلے ہیں بہت کم ہیں ، اور اکثر طلاقوں میں ایسے لوگ ان غیر دیندار و بلاخلاق جماعتوں سے مقابلے ہیں تھوئے
سے ہیں جن کی کارخانوں وفیکٹر لول اور محمومی واداروں میں ہمر مارہ ہے ، اس لیے اسے مرتی محمرم! اسلام آپ ہریہ
لازم کرتا ہے کہ آپ کارخانے وفیکٹری میں اس نیک جماعت اور موش باکر دارا فراد کو تلاش کریں تاکہ آپ ایسے نیجے کا
ان سے تعلق قائم کریں ، تاکہ اگر وہ معبول جائے تو یہ یا د ولادی اور اگر اسے اپنا بہتی یا د ہوتو ہر اس سے مدد گار بنیں اور
اگرا سے غلط راستے اور بری مگر جائے وکھیں تو اسے تباہی سے بچاہئیں اور اس کا گھراؤ کرنس تاکہ وہ بمیشہ ہمیشا شقا
واخلاق پر قائم رہے۔

اور حبب گھری د کیور مجال را مہائی کا نیک صحبت سے ساتھ تعاون اور امادِ باہمی جاری ہوگی توبیصحبت نواہ مدرسہ کی ہویا کا رخانے کی بملہ کی ہویا مسبد کی توبھراس میں کوئی شکت نہیں کہ بیسے سے حالات درست اور معاملات تھیکس ہوجائیں صحبے۔ اوراس کی اسلامی شخصیت کامل وکمل ہوجائے گی ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ابینے عہد واستقامیت واضلاق عالیہ پر برقرار

رہے گا۔ اس کیے ابن مینا نے بیمے کی تربیت کے سلسلہ میں درج ذیل وصیت کی ہے کہ بیمے کے ساتھ اس کے مکتب ومدس یں ایسے بیے بول جن سے اخلاق وآ داب ایھے اور عادات بیندیدہ ہول اس لیے کہ بچہ بیجے سے بہت زیادہ افذکر تااور اس ہے۔ پہنااور مانوس ہو ہاہیے۔

اس ہے اسے مربی محترم آپ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ آپ تربیت سے ان بنیادی اصولول اوراسلام کے ان اعلی اساسی قوامد رقبل برایول، تاکه آپ کابچه مناقع نه بود، اور گرایی، انحاف اور چیچه درست بن می مبتلانه بود اوراس کا طریقی صرف یہ سبے کہ آپ اس کانعلق ایسے اچھے ساتھیول سے پدایروین جن کا نذکرہ ہم تعقیل سے کر بھے ہیں ۔ تاکہ آپ ہمیشہ مستح راست اوربعبيرت برربي اورمنزل مقصودي باخبري،

(( قُلْ هٰذِهِ سَبِينِ إِنَّ أَدْعُوَا إِلَى اللَّهِ \* عَلَا آت كه ديجيكريميرى راه بسيمين بلاتا بول الله بَصِيْرَةٍ أَنَا وَصَنِ انْتَبَعَنِي مُ وَسُبُهُ فِنَ اللهِ وَمَّا كَلَ عُرِن مِعْدِ بِعِمُ الرَّهِ مِر اللهُ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⊕)) . يوسف ـ ١٠٠ یاک ہے اور میں شرکیب بنانے والوں میں سفیمیں بول۔

مربی محترم! بہم اخیرہ س آپ سے سامنے اسلام کی ان تعلیمات کوپٹیس کردیہ بیں جواس نے برسے ساتھیول اور مغید و بیددین رفقاً دسیدا جتناب و دور رسینے کے سلسلہ میں دی ہیں، تاکہ آپ کومیعلوم ہوجائے کہ اسلام نے نیک صحبست كے اختیار كرف كاكتنا ا مبتام كيا بيا وراس كاكسس شدت مستمكم ديا اور اس كاتعليم دى بيد، الله تعالى فرات بين:

((وَيُوْمَ يَعُضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْثُو يَقُولُ لِلَّيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيْلًا ﴿ يُونِكُنَّى لَيُتَنِيْ لَمْ أَنَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَّنِي عَنِ اللَّهِ كُو بَعُدُ إِذْ جَاءُ نِيْ مَ وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴾ .

الفرقال. ٢٠ يا٢٩

نيزارشاد فرمايا :

((قَالَ قِرِينُهُ نَرَيْنَا مَا ٓ اَطْغَيْنُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞ ٣.

اسى طرح ارشاد فروايا:

ا ورسس روز فالم البنائد كاث كاش كات كعات كا، کے گاکہ کاشس میں رسول کے ساتھ راہ برنگ بیا المنت ميرى شامت إكاش مي ند فلال تخص كودوست زبنایا بوتا . یعیناً اس نے نعیم*ت آستہ بیجے مجعے اس سے* بهكاديا ، اورشيطان توانسان كوا ما وكرسن سيحواب

رت) ا*س کے س*اتھ رہننے والاشیطان کیے گا اے بمآر<sup>ے</sup> <u>ىروردگارىيى نەاسىنېسى بېشكاياتھا بكە يەنودى دور</u> درازی گرای میں تھا۔

وسعبي ديباب

(( اَلْاَخِلَاءُ يَوْمَيِذِ بَعُضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ اِلَّا الْمَثَقِبَنَ أَنَّ ) . الزخرف ١٠٠ الزخرف ١٠٠ الزخرف ١٠٠ اورنبي كريم على التّرعليم ولم في الشاد فرايا: اورنبي كريم على دين خعليله فلينظر أحدكم من يضالل » .

جامع ترمذي

نيز فرمايا:

((مشل الجليس الصالح والجليس السوء كمشل حاصل المسك ونافخ الكير فعامل المسك ونافخ الكير فعامل المسك إماأن يحذيك، أوتشترى منه أو تجد منه ويعالميب أو تجد منه ويعالميب أو تجد منه ويعالم منتندة » . المائن يحرق ثيابك ، أو تجد منه ويعالم منتندة » . المائن و منه ويعالم منتندة » .

«إياك وقدين السوء فإنك ببه تعرف». ابنِ عب كر

التُدرِم كرسے اس شاعر برس نے كہا ہے: عن المسرد لا تسأل وسسسل عن قربین ا آدی ہے بارسے میں سوال ذکرو عجواس ہے مساتھی کے بارسے میں دوا کرو

اس روز (دنیا کے) جگری دوست ایک دوسرے سے شمن ہوں صے مگر بال متعقین (نہیں)۔

انسان اپنے دوست کے مدسب پرمج تکسیے اس لیے تم بیں سے پرخص کو ہے د کیمہ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر د ہاہیے۔

ا چھے ساتھی اور بہدے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھٹی والے اور بھٹی والے اور بھٹی والے یا تو تمہیں مشک مہیت والا یا تو تمہیں مشک مہیت و سے دیے والے یا تم اس سے خرید لوگے ۔ یاتم اس سے پاس سے اچھی مہک باؤگے ، اور بھٹی بچھو کے والا یا تو بہار سے براو باؤگے ۔ تمہار سے براو باؤگے ۔ تمہار سے براو باؤگے ۔ تمہار سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا دیے کا یاتم اس سے براو باؤگے ۔ نہا ہم سے برا

تم برسدس تعی سے بچواس ہے کہ تم اس سے پہچا ہے۔ جا فیگے۔

ف کل قسرین بالمقارس یقتدی اس اید کریس بیشته مشرب دیم ذوق ک آفتار کراید

#### \_\_\_\_\_

# ٣- بيكا وعوت بن اوردين كى وعوت وين والول سارباط بداكرنا

بیجے کی تخصیت مکل کرنے اور اس کونفسیاتی ہمعا شرتی تیاری اور دینی دعوت دسینے سے قابل بنانے سے بنیا دی عمال میں سے یہ ہے کہ بچہ بس وقبت سے زندگی کے گور کھ وصندول کو پمجھنے لگے اور اس کی ذمہ داری جان جائے تواس وقت سے اس کا دعوت بن اوردین کی دعوت دینے والول اور اللہ سے کلمہ اور دین کی سرباندی کے لیے حرکت سے رابطہ پدایکروینا چاہے جس کامقصد یہ ہے کہ بچھے کفس میں دعوت الی اللہ اور تق سے بارسے میں جزاست اور صبر کی عادت ڈالنے کی روح بہدا ہو اور بڑھتی جائے۔ تاکہ حبب اس میں دعوت سے یہ معانی جاگزین ہوجائیں ، اور یہ نفسیاتی صفات گھرکر جائیں تووہ شیر کی طرح اللہ سے دین کی تبلیغ کرسے اور اس سسلہ ہیں اسے زسی می ملامت کرنے والے کی پرواہ ہوا ور ز دنیا وی پرلیٹ ایال اور زندگ میں پیش آنے والی رکا وقیمیں اس کو اس سے عزم سے بازر کھ سکیں ۔

اوراس میں کوئی شک جہیں کہ جب وہ مرسف دربانی جن سے بیے کاتعلق ورابط ہوگا اس میں وہ صفات پوری طرح موجود ہول گی جو وعظ وارشاد میں کام وی جی بین کا مل فہم وسمجھ ، دوراندیشی ، اسلام کے لیے تکن ، اوراس کے داستے میں جو جہد تواس کا اثریہ ہوگا کہ بیے میں دعوت و جہنے اور جہاد کی دوح براسے گی ، اورسٹولیت کا اصاس پیدا ہوگا اوراحمال کھ اللہ کہ اللہ کے لیے تقل جدوجہد کرسے گا بلکہ اس سے وہ اس قابل بن جائے گا کہ وہ تق کے شکر کا سپاہی اوراسلام کی دعوت وسیف والول میں سے ایک والاسلام کی دعوت و جہنے سے دوسروں تک پہنچا وسے والول میں سے ایک والاس سے بیجی سے کہ حب بیجے کے دیو ت و جہنے کے میدال اور وہ امور جن بین کسی کو بھی شک وشیخ ہیں ان میں سے یعی سیسے کہ حب بیجے کے لیے تا کا دورا و راست پر ال نے اور حب مقال وشعور کی عمرش قدم رکھے گا تواس میں جہا و اور دعوت و جہنے اور لوگول کی دہنائی اور دا و راست پر ال نے اور جب مقال وشعور کی عمرش قدم رکھے گا تواس میں جہا و اور دعوت و جہنے کی دوح جاگزین ہوجائی گا ور دورت و جائزین ہوجائے گا ، ور اجھی طرح گھرکر سے گا ۔ اور بالآخریہ اس کی طبعیت ، عادت و مزاج بن جہاد اور دعوت و جائزی کی دوح جاگزین ہوجائے گا ،

اوریہ بالکل تقینی بات ہے کہ جب بچہ اپنے فارغ اوقات میں وعوت کے کامول اور بلیغی میدان میں شنول ہوگا اور اس سلسلہ میں لوگول کے ساتھ میل جول، ملاقات وگفتگو کرتا رہے گا تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کا فارغ وقت ایسے کامول میں مشغول کر دیا جس کا فارئ وخود اس کو پہنچے گا، اور اس کے اچھے اثرات امت ومعا شریعے کے افراد پر پڑی گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچے میں ایسامعا شرقی واجہاعی شعور بیدا کر دیا ہوگا جو اس کی خداد وصلاحیتول میں بحوار پیدا کر سے گا، اور اس کا نواس کی خداد وصلاحیتول میں بحوار پیدا کر سے گا، اور اس کو اس قابل بنادے گاکہ وہ تق کا سپا ہی اور دعوت و بلیغ اور اسلام کامر دِ مجامِد بن سکے۔

کین بیچے کو داعی وبلغ بنانے کی کیا تدبیرہے ؟ اور وہ مراحل کیا ہیں جن کو تدریجاً اختیار کرنا پاہیے تاکہ بچیے ممت از مبلغین کی صف اور بڑے کام کرنے والے لوگول کے مرتبہ کو پہنچ جائے ؟

#### ا نفیاتی تیاری

حبت کاطرافیة یہ ہے کہ اس درد ناک حقیقت کی تصویر شمی کی جائے جن تک عالم اسلامی ایک کارے سے دوسر سے کارے یہ جب کا ہے، افکار و بنیادی اصولول کی باہمی جنگ کی تصویر بسیاسی ومعاشرتی اختلافات کی تصویر آزادی وابسیت کے مرض کی تصویر شمی میں میں ہودی شیوعی واستعاری سازشول کی تصویر ،اور اس ناامیدی ومایوسی کی تصویر جو بہت سے مسلمانول پر جبائی بموئی ہے ،اور اس کے علاوہ اس جیسے اور دوسر سے تصورات جو عالم اسلام کے معمولی سے سلمان پر میں بیں ۔

ت موجوده حالات اور واقعه کی پتصویرا ورجوکچه موریا ہے اس کو بیان کرنا پیچے کواس بات پرمجبور کر دیے گا کہ وہ دبو کے عملی کام اور کینی جہا دکی صرفررت کو سمجھے، اوراس طرح ہم اسے نفسیاتی طور پراس قابل بنا دیں گے کہ وہ ایمان وقیمین اور قوت و طاقت اور بچرسے اعتماد سے سانتھ دعوت سے میدان ہیں آگے بڑھے۔

#### ٢. ضرب الاشال كابيان كرنا

مربی ومرشدربانی کاکام یہ ہے کہ وہ بیکے کویہ باور کراد سے کہ الٹد کی شریعیت کی سربلندی اوراسلام کا پرتم بلند کرنے کے لیے وعوت کامل اور بلینی جہاد نہایت ضروری ہے صرب الامثال کے دوطریقے ہیں :

ا۔ صرب الاشال کی ایک تھیم تو وہ ہے جو نفس کی ناامیڈی ومالیسی کوخم کر دیتی ہے اوراس کو برامید بنا دیتی ہے اور نیک فالی کا ذراعیہ نبتی ہے۔

ی منرب الامثال کی دوسری قسم وہ ہے جومسلمان کوعمل و قسربانی اور نتوا کہیں ہی رکا ڈیم کیول نہ ہول بھر بھی ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہیں یہ

بهلی قسم کے لیے مندرجہ ذیل ماری واقعات سے استشہاد کیا ماسکا ہے:

مندن التحری الته میں الته علیہ ولم کے اس دنیا سے تضریف کے جانے کے بعد جب لوگول میں وقتی انتشار کھیلاا ور لوگ مختلف جماعتول میں بٹ گئے ، اور کچے مرتد ہو گئے تواس وقت کون پیمجھاتھ اکد اسلام کا تلم مجر بلند ہوگا، حضرت ابو بکر فنائل عنہ عنہ کی خارے اپنے سینگ نکال لیے اور ا بل عرب عنہ کی خارے اپنے سینگ نکال لیے اور ا بل عرب کے بہت سے افراد اسلام کو تھے وار بہت سے ان لوگول نے ہوظا ہری طور پرسلمان ہونے کے وعوید ارتبے ذکا ہ دینے سے افراد اسلام کو تھے وار بہت سے ان لوگول نے ہوظا ہری طور پرسلمانوں کی باکل و ہی مثال تھی دینے سے انکاد کردیا ، اور معبن نے نماز کو تھم کر دیا ، می کر م صلی اللہ علیہ وہم کی رصلت کے بعد سلمانول کی باکل و ہی مثال تھی ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی کہ وہ ایسے ستھے جیسے کہ کمری باکٹس کی دات میں ہوتی ہے ، اور سلمانول پر انتہائی ایوک کی کیفیت طاری ہوئی تھی حتی کے بعض صفرات ابو کمرونی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا :
انتہائی ایوک کی کیفیت طاری ہوئی تھی حتی کر بعض صفرات ابو کمرونی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا :
اے اللہ کے دسول کے خلیفہ آپ متا کا عرب سے جنگ کرنے کی قدرت نہیں دکھتے ہیں اس سے مہتر یہ ہے کہ آپ گھیں اسے اللہ کے دسول کے خلیفہ آپ متا کی عرب سے جنگ کرنے کی قدرت نہیں دکھتے ہیں اس سے مہتر یہ ہے کہ آپ گھیں

گوشرنشین موجا می*گ، دروازہ بندکرسکے بیٹھ جائیں، اورمریتے دم تک ایپنے رب کی عبادت میں تھے رہیں۔* پیکن رویا تھ الاسک ہیں زمیر ال متمل مزاجی و بند وونزشر عو خصور عوکر سندراں سندریں ہاریہ

سین اللہ تعالی کے اس زم دل بیمل مزاج ، رونے اور خوج و خضوع کرنے والے بندے کے دل پرمالوی کا ذراجی گزرز ہو، اور وہ اللہ کی رحمت و نصرت سے قطعاً مالوں نہ ہوئے ، جگہ اپنی خلافت سے دور کے اس خطرناک موٹر پر ٹھا تھیں مارتے ہوئے ہوئے میں در کے اس خطرناک موٹر پر ٹھا تھیں مارتے ہوئے ہوئے میں اور دھا ٹرتے ہوئے شیر کی طرح حضرت عمرضی اللہ عنہ سے لول گویا ہوئے کہ کہا تم زمانہ جا بلیت میں نہایت جا ہر قوضت میں اور دھا ٹر اسلام میں ایسے بے بمت و کم دور بن جا وگے جگی تم ہیں کہ اسے بے بمت و کم دور بن جا وگے جگی تم ہیں گئی ہے ہوئے کہ میں ان سے میا اللہ کہ میں ان سے جہاد میں ان سے جہاد مار ہوئے ، اور وی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ، بخدا جب تک میر سے ہاتھ میں تلوار سبے میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا ، بخدا میں ہراس تعص سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ میں تفریق کرسے گا ۔ وی کال وکل ہوگئی ہے ، کیا میر سے زندہ ہوئے دیں میں ان سے جنگ کروں گا ۔ بخدا اگر وہ ایک بکری کے بیجے یا اونٹ کی دی و سینے سے بھی انکار میں گئی ہوئے تو میں اس بران سے جنگ کروں گا ۔

حضریت عمرونی الله عند فرماتے ہیں کہ اللہ نے حصریت ابو بحر سے سینے کو جنگ سے لیے کھول دیا تھا، اور ہیں میں مجھ گیا کہ وہ بانکل حق بات کہ رہے ہیں ر

ره با سن من باست مهر رسب بین در ا در اس طرح سیے حضرت ابو مکر رضی الله عند إیمان وعزم، اور جها دو مهست نِفس سے اس بات پر قادر مہوسگئے کہ سلطنت

اسلام کو دوبارہ استحکام بخشیں اوراس کے دید برکوستحکم اور بھا، کویفینی بنادی۔

وقت یہ کون تصور کرسکتا تھا کہ اکسٹر اسلامی ممالکہ اور سبواقطنی اور اس کے گرد و نواح میں ایک عرصے تک غالب سہے تواس وقت یہ کون تصور کرسکتا تھا کہ اکسس جگہ دوبارہ اسلام کوسر بلندی چال ہوگی۔

کون جانیا تھاکدیہ ممالکسسلطان مسلاح الدین ایوبی جیسے بہا درسے ذریعے فیصلکن جنگے طین میں آزادی حاصل کریں سے اوران کو بھروہی عزمت وشان شوکت اورمِقام راصل ہوجائے گاجو تاریخ کاسنہ الباب ہنے گار

سر سر کون یہ گمان کرسکتا بتھاکہ مملکت ِ اسلام عظیم ہمپا در قطر سے ذریعیہ جنگ ِ میں ِ جالوت میں فتح و آزادی حال کرے گی اور مسلمانوں کوایسی عظمیت وفتح نصیب ہوگی حبس پرسلیس فخرکریں گی۔ مسلمانوں کوایسی عظمیت وقتح نصیب ہوگی حبس پرسلیس فخرکریں گی۔

فتح وکامیابی سے نیک فال لینا کامیابی کابیش خیمہ ترقاہیے ، اوری عبی قوم وامت کی معنوی طاقت ہی ایک ایسی چیز ہے جواس سے نوجوانوں اور مردول کو اس بات برآما دہ کرتی ہے کہ وہ ناامیدی کو امید سے اور شکست کو فتح سے اور کمزدر<sup>ی</sup> وضعف کوطاقت وقوت سے اور ذلت کوعزت سے اور مرباً گندگی اور تشتت و تفرق کو و حدیت سے بہل دیں۔ اسے مربی محترم! جب آپ بہے ہیں امیدونیک فالی کے بیر جذبات اور معانی پیداکر دیں گے تولا محالہ وہ دعوت الی النّہ کے میلان کی طرف بڑے ہے گا بلکہ اس کے سشکر کا ایک فوجی اور اس کے نوٹو انول میں سے ایک طاقتور بہا در و صابر توان بن جائے گا۔

دوسری تم سے یے مندرجہ ذیل مقتلاؤل اور نمونوں سے استشہاد کیا ما سکتا ہے:

ج ہمارسے سب سے برائے۔ اور پیمیا مقتدا ور بہانی کریم ملی اللہ علیہ وقیم جنہوں نے دعوتِ اسلام کے راستے ہیں مختلف قسم کی تکلیفیں صبابیں اور طرح طرح سے امتحانات سے گزرے اور مصائب وآلام برداشت سے سیرت نبویہ پاکھی جانے والی کتابیں ان امتال وواقعات سے عمری ہوئی ہیں۔

وه مقتدی ورمنها جورسول النه علی النه علیه و الم کے سحابہ اور اس جماعت کی بیلی فوج میں جنہوں نے النہ کے السے میں جہا دکا بق اداکیا، اور سکہ کی زندگی میں وعورت کی محنت میں بہا فرکی طرح ایمان کے ساتھ والل ہوئے ندان میں سے قیم کی سسستی ائی زضعف و کمزوری بلکہ امتحالمات ومصائب نے ان سے ایمان واسلام کوا ور برطاویا، بیصحابر کام وشی النه خنہم ہیں وہ حضرات بیں جن سے بالسے میں حضریت عبدالتٰ بن مسعود وضی التہ عند نے فرطایا ہے :

بو خفص کی پیروی واقت لاکرنا چاہیے تواسے جاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم کے صحابہ کی پیروی کرسے ،اس
لیے کہ بیر ضارت اس امت کے تما) افراد سے زیادہ نیک دل ،اور وسیع وگہرے علم ولیے ،اور کم لکلف والے ،اور را و
راست پر زیادہ قائم ،اور بہت زیادہ امیمی حالت میں تھے ،ان مضارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و لم ک
صبت اور اپنے دین کے قائم کرنے کے لیے بیند فرمایا تھا، اس لیے ان کے فضل و مرتبہ کو پہچانو اور ان کی پیروی کرو، اس
لیے کہ یہ میرے وسیدھے راستہ پر گامزن و قائم تھے ،صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انجھین کی قربانی و ثابت قدمی اور مبرکی مثالیں ہبت
کنیہ اور زیادہ بی ۔

و مقدی حضارت بوتاریخ کے ابتدائی دورسے آج تک دعوت وبلیغ کے میدان میں سکے بوسے ہیں، ان حضارت کے دورسے آج تک دعوت وبلیغ کے میدان میں سکے بوسے ہیں، ان حضارت سے ایسے بوسے اور شاندار کارنا ہے اور زندہ جا دیر قربانیاں ہیں جن پرقومیں ہر دور وہر زمانے میں فخرکرتی ہیں جسے کہ حضرت حسن بصری ، یعزبین عبدالسلام ، مُنذِر بنِ سعیدا کم احمد بن صنبل ، ابوغیاث ذاہد ، حسسن بنا اور سید قطلب وغیر سینکڑوں حضارت جو محل سے بہاڑا ور ثابت قدمی میں شیرکی مانند اور صبر وقربا نی میں صنریب المثل تھے۔

اس سے اسے مرنی محترم آآپ جب دعوت اسلام اور تبلیغ کے سلسلہ میں بیسے میں قربانی بسبرو ثابت قدمی کے یہ جذبات پیداکردیں گئے تو بلاشیہ یہ کارنامے بیھے کے تصور میں گھرکر جائیں گئے اور اس سے نفس وول میں سلریت کرجائیں گے اور اس سے نفس وول میں سلریت کرجائیں گے اور اس سے نفس وول میں مقالی کے ایسے داستے کواپنائے اور مجروہ اپنی زندگی میں مقالی کے لیے داستہ بنا ہے گا اور ان مصارت سے نفش قدم پر چلے گا اور ان سے داستے کواپنائے

كا اوران توگوں ميں سيے بن جائے گاجن كو الله تعالى نے اپنے درجے ذبل فسران مبارك ميں ذكر فرمايا ہے : یہ وہ لوگ محصے من کو اللہ سفے برایت کی سوآب ان الأُولَيِّكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدُهُمُ اقْتَالِهُ . » .

كے طراقيہ پر حليے ۔

٣- وعوست الى التُدكى فضيلت ومرتبه ظاهركرنا

اس مرحله میں مربی کوچاہیے کہ نیکھے کے ذہن میں اس ظیم اجر و تواب کو راسنے کر دسے جو دین کی وعوت دینے والے كودعوت دين اوراسلام كے ابرى پنعام كے بہنچانے برملما ہے ۔

💠 بیجے سے ذہن میں یہ بات بیٹھا دینا چاہیے کہ دین کی دعورت دینے والے لوگ ہی تمام لوگول سے افضل وبرتر وہتر

میں اس میے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

تم ہوبہترسب امتول سے جو میجی گئی عالم میں جکم کہتے بهواجهے كامول كا اور برسے كاموں سے منع كرتے مواور

الكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّـاةٍ الْخَـيرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ ﴿ )) . الرعمران - 11

التُديرا يال لاحتے بو۔

💠 پیچے سے ذہن میں یہ بات راسخ کر دینا پیا ہیے کہ دین کی دعوت دسینے والے ہی دنیا و آخرے میں کامیاب و کامران ہو كے اس ليے كرالله تعالى فرماتے ين :

ادرچاہیے کتم میں ایک ہی جاءیت رسیے ہونیک کلم ك طرف الآلى سب اورنيك كام ك طرف عكم كرتى رب ا در برائی مے منع کریں اور وہی اپنی مراد کو پہنچے۔

(( وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَكْمُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوٰنَ بِالْمَعْرُوٰفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِم وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » . " العمران يه،

💠 اور بیچے سے زمین میں یہ بات ڈال دینا چاہیے کے مرتبہ ومکانت،اود عزمت وشرافت اور حمن افعال میں دعوت نینے والول كاكونى عم بلير وننظير نهيس بصاس ليه كدالتُده بالشاز فروات عين:

> (( وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَنَّنَ دَعًا إِلَے اللهِ وَعَبِلَ صَالِعًا وَقَالَ إِنْرَىٰ مِنَ الْمُنْيِلِمِينَ ﴾.

فرما نبردارول میں سے مول ۔ حم السسجده - ۲۳

ا وراس مصیبتر بات کس کی ہے جو (دوسروں کو)اللہ کی طرف بلائے اور د نحوی نیک عمل کرسے اور کھے کہیں تو

🚓 اور بیچے سے ذہن میں یہ بات مٹھا دے کہ بلیغ اور دعوت کا کام کرنے والول کو اتنا ہی اجر ملے گاجتناان کی اقتلاء دہیروی کہتنے والوں کو ملیّا ہے۔ لیکن ان پیروک کرنے والے لوگول سے اجروثواب میں کوئی کمی نہوگی . چنانچہ امام مسلم واصحاب سنن روایت کرتے ہیں:

حبس نے کسی اچھے کا کی طرف وعوست دی تواس کو

الامن دعاإلى حدى كالسنب ليه

آنا ہی اجر بے گا جتنا اجران ہوگوں کو بے گا بواس ک پیروی کرنے واسے بیں اس کی وجہ سے ان ہوگوں کے تواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گا۔ من الأجرمثل أجورمن اتبعه لا ينقص ذلك من أجوب هم شيئًا».

وراس کے ذہن میں یہ بات ڈال وے کہ وقوت وہلیغ کرنے والول کا معاشرہ پر حوالز برٹم آ ہے اور اللہ تعالی ال کے فرر اسے ہوتوں میں یہ بات ڈال وے کہ وقوت وہ اس سے ہم سے ہم سے ہم سے ہوتوں ہے۔ اس میں ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے بال کے اس سے بال کے اس سے بال کے اس سے ہم سے بال کے درج ذیل فرمان مبارک کوروایت کرتے ہیں :
لیے کہ اما م بخاری نبی کریم سلی اللہ علیہ وہ مے درج ذیل فرمان مبارک کوروایت کرتے ہیں :

بخدا اگرانٹرتعالی تہارسے ذریعے سے ایک آدی کوہی ہارت دے دے تویہ تہارسے لیے سُرخ افٹول سے زیادہ بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ تہا رے لیے اس سب سے بہتر ہے ہیں پرسورج نیکے اور ((فوالله لأن يهدى الله بك مجلاً واحدًا خاير لك من الله بك مجلاً واحدًا خاير لك من أن تكون لك عمرانعم) وفي رواية: ((خوير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت).

مرئی محترم اجب آپ بیھے کے سامنے دعوت وہلیغ سے علق یہ فضائل و مقائق رکھیں سے اوراس سے ذہنی انہیں داسخ ا درجاگزین کر دیں گے توبیخ نوشی خوشی اس میدان میں آ گے بڑے سے گا، تاکہ اس زبر دست شہنشاہ وظیم ذات سے اجرو تواب ماسل کرسکے س کے دست قدرت میں تمام جہان کی کنجیال ہیں ۔

ہے۔ دعوت وتبلیغ کے رسنما اصول کا بیان اس مرحلہ پرمرنی کو چاہیے کہ دعورت وتبلیغ کے سلسلہ سے رہنما اصولوں کو بیان کر دسے تاکہ بچہ ان کو اختیار کرے اوران سے مطابق بغیراس کے کام کر سے کہ اس میں کوئی کمی یاشیع جا ہی پیدا ہوتا کہ دوسوں پراس کا اثر زیادہ بڑے اور وہ اچھے داعلی

قىم سے تائج مالىل كرسكے ـ

وه اصول مختصرًا درجٍ ذيل بي :

الف حسب چیزگی طرف دعوت دسے رہاہے یا جس سے روک رہاہے اس سے کم سے واقفے ہو:

تاکداس کاحکم دینا یا روکنا ہمیشہ شرعی احکام اور اسلام سے بنیادی اصولوں سے مطابق ہو، واقعی التٰدتعالی درج ذیل سیت میں بالکل بجاارشاد فراتے میں :

ے سرخ اوزٹ ابلِ عرب کے پہال نہایت قیمتی و قابلِ نخرمانورست ارہو تے تھے۔

آب كيے كركياعلم والے اوربيعلم كہيں برابريجى ہوتے ہيں۔

القُلُ هَلُ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ لَا

# يَعْكُنُونَ ﴾ الزمرة ب - اس كافعل بميشة قول كيدمط ابق بو:

تاکہ لوگ اس کے طریقے کو قبول کریں اور اس کی دعوت پرلیب کہیں ،اور ایسے لوگ کتنے بدہخت ہوستے ہیں بوایی باتیں کہتے ہیں جن پروہ خودعمل نہیں کریتے، اور ایسے لوگ کتنے بڑے مق ہوتے ہیں جو دوسردل کو تواہی باتوں کامکم نیتے میں سکین خود اپنے آپ کو مجالا دیتے ہیں خودان بڑمل ہرانہ میں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اس مے لوگول سے بارسے میں کتنی شدیدبات فرمائی ہے:

اسے ایمان والواسی بات کیول کہتے ہوجو کرتے نہیں ہو (﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لِحَرَّتُقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كُنُرَمُقَتَّاعِنْكَ اللهِ أَنْ تَقْنُولُوْ إ مَا لَا تَفْعَلُونَ )). الصف-١و٣ کہوجوکرونہیں۔

اورارشا دفرايا : الاَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِيرِ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمُ وَأَنْتُمُ تَتَلُونَ الْكِتْبُ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ •

البقرو - ١٩٧٢

التُدكے نزديك يه مات بهت نالاطنگى كى ہے كماليى ما

کیا مکم کرتے ہولوگوں کو نیک کام کا اور اپنے آپ كوتهوسلة بهوا ورتم توكتاب بريسطة بهوتهر سويجة کیول نہیں ہو۔

### جے۔ حبس بات برنگیرواعتراض کیاجارہا ہے وہ سب کے نزديكمتفق عليهطور بربري مهو:

تاکه لوگ اس کے تعصب کی وجہ سے فکٹری ونفساتی ومعاشر فی سشش وینج واضطراب می*ں گرفتار نہ ہوں ج*صوصاً وہ معاملا جن میں قطعی فیصلہ اجتہا داور ائمہ کی رائے۔سے ہوتا ہے ،اور سے پہلے سے کہا جاتا ہے کہ جوشخص کسی عالم کی تقلید کرسے گاوہ اللہ سے میمے سالم سلے گا (لینی گرفت سے بھے جائے گا)۔

### ا الرائی کے بدلنے میں تدریجے سے کا لیناچاہیے:

تاكهانجام كاربي ليسے شديدوسخت تائج نك نه مينچے جو نواب و خيال بي سمي نه بول ، اس ليے مدرتج سے كا كيپ چاہیے۔نصبیت وخیرخوابی کرسے،الٹہ سے ڈرائے، دھمکا ئے بھرزمانی سختی سے کا کے بھربھی اگراصلاح منہوتو ہاتھ و لما قریے قوت سے ذریعے سے اس برائی کو برل موالے رہی صبیح طریقیہ اور حکمیت کا تقاضہ سبے اللہ تعالیٰ فرماستے ہیں و

رًا)) ابقرُ ۲۹۹ 💎 اورسبر کوسمجه ی اس کومژی فولی ملی

الوَ مَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَانَ أُوتِي خَيْرًاكِيْنِارًا) البَعْرِ ٢٠٠١

## لا - نرم مزاج ونوش اخلاق بمونايا ييد:

تاکدانی نرمی اور خوش اخلاقی سے لوگول کے دلول پر قبضہ کر سے اور لوگ اس کی نصیحت واقیمی باتول پر لبیک کہیں اللّٰہ تعالیٰ بل شانہ نے بالکل سے فرمایا ہے:

بلائیے اپنے رب کی راہ پرکی بآمیس مجھاکر اور اچھی طرح نعیمت سناکر اورالزام دیجیے ان کوبس طرح بہتر ہو۔ ( اُدْءُ إِلَىٰ سَيِبِيْلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْعَسَانِ ) الْحَسَنَ الْمَا الْحَسَنَ اللَّهِ الْحَسَنَ اللَّهِ الْحَسَنَ اللَّهِ الْحَسَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### و- تكاليف برصبركرنا جيا جيد:

تاکیمتکبرول کی ختی وتشدد اورجا بلول کی حماقت، اورمذاق اڑانے دالول کے مذلق اڑانے سے مایوس و تنگ دل وشکست نوردہ نہ ہو،اس سلسلہ ہیں وہ نصیحت سنیے جوحضرت لقمانِ حکیم نے اپنے بیٹے کوئی تھی جس کا ذکرہ قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے :

است میرے جیئے نمازکو قائم رکھ ، اورلیھے کامول کی نبیحت کیاکر ، اور برسے کام سے منع کیاکر ، اورجو کچہ پہش آئے اس پرصبر کیاکر ، بدشک یہ (صبر) ممست ( يَنْبُنَى آفِمِ الصَّلَوةَ وَأَمُّرَ بِالْمَعْرُوفِ
وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاضِيرَ عَلَامَّا اصَابَكُ الْمُورِقَ ).
إِنَّ ذُلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِقَ )).

مان ۔ ١٤ كى كامول ميں سے ہے۔

مرنی محترم! دعوت اسلام ببلینی، اورلوگول کی خیرو بھلائی کی طرف رہنائی کرنے سے سلسلہ سے یہ اہم رہنا اصول ہیں۔
اک لیے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کا بچہ س شعور کو پہنچ جائے اور بچ شس سنبھال سے تواسی وقت سے بیچے کویہ بایس کھایں اور سمجھائی تاکہ وہ ان کا عادی ہے۔ اور مدریجاً ان کو سیکھے، اور ان کے مراحل اور اصولول کو سیمھے تاکہ مستقبل ہیں وہ ایس موفق دائی بن جائے جس کی حکمت وسن مربیر وخوش اسلوبی ، وسسنِ معاشرت اور بطیف اضلاق اور ظیم تا خیر کی جانب لوگ انگلبول سے اشارہ کریں ۔

٥ - رسفائي وتوجيه يعلى تعبيق نك

اس اہم مرحلہ میں مرنی بیھے سے ساتھ معاشرتی زندگی کی تیاری اور دعوت کے لیے اس کو تیار کرنے میں ملی تطبیق کے

که کتاب تربیة الاولاد فی الاسلام اور تربیب اولاد) کیسم نانی کامینی فصل کی معاشر تی تنقیدا ور دیکید بیال "نامی بحث پرشصید، و بال آپ کویرتمام بنیادی ماتمن اور اصول ولائل وشوا بد کے ساتھ مغصل موجود ملیں گئے۔

يهلوكي طرف منتقل مبوما ہے۔

اس وعوت کے لیے تیار کرنے سے مرحلہ میں مربی سے لیے بہتریہ ہوگاکہ وہ اپنے بچے کاسی خلص بلغ وَجربِکارداعی سے تعلق قائم کر دیے بس سے بچہ رہنائی حامل کر سے ،اور دعوت سے اصول سیسے ،اور اس کی صحبت میں رہ کرلوگول کوخیرہ معلائی کی طرف دعوت دینے سے علی بہلوکو دیکھے اوراس کی شق کرسے۔

یہ بات کوئی و حکی چیپی نہیں ہے کہ ابتدائی عمر میں اس طرح کا تعلق قائم کر دسینے سے بیچے کو دعوت سے لیے بیٹ ہے کرنے ، اور معاشرے کے لیے تیار کرنے ، اور اس کی شخصیت کی نفسیاتی وکر دار سے اعتبار سے کمیل کرنے میں بہت زبادہ اثر میڑتا ہے۔

اس مرطر کے بعد مجر برایت واصلاح سے لیے انفرادی ملاقات کی شنق کامرطر آباہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں توسکتا جب تک کہ بچہ تن تنہا اکیلے بغیری مرشد کی معیت یاکسی دوسرے کی مرافقت سے ملی طور مردوں کواچھی باتوں کی طرف دعورت دینے کی شق نہ کرہے۔

سین اس سے قبل کہ بچرسی انسان کوخیر و بھلائی کی طرف وعوت دینے کا کملی تجربہ کر سے بہتریہ ہے کہ مرتی یا دائی بچے کو دعوت و تبلیغ کے اصول اوراس کے مراصل یا دولا دیسے، تاکہ وہ خوب باریک بنی و ممدگ سے ان کی تنفیذ کر سکے، اور بھر خودخوشی خوشی نہایت اطبینان وانشراح کے ساتھ وعوست و تبلیغ کے میدان میں کام کر سے بھی اس دعوت سے میدان میں ایسا ہوگا کہ بیرا ہے مدرسہ یا اسکول سے ایسے ساتھی کو دعوت دسے گاجس کی نظر میں عبادت کی کوئی چنیست نہیں ، جونمازی طلق پروا ہنہیں کرتا ہوگا، اور نیک لوگول کی زندگی قطعاً نہ گزار آبا ہوگا۔

ایسے موقعہ پر دعوت و تبلیغ میں بیسے کا کمال اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ اس ساتھی کونہایت عمدگی سے نماز کی دعوت و سے ،اور اس کوفاسد و خواب ما تول سے بچا لے ،ایسے موقعہ پراس کی مؤثر شخصیت کا اظہار ہوگا کہ وہ اس ساتھی کو سمجھا دسے ، اس کی شفی کراکر اسے داو راست پر سے آئے ،اور ایسے موقعہ پراس کی مؤثر شخصیت کا اظہار ہوگا جب وہ دوسرے کی تشفی کراکر اپنی بات منواکر دومرے کو جایت و سے سکے ،اور ایسی صورتحال میں دعوت و تبلیغ سے میدان میں اس کی مقدرت اور طاقت مجم ہوکر سامنے آئے گی ،اس معنی کہ وہ لوگول کو کتنا اپنی طرف مائل کرتا ہے اور لوگ اس سے کتنے متأثر ہوتے ہیں ،اور دومرول کو وہ اپناکٹنا گرویہ و بناتا ہے ۔اور جسس جسیسند کی دعوت ، اور جس بات کامکم دے دہا ہے اس میں لوگ سس مدیک اس کی غیر اِن کرستے اور اس کی بات کو قبول کرستے ہیں !!

بیجے کے عوت تولیع کے اس عملی مرحلہ سے فارغ ہوسنے کے بعد مرنی یامر شدیا داعی کے لیے بھیرایک اور دُورا ورمرحلہ آبا سبے، تاکہ وہ بیجے سے ان ترائیج کے بارسے ہیں دریا فت کرسے جو اس نے عامل کیے ہیں ، اور جن مراحل سے بچرگز رج کا ہے ان کامی سب کرسے ، اور بھیراگروہ میمکوس کرسے کہ نیچے نے دعوت سے میدان میں سیچے طریقہ افتیار کیا ہے، اور ضوری قواعد کی بیروی کی سبے .اورتماً) مرائل پرمولدوارعمل کیا ہے تو پیچے کے اس اچھے کا رنامے وکا کردگی کی تعربی کرسے ،اور اس پر اس کی مجمعت افزائی سے کام لیے اورمعاشرے ہیں دعورت و تبلیغ سے میدان ہیں اس سے اورنشاط و تمبت سے کام کرسنے کا مطالبہ کریے ۔

ا *در بداییت کی طسب رف دعوت دیں،اور روئے زمین کو عدل وانصاف ،امن واستحکام اورسسکو*ن وقرار کاگہوار ہ بنا دیں ۔

وہ دعوت وجہا دے میدان ہیں بلائسی خوف وضطرے آگے بڑھتے جائیں، اور کسی کے خوف وڈر کے بغیبہ است رہ کے بڑھتے جائیں، اور اس کی حکومت کو قائم کرسکیں، اور اس است رہ سے پنیام کو پہنچا ہے جائیں، تاکہ انجام کار ہیں اللہ کی شریعیت کو نافذ اور اسلامی حکومت کو قائم کرسکیں، اور اس مسیم عزت و ہزرگی اور قوت وطاقت کو دوبارہ حال کرسکیں جسے ان سے سابقین اولین نے حاسل کیا تھا اور اس وسیع وعریض مکومت کو قائم کرسکیں حب کی سرزمین سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور یہ اللہ جل شائے سے پھری مشکل نہیں ہوتا تھا، اور یہ اللہ جل شائے سے پھری مشکل نہیں ہوتا ہے۔



# ۵ ۔ ورزشس ورباضت

معاشرہ کے افراد کی جہانی تربیت اورصحت کو برقرار رکھنے سے لیے اسلام نے جن اہم اور نفع نخبش وسائل کومقر کیا ہے ان میں سے پیمجی ہے کہ موقعہ کی مناسبت اور حالات سے مطابق فارغ وقت کو جہا دیے کامول ، فوجی مشقول اور ورزش وغیرہیں مصروف كردياجائه اس کی وجہ سے سے کہ امسالم نے اپنے شاندار بنیا دی اصولول ا ورعالی ترین تعلیمات سے ذریعہ ایک ہی وقت میں حقیقت اورواقع اورصا فبتصریکے بیل کو دکو یکیاکر دیاہے اور روح کی ضرر بات اور میم کی صرور پات کے درمیان

تطبیق پیداکردی ہے، اور مم کی تربیت اور روح کی اصلاح کا پورسے طوریسے خیال رکھا ہے۔ بجبرحب سيفل ومحيه كأعمر كوسيني اس وقت سهاس كاصحت اورسبم دونول كاخيال ركهنا بهاسبيه بلكمناسب یہ ہے کہ اس کے فادغ اوقات کوایسے مشاغل سے صوف کردیاجائے جن سے اس کو جمانی صحبت حاصل ہوا وراعفار یں قوت بیا ہوا دراس کا سارابدان چست اور بیاق وچو بندر ہے یہ بین وجسے ضروری ہے :

ا اس كوحاصل شده بهت سے فارغ وقت كى وجهسے

۲- اس کوبیت سی بیمارلول وامراض سے بیانے کے لیے۔

٣ بجين بى سے اسے ورزش اورجها دسے کامول کمشق کرانے اور عادی بنانے کے لیے۔

مرني محترم اسلام نے ریاضت ورزمش اورفوجی تیاری کے سلسلہ میں ہوا شمام کیا ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے آپ سے سلسنے دینی نفٹوس اور آیایت واما دریث کا ایک مجموعتریث س کیاجا تا ہے تاکہ ہرائعیس رکھنے والاعص یہ حان لے کہ اسلام بى الله تعالى كاوه ابدى دين به جوعزيت وقوت اورجهاد كي وسائل كى طرف دعوت ديتا ب الله تعالى فرماية بين :

(( وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّنَا اسْنَطَعْنُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ الرَّانِ مَنْ اللَّهُمُ مِّنَا اسْنَطَعْنُمْ مِِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ الرَّانِ اللَّهُمُ مِنَا اسْنَطَعْنُمْ مِِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ مِنَا السَّنَطَعْنُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ مِنَا السَّنَطَعْنُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مِنَا السَّنَطُعُنُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

سے اور سیلے ہوئے گھوڑوں سے ،کر اس سے اللہ کے

وشمنول بردهاک بوسے اور تمهارسے تمنول بر .

\* الم سلم الذي تبيح مين رسول اكرم ملى الته عليه وم معدر وايت كرية مين كراب في ارشاد فرمايا : الالمؤمن القوى حسيروأحب إلى الله

عَدُوقَكُمُ ﴾. الانفال . . و

رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ

الماقتورمؤمن بهترسيه إورالتكوزيا ومحبوب وليسندي

ہے کمزور مؤمن ہے۔

ص المئومن الضعيف».

ببروه چیزجوالله کے ذکریں سعے مزمود کھیل کودیم یا مجول سوائے میار میروں کے : تیراندازی کے لیے انسان کا دونشانوں سے درمیان بیلنا، اور اسینے تھوٹے کوتربیت دینا، ا درانی بی*وی کیسساته دل لگی،* اورتيرناسيكصناء

\* اورطبرانی سسندجید سے ساتھ رسول اکرم صلی التٰدعلیہ ولم سے روایت کرستے جی کہ آپ نے ارشِاد فرایا: لاكلشىكلىپ من ذكرالله فهو لهوأوسسه وإلاأربع خصال : مشى الرجل ببين الغرضيين، وأديه فسريسه ، وصبلاعيته أهبله، وتعليمه السباحة).

\* اورامام مسلم اپنی تحا ب سیح میں روایت کرستے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ ولم نے اللہ تعالی حبل شار کا فوان مباک ذکِل لاوت فرایا :

اوران کی لڑائی کے واسطے تیارکرو میرکمیہ توت جمع کر کو مهمرارشاد فرمایا:

لا أله إن القوة السومى ، ألا إن القوة الرمى . نبردارسن توكة قوست تيرا ذاذى سبيع ، فبردارسن لوقوت تیراندازی ہے . خبردارس او کہ قوت تیرانداری ہے۔ ألاإسب القوة السرمي».

\* امیرالمؤمنین حضرت عمرین الخطاب رضی التّدعنه نے اینے حکام کولکھا تھاکہ: التّدی حمدوثنا کے بعد دیمی یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ)ا<u>ہے نے بچول کو تیراندازی اور تیرنا اور ش</u>ہ سواری سکھا و۔

اورا ایم بخاری وسلم روایت کریتے جی کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے حبشہ کے توگول کو بیرا جازت دی تھی کہ وہ آپ کې مسجد مبارک مي اپينے نيز کول سي کھيليس ، اور اپني زوځ مطهره حضريت عائشه صديقة رضي التدعنه **اکوير اجازت دی که وه** ان کی نیزہ بازی کو دکیمیں، وہ منتی اس نیزہ بازی ہیں مصرف تھے کہ ای اٹنا میں حضرت عمرضی التّٰدعنة تشسر لونپ سے آئے اور انہول نے چھوٹے جھوٹے کنکراٹھاکران کومارے تونبی کریم علیدانصلاۃ والسلام نے ارشادفسسر مایا ؛ کر اسے غمران وهيوردو ـ

\* اورالم احدوبخاری روایت کرستے چی که نبی اکرم ملی التّر علیہ وقع قبیلدا سمے کمچونوگول سے پاس سے گزرسے جو بازار کے قریب تیراندازی کردسہے تھے، آپ ملی اللہ علیہ وم نے ارشاد فرمایا : اسے صنیت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تیراندازی کرداس لیے کہ تمہارے جدِ امجد بھی تیرانداز تھے تم تیراندازی کرویس بنوفلان کے سے تھ ہول ہیں کرایک جاعست تیراندازی سے دک تئی، تورسولیِ اکرم صلی التدعلیہ ولم سنے ان سے فرطایا جمہیں کیا ہوگیا۔ ہے کہ تیراندازی نہیں کررسے ہو انهول نے عرض کیا: اب بم بھولا کیسے ٹیراندازی کرسکتے ہیں حبب کہ آپ توان سے سامتے ہیں !! اس پر آپ سلی اللہ علیہ وسم

نے فرایا :تم می تیراندازی کرویس تم سب سے ساتھ ہول ۔

\* اورامام احمدوالبردا فدحضرت عائث مصدلقة رضى التدعنها سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرطیا ، رسول اکرم صلی اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ واللہ میں اللہ میں ا

\* اور الوداؤد مصرت محدث على بن ركانة سيدروايت كرية بي كنّبي كريم على النّدعليدو تم في ركانه سي تى لاى اور آب في ان كوبجيار ديا.

\* اور مضرت عقب بن عامرض التُدعند سے مروی ہے کہ انہوں نے فرایا رسول التّٰدِ ملیہ وہم کا ارتّنا وہدے : درا رسوا وارکبوا واُست توجہ واخیرہ ن تیراندازی کردا ورشہ واری ہی، اورتم تیراندازی کروبرای فراری کروبرای اُن توکبولی). اُن توکبولی).

\* اورابام احمدوبخاری رحمهماالتُدحضرت اُس رضی التُدعندسے روایت کرستے ہیں کدانہوں نے فرایا ، نبی کریم کی التُد علیہ وقی سے دوایت کرستے ہیں کدانہوں نے فرایا ، نبی کریم کی التُد علیہ وقیم کے پاس محضیا ، نامی ایک ایک نوجوان اُٹنی علیہ وقیم کے پاس محضیا ، ایک ایک نوجوان اُٹنی پرسوار ہوکراً یا۔اوراس عصبا راونمنی سے آگے بڑھ گیا ، تواس سے کمانوں کوسخت تکلیف ہوئی اور انہول نے کہا کہ عضبا ہ تو بیجھے رہ گئی ، نبی کریم علیہ انصلاہ وانسلام نے ارشاد فرایا ؛

التُّه کادستورییسپے کہ وہ دنیا کی مبس چیز کو بلندی عطا کر بلہے اسعہ گرا باہمی ہے۔ «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا الاوضعه».

ان احادیث سے یہ بات خاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے ورزش پر بنی کھیلوں اور جہاد ہیں معاول ورزش اور شقول مشکر گئشتی . دوڑنا، تیرنا، تیرنا، تیراندازی وشد سواری کو اس لیے جائز قرار دیا ہے تاکرسلمان قوم عزت اور فتح ونصرت اور سیادت کے اسباب کو انتیار کر سے ، اور انفرادی واجماعی طور پر قوت وہاوری وجہاوری وجہاو کے اسباب کی تربیت ماسل کر سے تاکہ التٰہ تبارک وقعالی سے فران مبارک لاواً عِدْ کُوالیہ مکم مکم السُسَطَعُ تُنگُم مِن فَقَ تَوْ یہ کو نا فذکر سے اور نبی کریم کی التٰہ علیہ کی سے فران مبارک دو المقامی میں اللہ علیہ کا میں اللہ علیہ کو میں اللہ عدید کے میں اللہ علیہ کی سے فران مبارک دو المقامی سے فران میں اللہ عدید کے میں اللہ علیہ کی سے فران میں اللہ عدید کے میں اللہ وہ میں اللہ عدید کے میں اللہ عدید کے میں اللہ وہ کے اللہ کے میں اللہ عدید کے میں اللہ وہ کہ کے فران میں اللہ وہ کے اللہ کے میں اللہ وہ کے اللہ کو میں اللہ وہ کے اللہ کے میں اللہ وہ کے میں اللہ کے میں اللہ وہ کے اللہ کے میں اللہ وہ کی کہ کو کہ کے میں اللہ وہ کی کریم کی کھیل کے میں اللہ وہ کے میں اللہ وہ کے میں اللہ وہ کے میں اللہ کے میں اللہ وہ کے میں اللہ وہ کی کو کی کے میں اللہ وہ کہ کی کہ کے میں اللہ وہ کی کہ کی کو کی کو کو کہ کی کو کیا کہ کو کی کے میں کی کریم کی کھیل کے میں کہ کو کہ کہ کو کے میں کے میں کو کی کو کو کہ کے میں کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کے میں کے میں کے میں کی کہ کو کی کے کہ کہ کی کی کے کہ کہ کے میں کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کو کہ کے کہ کو کی کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کی کو کی کو کے کہ کو کی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ ک

ر المرائی کا و آدمی ال میں اختلاف کہ ہیں کریں گئے کر حب اسلام سے شیمنوں کو یہ بات علوم ہوجائے گی کہ امت سلم عسکری وظبی طور پر تیار، اور جہانی وصحب سے لیا طریعے توانی، اور ایمانی ونفسیاتی لیاظ سے کامل ہے، اور اس نے حقیقی وواقعی طور پرجہاد کا عرم کرلیا ہے، تو بلاشبہ اسلام سے تون اپنی ہے جبین و ہزول افر ترحقیر نوکسس کی وجہ سے اس سے پہلے ہی شکست کھا جائیں

له ترجمه: اوران کی اطائی کے واسطے تیار کروس کچھ قوت جمع کرسکو۔ مله ترجمہ: طاقتور مؤمن اللہ کو زیادہ مجبوب اور بہترہے کمزور مؤمن سے۔ سے کروہ جہاد و جبگ سے مقالبہ میں شکست بحوردہ ہول ، ہی چیز آج بمسلح اس سے نا کے سے معروف ہے اور ہی بی کریم صلى التُدعليه ولم ف البيض ورج ذيل فران مبارك بي مرادلياب.

اورسالبة تفصيل سے مطابق سپه جب اس جسانی دیکیو بیال اور جہادی تیاری اور ورزشی شقول کا زیادہ تحق ہے تو کیا آس، کامطلب یہ ہے کہ لڑکا اس میلان میں بغیر قبود وصود کے نکل کھڑا ہو، یا اسے سی دائرہ میں رہ کرصرودی بیابندی کرستے بوئے ایک نظام سے مطابق جلنا ہوگا؟

حقیقت اوزواقعه بیسی ورزش مسیح کواس وقت تک مطلوب فائده بسی پنج سکتااوراس سے حسب منشا نتیجه اس وقت تک مامل نهیس بهوسکتا جب تک وه اس نظام کیمطابق نه موجواسلام نیم تفرکیا ہے۔

ہم مربی محترم کے سامنے اس نظام کے اہم امورا ورتعین تحطوط وحب رود

یہ قطعًا نامناسی ہے کہ ورزمش وریاصت سے نیمے کاتعلق دوسرے فرائفس وواجبات کے کھاتے میں مواورال پر جوذمه داریاں مائد ہوتی ہیں اور بوکام اس سے ذمہ ہیں ان کو مچوڈ کر ورزمش وریاصنت میں لگ جائے مثلاً بچرایناتمام وقت فٹ بال <u>کھیلنے</u> ہشتی ، تیرینے، یا تیراندازی میں خرجی کرڈا لیے اور التہ سنے جوعبا دانت فرض کی ہیں یا اس پرعلم حاصل کرنے کا جو فریضہ لاگو ہوتا۔ ہے، یا اسسنے والدین کی اطاعدت وسنِ سلوک کی ذمہ داری ہے، یا اسلام سنے جو فریضۂ دعوست وہلیٹے عائد کیا ہے اس

اس مید ورزش وریاصنت سے ساتھ بیمے کا تعلق درمیاندروی واعتدال سے ہوبا جاہیے تاکہ دوسرے فرائض و واجبات کافت میمی ا دا بوا ورکسی ایک کی و مبسے دو سرے حق کی حق تلفی نه مهو، یا ایک ذمه داری پر دوسری ذمه داری کو غالب نه کر دیا جائے۔ بیراس سیسے ضروری سبے تاکہ وہ توازن وعدل قائم کیا ہواسکے سبس سے اصول نبی کریم کی التّدعلیہ ہم خے اسس وقت مقرد کر دیدے ستھے حبب آ ہے۔ سنے مضرت عبدالٹہ بن عمروبن العاص رضی الٹدعنہا سسے

الله كاتم برحق ب، اورتمهارس بدن كالعبى تم ير

الإن الله عليك حقاً ، وإن لبدنك

حق ہے، اور تمہارے اہل وعیال کائبی تم پرحق ہے... اسس بیے ہرصاحب حق کو اس کا حق دو۔ عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً... فأعط كل ذى حق حقه».

۲ ـ ایند کی مقرره کرده حدود کاخیال رکھنا

جوصا سبهمی بیچے کوریاضت و درزش کمشق کرائیں اور اس کوشکری و فوجی تیاری میں سگائیں ان کوچاہیے کیمندر ہے، ذہل امور کا نیال رکھیں :

### الف ۔ ورزش وریاضت کا جولباسس بیچے کو پہنایاجائے وہ ناف سے گھنے کہ مناجا ہیں جیساکہ اصادیث ذیل میں آیا ہے :

¥ دارفطنی حضرت ابوابوب رضی النّدعنه سے روایت کرستے پی که انہول نے فرمایا : میں نے رسول النّدهلی اللّه علیہ ولم کو یہ فرمائے سنا ہے کہ :

گھٹنوں سے اوپر کا مصدعورت (قابلِ ستر اسے اور ناف سے نیچے کا مصدعورت (قابلِ ستر اسے۔ رد ما فوق الركبتين من العورة ، وها نُهُ نَهِ لِهِ مِنْ مِنْ الْعِيْرِينِ

أسفِ ل من السيرة من العيورة).

× اور حاکم نی کریم ملی الله علیه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا: ناف اور گھٹنے کے درمیان دکا حقہ، فابل سترہے۔

× ۱ ور ابوداؤد، حاکم اور مزار حضرت علی کرم التّدوجه به سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا ، دیول اکرم مالیّل علیہ وکم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی رانول کو نہ کھولو، اور نہسسی زندہ کی ران کود کیھونہ کسی مردہ کی۔

الترعقبدين علقمه حضرت على صنى الترعنه سيدروايت كرست بيك أنهول سف فرماً يارسول الترسلى الترعليه وللم سند الترميط الترم

الہذامشن کرانے واسے کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ الرسے کو ورزش وریا صنب کا ایسا اباس پہنا ہے۔ سے دان وکی مہونی سے اور گھٹند تھے یا ہوانہ ہو، جیسا کہ ابھی مندرجہ بالاضحے احادیث سے معلم ہونا ہے، اور مرتی وشق کرانے والا اگر اللہ تعالیٰ کے مقر کردہ احکامات وصدود کی با بندی نہیں کرسے گاتو وہ گنا ہگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس ہے اس حکم عدولی و زیادتی کا حیاب ہے گا۔

## ب، ریاضت وورزش ایی مگهول پربوناچا جیے بحومهمیت وفتے کے مقاما نه بهول اس بیلے که اما بخاری وسلم حضرت بعمان بن شیر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا: بیس نے رسول الله صلی الله علیہ کم کویہ فرماتے ہوئے شناہے کہ:

ملال کھلاہ وا اور ظاہر ہے اور حرام مجی ظاہر ہے، اور الا،

دونوں کے درمیان بہت سی مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت

صلاک نہیں جانتے، للبذا جوشخص مشتبہ چیزوں سے بچا

اس نے اپنے دین دعزت کو بچالیا اور تجمع مشتبہ چیزوں میں
پڑگیا وہ حرام میں پڑگیا ...

لاإن الحد لأل بين ، وإن الحوام بين ، وبينهما اسورمشتبهات لا يعلمهن كشيرون الناس، فمن القى الشبهات فقد استبرأ لديند و عرضد ، ومن وقع فخرالشبهات وقع في الشبهات وقع في الحدام ...».

ای مفہوم کے دون سے موافق مصورت عائشہ دنسی التّٰدعِنها کا فرمان سبے کہ جوشخنس التّٰد تُّعالّٰی اور آخریت سے دن بہترین دکھتا ہو اس کوچا جیے کرائیسی جگہ پر یہ کھوا ہوجوتہم مت وا تہام کی ہو۔

اور حضرت علی دخی انٹر عند فرمائتے ہیں : تم الی چیزوں سے بچون پرنکیرکر نے میں ول سبقت لے جاتے ہیں خواہ تم ایسی خواہ تمہار سے پاس اس کارد اور حواب کیول نہ ہو .اس لیے کہ اس بری چیز سے بہت سے ایسے سیننے واسے ہول سکے جن کوتم اپنا جواب اور عذر ندئرنا سکو سکے ۔

ا آورآپ بی بتلاسیهٔ کدال سے بڑھ کرقابلِ اعتراض اور شبر میں ڈالنے والی کیابات ہوگی کہ بچہ ورزش وریاضت
سے کام آزادی وسے حیائی کے ماتول میں کرے مثلاً یہ کہ تیرنا ایسے مقامات برسیکھے بہال مردوعود ہیں ایک ساتھ تیرتی
بول، جہال عربانی وسے حجابی نہایت عام ہو ۔ یاکشی یامکہ بازی اسی حبکہ پرسیکھے جہال برے کام ہوستے ہوں اور
شراب نوشی عام ہو۔

اس بیدا سے مربی محترم! آپ کوچا جیدے کہ آپ اپنے بیکے کوتہمت کی حکمہ سے دور رکھیں تاکہ معاشرے ہیں اس کی شہرت داغدار اور لوگول میں اس کی شخصیت میں شخصیت بند نہ ہو. اور آزادی وبیدراہ روی کے ماحول میں اس کا اخلاق و کردار خراب نہو۔

#### مجے ۔ ریاضت میں کمال وسبقت سے جانے پر میست افزائی ناجائز شرط اور ناجائز امور سے دبو و

اس سیے کذابوداؤد قرمذی ، نسائی ، ابن ماجہ واحمدنی کریم سلی الله علیہ و کم سے روایت کرستے ہیں کہ آسی سلی اللہ علیہ و کم سے روایت کرستے ہیں کہ آسی سلی اللہ علیہ و کم سنے ارشاد فرمایا :

مقابله ومسابقت سوائے اوموں اور گھوڑوں او

«لاسبق إلا في خف أوحا فراونسل».

تىراندازى كى كى مى بائزنېس ـ

ال مديث معديث المعارية والكاسب كرمسابقت ومقابله دوشطول كرساته جائنها :

۱۔مسابقت جنگ وجہاد کے لیے وسیلہ کے طور پر ہم مِثلًا اونٹول یا گھوڑول کی دوٹریا تیراندازی ونٹ نہازی وعیرہ قبہ سر چاگئ

وسرے جدیدسم کے ملکی وسائل۔

۲۰ بیت والول کوتوانعام دیا جائے وہ دونوں مقابلہ کرنے والول یا دونوں ہیں سے سی ایک کی طوقت نہو بلکسی تیسرے کی طرف سے جو اکر دونوں کا مقررکوہ تیسرے کی طرف سے جو اکر دونوں کا مقررکوہ انعام کے لیے لیے گاتو یہ تمادادر حوالی والے کا جو حرام و ناجا کڑے ۔ اور نبی کریم سی التٰ علیہ وہم نے ایسے گھوڑ سے کو جو جو بالان کے گھوڑ سے ۔ اور اس کی قیمت کو حرام اور اس کے گھاس جارے مقابلہ کے لیے رکھا جائے اسے "شیطان سے گھوڑ سے "کانام دیل ہے ، اور اس کی قیمت کو حرام اور اس کے گھاس جارے کو جو جو بالان کی میں سے ہوتے یا محمومت یا دراس کی سواری کو گناہ قرار دیا ہے ۔ بیکن اگرانعای کی ہیں ہے کہ اس میں قمار وجو انہیں محمومت یا درارت یا مرسدیا کسی جو ان ہے واسطے ہویاریا ضب ہوتا ہا انعام شرعاً جائز ہے ، اس کے کہ اس سے جوازی وہ مدیث ہوتا چا ہے یہ جسے اہم احمد رصہ اللہ سے دوارت کیا ہے دارات کرتی ہے جے اہم احمد رصہ اللہ سے خوارت عبد اللہ بن عمر وارت کیا ہے کہ بی کریم میں اللہ طلیہ کو اللہ کرتی ہے جسے اہم احمد رصہ اللہ سے مقابلہ کوایا اور سبقت لے جانے والے کوانع میں دیا۔

٣- حن نيت واخلاص كايبداكرنا

بیے کی تربیت اور موست بنانے کے ذمہ دارم نی کوچا ہیے کہ وہ بیے کے کان میں یہ بات وُال دسے کہ وہ جو جمانی ورزش دریاضت اور مکری و بنگی شقیں کررہا ہے کس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جمانی طور سے طاقتور اور صحبت سے احتبار شانداراور فوجی تربیت اور جہادی شقول کے تعالی سے کال وکل ہوجا ئے۔ تاکہ جسب وہ اس عمر کو بہنچ جائے جس میں وہ روزاندی ذمہ داریال اٹھانے کاائل بن جائے اور روزانہ کے فرائفن کواد اکر سکے اور اسلام کی مدد کرنے میں اپنے فریقے کی اواز پر لبیک کہ سکے توانی ذمہ داری اور فرلغہ کو نغیری کم زوری تقصیراور کو تا ہی کے ادا کرے کے

اس میں ذرہ برابھی سنبہ بیں کہ پیھے کے کان میں شوع ہی سے یہ آواز ڈال دینااور اس کی سنفل رہائی کرستے رہا اس کوہمیشہ نیست ناص کرسنے کا عادی بنادسے گا وروہ ہرموقعہ پر اپنے نفس کامحاسبہ کرسے گاکہ جوریاصنت اوروزش وغیرہ و میرموقعہ پر اپنے نفس کامحاسبہ کریاصنت اوروزش وغیرہ وہ کررہا ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ نبی کریم کی التّرعلیہ وقم سے درجے ذیل فرمانِ مبارک پڑمل پیرا ہوسکے :

(دا المنومن الفتوی خدیرہ اُحب إلى اللّٰمامن کمزور مُؤمن سے ماتقدر مؤمن بہتراور التُدکوزیادہ مجوب

•

اور درج ذبل فرمان برهمي :

المؤمن الضعيف)).

(ا دیست ما دلله احسره آ اُ راهب م من الله تعالی ایستیخص پردم کریے جوان (دُمنوں کے ملینے) نغسدہ قوق گا) :

ا وروه جوفوی شقیں اورجهادی تیاری کرد باہدہ دہ اس کیے ہیں تاکداللہ تعب الی سبحانہ سے مندرجہ ذیل حکم کو کرسکیر،

> (( وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مِنَا اسْنَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ تِرْبَاطِ الْخَبْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّكُمْ )) • الانفال ...

اور ان کی لڑائی ہے واسطے تیار کرد حوکیے قوت سے جمع کرسکوادرسیلے ہوئے گھوٹروں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے ڈمنوں پر اور تہارے ڈمنوں پر۔

اور حبب پہھے سے دل میں ہم یہ باتیں مجھادی سگے،اور یہ ہدایات اس سے کانوں میں دیے رہیں سگے،اوراس سے نغس میں یہ اچی وشاندارہا میں *ان کردیں گے تو بچہ ایک نن*ی زندگی اور نیاسبق ماسل کرسے گا۔

مربیان کرام بیجے سے عقیدہ کی حفاظت اور اس سے کردار سے صاف ستھ ار کھنے اور اس کی شخصیت سے کال ذکھار
اور اس سے افکار وخیالات سے میچے کرسنے اولاس سے ہم واعضا، کوتھویت بہنچا نے سے بیاہم درائع اور تدابیری، بلکہ
ایمان کامل اور اخلاقی فاصلہ اور تقل کی نضیح و نیٹ گی اور شخصیت سے نکھار عقل و تمجھ کی بیاری، اور معاشرویں صاف ستھری
بے داخ شہرت کا حامل بنانے سے لیے بیچے کو شروع ہی سے تربیت ویہ سے بیظیم اور اہم عوالی ہیں ۔ اس لیے اسے
مربیان کرام !آب یہ کوشش کیجے کہ تعلق وروابط نہایت اہمام ، درسکی اور اضلام سے پیاہوں، اور آپ نوونہایت عرب و تدبیراور قوت وایمان اور جرائت سے ان کی تعلیق دیے گوشش کیجے۔

یا در کھیے اگر آپ نے ایسا کرلیا تو بھر آپ ایسے حکر گوشول کوروشن چاندا ورحبکدار سورج اور مہک دار بھولول ، اور زمانے سے رضار برخوبصورت کل ،اور روئے زمین پرسیلنے والے فرشتول کی طرح یا بُس کے :

ا ورآب کہ دیجیے کمل کیے جاؤ بھرآگے اللہ دیکھ ہے گاتمبارے کام کواور سس کا رسول اورسلمان۔ (( وَقُلِلَ اغْمَلُوا فَسَيَرَكَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ رَسُولُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللهُ عَمَلَكُمْ و

# ٢- متنبه وجوكناكرنه عاقاءه:

اب جبکہم ربط وارتباط کے موضوع پر نور تبغیبیل سے روشنی ڈال چکے اور نیجے کی تربیت اور اس کی شخصیت مازی اور اس سے کردار و چال مین براس کا جوزر دست اثر رہے آ ہے اس کو باان کر بیکے میں ، تواب ہم پہھے کی تربیت سے بنیادی قامل یں سے دوسرے قاعدسے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں ، جو متنبہ و چوکن کرسفے کا قاعدہ ہے ۔

اس وقت سے کچھ اہمیت اوراثرو فائدہ کا مال دوسے موضوعات سے کچھ اہمیت اوراثرو فائدہ کا مال نہیں ہے۔ اس وقت سے کچھ اہمیت اوراثرو فائدہ کا مال نہیں ہے جن برہم اس سے پہلے گفتگو کرسچکے ہیں . بلکہ یہ توان بنیادی عوالی ہیں سے ہے جو پہلے سے ذہن کو گندے افکاراور باطل و گراہ کن نظریات سے دھو ڈالٹا ہے۔ بلکہ اس کی قوت ایمانی وزینی سے ایک ایسامضبوط قلعد تعمیب رکردیا ہے ہواس کو گراہ کرنے دالول سے افکاراور آزادی پیندوں کی بے داہ روی اورا خلاق بانتہ لوگول و برکرداروں کی معسبت سے بحالت اسے۔

اس سے قبل کہ بیں ان اہم نبیہات سے سلسلہ میں گفتگوکرول جن کا حاسل کرنا پیھے سے لیے ضروری ہے۔ اسے مرنی محترم آپ سے سیے سلیے مناسب یہ ہے کہ آپ مندرج ذیل دوخقیقتول کو مجمعے میں :

ا بیجے کو ہمیشہ متنبہ وخردار کریتے رہنااس کے دل میں نسروف اد کی کراہیت بٹھا دیتلہے، اوراس کے نسس میں زیغ و فعلال سے نفرت پیداکرد تیاہیے۔

۲- زینے وضلال،الحاد وآزادی اور بسے راہ روی وغیرہ کو کھول کر بیان کر نیام ربی سے لیے سئولیت سے بارا تھانے ہیں عزم و پنجنگی کو برط بھا دیا ہے اور نبیچے کو شعر سسے دور رہنے اور باطل سے کنارہ شس ہونے کی تعلیم وسینے اور رہنائی کرسنے میں ممدو معاون نتراہے۔

. ان دوحقائق کوبیان کرسنے سے بعدابہم اسل موضوع کی طرف نوسٹے بیس ناکہ اس سے ہرپہلوں راہی طرح روشنی ڈال سکیس ، اورانٹ میں مدد گارسیصے۔ اوراس پراعتماد و بھروسہ سیسے ۔

#### <u> ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ</u>

اگریم النّدتعالی کی تحاب اورنبی کریم صلی النّدعلیه کوم کی سنت کوغورسی پیرصی اوران پرایک نظروالیں تو یم پیموسس کری گے که تسرسی بچانے اور باطل کو کھول کر بیان کرنے کا اسلوب وانداز قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بیت شارا ما دیث می بالکل عیال ونمایاں اور صاف صاف نظر آیا ہے ۔ ان آیات وا حادیث کا کچه حصد ذیل میں درج کیا جا آہے : النّد تعالیٰ سورۃ اسلومیں فرمانے میں :

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اللهَا اخْرَ فَنَقَعُلُ مَنْهُ وُمَّا عَنْهُ وُمَّا عَنْهُ وُمَّا عَنْهُ وُمَّا عَنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

ارشا و فرایا :

﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغُلُولَةً لِلْ عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَخْسُورًا ﴾. تَبُسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَخْسُورًا ﴾. بن اسرائيل ٢٩٠

*چھ فرطایا* ،

((وَلَا تَفْتُلُوْاَ اَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ ' نَحْنُ لَوُلَا تَفْتُلُواْ اَوْلَادُكُمْ مِلْنَ تَخْشُيكُ الْمَانَ خِطْأً كَبِنَيًّا )). كُوزُوْفُهُمْ وَالْبَاكُمُ مِلْنَ قَتْنَكُهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِنَيًّا )). بناسرائيل ٣١٠ بني اسرائيل ٣١٠

اور فرمایا .

﴿ وَلَا نَفُرُوا الزِّنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءً سَبِيْلُا ۞ وَلَا نَفْتُهُ النَّفْسُ الَّذِيِّ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَا النَّفْسُ الَّذِيِّ حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَا النَّفْسُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عِلَمَا اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

(( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُوكُ فَي وَلَا تَسَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا، مَسْتُوكُ فَي وَلَا تَسَمْشِ فِي الْاَرْضِ وَلَىٰ تَبْلُغَ الْجِبَالَ النَّكَ لَنَ تَغْيِرِقَ الْاَرْضَ وَلَىٰ تَبْلُغَ الْجِبَالَ وَلَىٰ تَبْلُغَ الْجِبَالَ وَلَىٰ تَبْلُغَ الْجِبَالَ فَلِكَ كَانَ سَيِّمُهُ عِنْلَ رَبِكَ فَلِكَ كَانَ سَيِّمُهُ عِنْلَ رَبِكَ فَلُوكَ كَانَ سَيِّمُهُ عِنْلَ رَبِكَ فَلَا وَلِكَ كَانَ سَيِّمُهُ عِنْلَ رَبِكَ مَلْدُولُكُ فَلَا وَلَيْكَ كَانَ سَيِّمُهُ عِنْلَ رَبِكَ مَلَى مَنْ اللَّهُ الْمِبَالَ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَالْنَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

الله کے ساتھ دوسل ماکم مست محمد لیے ایجر بیٹھ جي آپ الزام کھاکر ہے س ہوکر

ا در اپنے ماتھ کو ندھا ہوا نرکھیں انی گردان کے ساتھ ادر نہ کھول دیں اس کو بالکل کھول دینا پھر آپ بیٹھ رہیں الزام کھائے ہوئے مارسے ہوئے۔

ا ورانی اولاد کوندار ڈالومغلسی کے خوف سے، ہم روزی دینتے ہیں ان کواور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی نمطا ہے۔

اورزناکے پاکس نجاؤوہ ہے جائی ہے اوربری راہ ہے
اور زناکے پاکس نجاؤوہ ہے جائی ہے اور بری راہ ہے
اور اکس جان کو خدار وسی کوالٹہ نے منع کردیا ہے مگر
حق پر، اور جوظلم سے ماراگیا توہم نے اس کے وارث
کوزور دیا ۔ سوقتل کرنے میں مدسے ذکل جائے ، اکس
کومدد ملتی ہے۔ اور تیم کے بال کے پاس خباؤ مگرس
طرح کرمبہتر ہو جب تک کہ وہ بنج ہیں انبی جوانی کو ، اور عہد
کویوراکر و بے شک عہدی پوجھ ہوگی ۔

اورآپ اس بات کے پیمھے نہ بڑی مب کی آپ کوخبر نہیں ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے بوجھ ہوگ ۔ اور زمین پر اترلتے ہوئے مت پطیے ، نہ آپ زمین کو بھاڑ والیں گے اور نہا ہو کر پہاڑوں کے بیتیں گے ۔ یہ جنی باتیں ہیں اس سب یں پہاڑوں کی بیزاری ہری جیزے ۔ اس کے رب کی بیزاری ہری جیزے ۔

وراسس کےعلاوہ دوسریاور بہبت تک آبات کریمیر جوعقیدہ میں زیغ وکمی ،اوراخلاق میں فساد وخرابی ،اور معامل میں کوماہی و خامی سے منع کرتی اور ڈراتی ہیں ،اوراس طرح سے مضامین ٹیرشتمل آبات قرآنِ کریم میں بہبت کشریت سے پائی جاتی ہیں۔

## ا ورنبى كريم عليه الصلاة والسلام فرطت بين:

لا إماكم والكذب فيان الكذب مجانب للإيمان». مسنداحمد ، ترمندى انسانى ، ابنِ ماجه وأبوداؤد دور فرمايل.

(( إياكم وكاثرة المعلف فى البيع فإند ينفق شع يميق» . صيح مسم دمندام. اورفرايا :

((إياكم والنفن فإن النفن أكذب العديث ولا تبعسوا، ولا تعسوا، ولا تعسوا، ولا تنافسوا، ولا تعاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدا بروا، وحونوا حباد الله إنعواناً، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكم أويترك) .

#### صيمع بخارى وبيمسلم

اورفرمایا :

لاإياكم وذى الأعاجم» ميح ابنِ جان اور فرايا .

((إياك وقرين السوء فسيإنك سب

تم حموط مع بيواس كيك كم حموط ايان ك فدي -

تم خریدوفرونست میں زیادہ ہم کھانے سے بچواس لیے کہ اس سے سود اتو عمب بمباہے لیکن مرکت ختم ہوجاتی ہے۔

تم برگمانی سے بچواس لیے کہ برگمانی سب سے جھوئی اس بے۔ اور سن نکرو، اور چیکے سے کسی بات کے معلوم کرسنے کی گوشش ذکرو، اور منا فست نرکرو، اور منا فست نرکرو، اور منا فست نرکرو، اور ایک حسد ندکرو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہیں ور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جاؤر اور ایند کے بند سے اور بھائی بھائی بن جائی اور بھائی مناح نہیں جہاں اس سے بھائی ہے جہاں اس سے بھائی ہے جہاں اس سے بھائی ہے جہاں ہے بیات جیسے بھائی مناح نرد سے بات جیست نیم ذکرد سے۔

تم زیاده بنسندست بحوال لیے کوال سے دل مردوبرا سے اور اہل جنت کا نورختم ہوجا ماہے۔

ت*م عجیوں کا سالبکس پہنے سسے کچ*۔

تم برے ساتھی سے بچواس لیے کراسی کے ذرابعدسے

تم پہانے جاؤگے۔

تعرف». ابنِ عاكر اورفرایا :

﴿ إِياكُم والنَّصِّ فَإِنَّا أَهِلُكُ مِنْ كَانَ قَبِلُكُمُ الشيخ . أصرهم بالبغسل فبخلوا ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وأسرهم بالفِيور، ففِسرواً».

ابووا ؤد وماكم

تم ترص وبنل سے بچواس لیے کہتم سے پیلے لوگول کو ترص و بخل می نے بلاک کیا ہے کس نے ان کو بخل کا حکم دیا اور انهول في بخل معديم لياء اس في انهيس تعلى رحمى كالمكم ديا ا در انبول نے ملع رحی کی ، اور اس نے انہیں فسق وفھور کا تمكم ديا ورانهول فيضق ونجور كواحتياركيابه

ا *دراس کے علاوہ اور دوسری وہ اما دیبٹ ہو را*ئی وشر<u>ے ر</u>وکتی اور فسا دسے ڈرائی ہیں . اور انسان کواس طرف متوجہ كرتى ميں كه وه زينے وضلال اور برانعلاقی سے پہتے. اور اس مضمون والی احادیث كتب احادیث میں بہت كنرت سے يانی جانی تيں۔

مِتنبه كرسنے اور وراسنے كاطرىقىد مزبول كا ايجاد كردہ كوئى نياطرىقە نېيىب سبے، اور ندى يەمعاشرە سىستىعىق رىكھنے دايك نلسفیول کی اختراع ہے، بلکہ یہ تو وہ طریقہ ہے جسے قرآن کریم نے لوگول کی شخصیت سازی ،اورا حادیثِ نبوسے معامر<sup>ہ</sup> كافرادكى تربيت ك يصافتياركياب واقعى الله تعالى بالكل بجاارشاد فرمات ين :

(( إِنَّ هَٰنَ الْقُرُانَ يَهُدِي لِلَّذِي هِي اَ قُوَمُ ) بن الزلاء على الله عند الماسية عن الماسية عن المسية الماسية الماسية عن المسية عن المسية

اوررسول اكرم على التُدعليه والمم في بالكل ورسست ارشا وفروايا بيك،

راشدین کی سنست کواختیا دکروا در اسے معنبولی سے

المحدياين بعضواعليها بالنواجذ».

كرتب نن وليحع ابن مبان

ا وریسجیاب مم مربول کے سامنے ڈرانے ومتنبہ کرنے کے سلسلمیں وہ اہم مسائل ذکر کیے ویتے ہیں جو پیے میں شعور پیاکریں ، اوراس کے ذہن کوصا دنے کریں ، اور عقید سے کومضبوط کریں ، اور اس کے اندلاق وکر دار کوسنوار دی تاكه ده ان برعمل بيرا بهول اوران كاخيال ركبيل ،اوراس كى تلقين وتبليغ كالبين آب كوم كلف بنائيس .

اگرانہول نے ایساکرلیا تو وہ ان لوگول کی فہرست میں شامل ہوجا بی*س سیجنبوں نے تربیت سیمیدا*ن میں اپنافرہنہ اور دینی سسئولیت فزمرداری کومبترین طریقے اور عمدگی سے إداکیا ، اوروہ ان لوگول کی جاعست میں سے بن جائیں سکے جنہیں التدتعالى في بيويول بجول كى طرف سين يسكون اورائههول كى طفي الدانهين نيك وتقيول كام بنا دياً ـ

### مرنی محترم! کیجیے اب آپ سے سامنے ہم وہ اہم تنبیہات وروکنے والی نصوص پیش کرتے ہیں :

ا- ردت (مرتدمون است درانا اوراس برنبیه

مرتی محترم! ردت کامطلب یہ ہے کہ سلمان اپنے اس دین کوھیورُ دسے ہوالٹہ نے اس سے بیے لبند کیا تھا ، اور اس سے بجائے کوئی اور الیا ندمہب یا عقیدہ اختیار کرسلے جودینِ اسلام سے خلاف ہو۔

#### ارتدادكه بعضارمظاسرين:

ارتداد کے مظاہریں سے ایک مظہریہ ہے کہ ایسے نعرے بلنہ کیے جائیں ہو مسلمان کو التہ جل شا نہ کے عبود و مقعود بنانے سے روک دیں ، یا اسلام کو مقصود و مطلوب بنانے سے آرہے آجائیں ، ال میں بہت سی حالتیں آجاتی ہیں :

الف ۔ انسان قومیت سے لیے کا کرے اوراسی شعار کو اپنا ہوف و مقصد بنا ہے ، اس کی طرف دعوت دسے . اس کے لیے دور دعوب کرے ، اس کے لیے لؤے ، اس کوجا ہی تعصب کہا جاتا ہے جس سے نبی کریم سی التہ علیہ وسلم نے روکا اور ڈرایا ہے فرمایا :

(( ليس مناص دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منامن مات على عصبية )).

و منعص ہم میں سے بہیں ہے بوعصبیت کی طرف بلائے۔ اور وہ تعص ہم میں سے بہیں ہوتندسب کی خاطر ارکسے، اور شخص ہم میں سے نہیں جوتعصب برمرے۔

ب - وطنیت وقومیت سے نام پرکام کرنا اور اس شعار کواپنا ہون ومقعہ بنالینا، اس کی دعوت دینااس سے لیے گٹ وو کرنا، اور اس کی طرف سے مرافعت کرنا، التہ تعالی نے اسی قومول کی مذمت کی ہے جو اپنے وطن سے جیٹ جاتے ہیں چنانچہ ارشاد فرایا:

(( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ ا قَتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمُ اللهِ الْتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمُ أَو الْحَدُمُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

اوراگریم ان برحکم کرتے کہ اپنی جان کو طاک کرویا اپنے گھر کو چوڑ علو توالیا نہ کرتے مگران میں سے تعوار سے ، اور اگریہ لوگ کریں وہ جوان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہوا در دین میں زیادہ نا بہت

النساء - ٢٧

ريكحنے والا ہو۔

ارتداد کا انحصاراس میں ہے کہ مقصد و بروف برموکدان چیزول کی سرلبندی اور تقدس ہو، اوران کوعبادت کا درجہ دے

ویا جائے ،اس میں مذخوا کا نام ہونداس برایان لانے کا ذکر ، نداس کی شریعیت پڑمل سے کوئی تعلق ، مین اگرمقصود اللہ کی ذات بهو، اور اس کے احکامات کا نا فذکر نامطلوب ہو ، اور اس ہیں وطن اسلامی کی مصلحت ہو ، اورعزت وآبرونفس و مال وجان اور دین سے دفاع ہو۔تورایی مبادت ہے جوالیا کرنے والے اوراس لاہ میں *لانے والے کوا* لٹہ جل شاند کی بیضا وثوا ہے کاستحق بنادي به، اوراگرايساآ دى ماداجائے تووہ الله كے داست ميں شهب دشمار بوتا سب، رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشا د

> «منقتل دون مال**دنه وشه**يد، ومرقتل دون دمسه فهوشهد، ومسنب قتل دون دیند فهوشهید ، ومن قىتىل دون أهله فى وشى يد».

> > مسننبابي داؤد

جوشخص اسینے مال کی حفاظست میں مال جائے وہ شہیدسیے اور وتخص ابني مان ك حفاظست كرما بوا مارا جاست وأسهيد ہے، اور و سخص اسینے دین کی حفاظت کراہوا مارا جائے ووشهيدس، اوريتخص استال وعيال كى حفاظت كرتا بوا مالا جائے وہ شہید سید.

جے ۔ انسان صرف انسانیت سے نام پر کام کرسے ، اور اس سے دل بیں اس کا ذر مجی خیال زگر دے کروہ یہ محنت اس لیے کرکا ہے کہ الٹیرتعالی نے اسے انسانیٹ سے راہ راست پرلانے کی محنت .اورمخلف قومول سے میل جول ،اورملمانوں سے سامتہ بائمی تعاون کائم دیا ہے، یہ وہ شعار سیے سس کی علمبردار وہ اسونیت ہے سبے س کے در بردہ بین الاقوامی بیہود بول سے ہاتھ

منتسراتهم يدكها بها جنة بي كربروه آوازاورشعار جيه كوئى مسلمان بلذكرسه اور السهاس كامقيدالله كي رصارا سے دین کی سربلندی ، اور اسلام سے جھنٹہ ہے کا بلند کرنا نہ ہوتووہ جا ہلیت کی آواز اور شعبار ہے . لہذا جوشوں اس کو لمبذکر آ ہے اوراس کی طرف بلاتا ہے ،اوراس سے بیے جدوجہد کریا ،اوراس کی خاطر اوراس کی خاطر اوراس کی خاطر اسے خارج اورنب اکرم صلی التعلیب وسلم سے پغیام کا دشمن ہے خوا ہ وہ کتنا ہی ایمان کا دعوٰی اور کیسے ہی اسلام کا اظہب ار

ر میں مرسب **﴿** ارتد*ار سے منطا ہر بیس سے میری ہیں ہوتی تعلق ، محبت اور ماکمیت واطاعت غیرالٹد کی کی جائے،الٹہ تعالیٰ* ارشادفرملت يين :

ا وریجوکوئی اسس سےموافق حکم خرکرسے جوکر التٰدنے آبادا سودہی لوگ کافریس۔

بيعربم في أب كودين ك ايك نماص طريقيه بركردياسواك

﴿ وَمَن لَهُ يَخْكُمُ بِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ ) . المامُ ويهم

«ثُمُّ جَعَلَنٰكَ عَلَا شَرِيْعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ قَاتَبِعُهَا

وَلَا تَنَتَّبِهُ أَهُوَا ءَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ » الجاثير ٨

( يَاتِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَقْيِنُوا الْبَهُوْدَ وَ النَّصْرَے أَوْ لِيَا مُرْبَعْضُهُمْ أَوْلِيًّا مُ بَعْضٍ • وَمَنْ يَّتَوَلَّهُ مُقِينَكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ مِإِنَّ اللهُ لَا يَهَٰدِثُ الْقُوْمُ الظُّلِمِيْنَ ﴿) المَامُهُ - اهُ

« يَايَنُهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِيلُ وَآابًا أَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيكَاءُ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْوَهِ. ٢٢ الَّايْمَانِ وَمَنْ تَنُولُهُ مُ مِّنِكُمُ فِأَوْلِيْكَ هُمُ الطَّلِمُ فِي.

استدايران والومت بجرا والين بايون كواور بعائيول كورفيق اگر وہ كفركوعزيز ركھيس ايمان سے ، اورتم ميں سے جوان كى رفا

پر پیلے جائیے اور بیملموں کی نوائشوں کی بیروی رکیجیے

است ایان والویه و داورنصاری کو دوست نابا دَ ، ده آپس

یں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور حوکوئی تم یں سے

ان ہے دوستی کرے تووہ انہی میں ہے ، اللہ نا لم لوگول کو

كرىسە سووىي لوگ گنام گارىيى .

دایت نہی*ں کر*یا۔

اورامام احمدوترمذى وابن جريرحضرت عدى بن حائم دضى الله عند سيدروايت كرست يك وه اسلام لاين سي ال رسول التهملي التدعليه ولم كى نعدمت ميں ماضر پوسئے، اوران كى گردن ميں بياندى كى بنى ہوئى صليب پڑى تمعى، تونبى كرم صلى الله عليه ولم نع درج فريل أبيت كلاوت كى:

معه إليا ابين عالمون اور درولينول كزمدا الله كوحيو وكركر (( إِنَّعَنَدُوْ الْحُبَارَهُمُ وَرُهُمَا نَهُمُ أَنَهَا مَا مِنْ مُوْنِ اللَّهِ))الرِّدِ. ٢٠ مری نے کہاکہ لوگول نے ان کی عبادت تونہیں کی تقی ، تو آتپ نے ارشاد فرمایا:

الابلحب! إنهم حسرم واعليهم العلال، وأحلوالهم الحسوام ف أتبعوهم، فذلك عبادتهم

کیوں نہیں ان (احبارول میبوں) نے ان سکے اوپر ملال جيزول كوحرام كرديا اورحرام كوملال كردياء اوران لوگوں نے ان کی بات مانی بہی ان بوگوں کا ان کی مِباد

إياهم». 💠 ارتداد کے مظاہر بیں سے اسلام کے سی فرنصینہ کا نالیپ ندکرنانھی ہے مثلاً کوئی کہنے والا یہ کھے کئیں روزہ کو اس لیے ناب ندکرتا ہول کہ اس سے امت اقتصادی لحاظ ہے ہیں ماندہ ہوجاتی ہے باکوئی شخص یہ کھے کہ میں عور سے لیے جاب ورردہ کواس لیے اچھا نہیں ہم اگریس ماندگی علامت سے یاکوئی شخص یہ کھے میں اسلام سے مالیاتی نظام کو اس کیے براسمحقا ہوں کہ اس میں رہا وغیرہ حرام ہے، الله تعالی جل شانہ ایسے توکول سے بارے میں ارتباد فرات مين:

((وَ الَّذِينَ كُفُهُوا فَنَعْسًا لَهُمُ وَأَصَلَّ

ا ورجولوگ کا فرییس ان سمے بیے بربادی سیے ، اور (اللہ)

اَعْمَالَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْامَّا اَنْزَلَ اللهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿ ) .

سوژمحسسد ۱۸۷۹

ان کے اعمال کا نعیم کردھے گا۔ یہ اس سبب سے کہ آنہوں نے الشہ کے آثار سے ہوئے (احکام) کو ناگوارجا با اس نے ان کے اعمال کوا کارت کردیا ۔

ارتداد کی علامات میں سے پیھی سے کہ دین کی کسسی بات کا نداق اٹرایا جائے ،اسلام کے شعائر میں سے کسی شعار کا استہزار کیا جائے ، التّٰد تعالی فرمائے میں :

> ( يَعْلَادُ الْمُنْفِقُونَ اَنْ تَكُرُّلُ عَلَيْهِ هُ سُورَةً تُنَبِّنُهُمْ مِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلِ اسْتَهْزِوُوْهِ اِنَّ الله مُخْرِجٌ مَّا تَحْلَادُوْنَ ﴿ وَلَيِنْ النَّ الله مُخْرِجٌ مَّا تَحْلَادُوْنَ ﴿ وَلَيْنِ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنْهَا كُنَّا فَغُوضٌ وَلَلِينِ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنْهَا كُنَّا فَغُوضٌ وَلَلْعَبُ قُلُلُ اَبِ اللهِ وَاليَّتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتَمُ قُلُلُ اَبِ اللهِ وَاليَّتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتَمُ تَسْتَهُونُونَ ﴿ لا تَعْتَدِرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ تَسْتَهُونُونَ ﴿ لا تَعْتَدِرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ تَسْتَهُونُونَ ﴿ لا تَعْتَدِرُوا قَلْ كَفَرْتُمْ بَعْلَا إِيمَا لِكُمْ وَاللّهِ فَا لَيْتَهُمْ وَالْكِيْهِ بَعْلَا إِيمَا لِكُمْ مُولِي اللهِ عَلَى اللّهِ فَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المُورَةُ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعَبُّ الْمُوا المُوا المُوا المُوا المُوا المُوا

التوبريم لاتيا ۴4

منافق اس بات سے ڈراکرستے ہیں کوسمانوں پرالیی سورت نازل ہوکہ جنا دسے ان کوجوان کے دل ہیں ہے آپ کہ دیجیے کہ تھٹے کرستے رہوانٹداس چیزکو کھول کر رہے گاجی کاتم کو ڈرسے ،اوراگرآب ان سے بیٹییں تودہ کہیں گے کہ ہم تو بات چیت کرتے تھے اورول کی، آپ کہ دیجے کہ گیاتم افتہ سے اوراس کے رسول سے تھٹے کرتے متے دکواتم تو کا فرہو گئے ایمان کا اظہار کرنے تھے، بہائے مرت بناؤتم تو کا فرہو گئے ایمان کا اظہار کرنے تو سے بعد اگریم تم میں سے بعنوں کو معاف کردیں گئے تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعنوں کو اس سبب سے کہ وہ البتہ عذاب بھی دیں گے بعنوں کواس سبب سے کہ وہ

وران جور کے مظاہر میں سے بیمی ہے کہ ان بیزول کو حلال کیا جائے جہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ، اوران جیزول کو حرام سمجھا جائے جنہیں اللہ تعالی نے حلال کیا ہے ،اللہ تعالی فراتے ہیں :

اورائی زبانوں کے معبوط بنا پیفسے یہ مت کہوکہ یہ ملال ہے اور یہ حرام ہے کرالٹد مربہان با ندھو دیے شک موالٹ مربہان با ندھو دیے شک جرالٹ مربہ ہان با ندھو ہے ہیں ان کا تعبلانہ ہوگا ی تصور اساف فائدہ اٹھالیں اور ان کے واسطے درد ناک عذاب ہے۔

بوشخص ایب اگرے گاتووہ دین کے لازی اسکامات کامنکرا ورالٹد کی حاکمیت وٹمربویت کامقابلہ کرنے والاشار موگا۔ اور مرتد و کافر ہوجائے گا۔

ارتدادیسے منظاہر ہیں سے اسلام سے تجہ حصے برائمان لانا اور کچہ کا انکار وکفرکرنا تھی شامل ہے ۔ مثلاً یہ کہ کوئی مسلمان یہ ایمان رکھے کہ اسلام خیاوت میں سے ، مثلاً یہ کہ کوئی مسلمان یہ ایمان رکھے کہ اسلام خیاوت میں سیے ، یا یہ مان سے کہ ایمان رکھے کہ اسلام نظام وقانون والا دین سیے ، یا یہ مان سے کہ ایمان رکھے کہ اسلام خیاوت میں سیے ، یا یہ مان سے کہ

اسلام روحانی،اخلاقی وتربیتی نظام توپیش کرتاسید کین اسلام سے دوسرسے نظام کاانکا دکرسے شلاً سیاسی،اقتصادی یامعا شرقی و اجتماعی نظام کا ،الٹدتعالی فرماستے ہیں :

((اَفَتُوَمِّمُنُونَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكَلْفُنُ وْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكَلْفُنُ وْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكَلْفُنُ وْنَ بِبَغْضِ الْكِتْبِ وَتَكَلْفُنُ وْنَ لِبَغْضِ الْكِتْبُ وَلَيْوَمَ الْقِلْيَمَةِ لَيْمَا لَا يُرَدُّونَ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا \* وَيَوْمَ الْقِلْيَمَةِ يُمَاةٍ يُرَدُّونَ

زندگی میں رسوانی کے، اور قیارت سے دن سخت سے سخت مذاب میں ہنچاہئے مائس گے۔

إِلَا الْعَذَابِ ، ) . البقرو- ٥٥ مذاب مي بنجائ بائس كا

اتداد کے مظاہر میں سے صرف قرآنِ کریم پرایمان لانا اور سنت نبویہ کا انکار تھی ہے، جیسے کہ وہ قادیانی فرقی سب مطاہر میں سے سے موت کی گائے۔ انگریز نے مبدوستان میں کی تھی جس کا مقصد شریعیت اسلامیہ کی بینے کئی اور دسول اکرم صلی النہ علیہ وہم کی نبوت میں شک پیدا کرنا تھا۔

بریات فرآن کریم نے سرات خص سے ایمان کی نفی کی ہے جور سول اکرم ملی التّہ علیہ قلم کی حیات بطیتہ ہیں آپ اور آپ سے دنیا سے تشہ لویٹ ہے جانے سے بعد آپ کی سنت کو حکم وفیصل نہ بنا ہے جنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

سوقسم ہے آپ کے رب کی وہ اس وقت تک بخون نہوں گے جب کک کہ آپ ہی کومنعیف نہ جانیں اس جھ گڑھے میں جوان میں اسطے ، بچراپ نے جی میں آپ کے فیصلہ سے نگی نہ پائیں اور نوشی سے قبول کریں۔

توكيا بعض تحاب كومانة بهوا وربعبن كونبس مانة بوجو

تم میں سے یہ کام کر السب اس کی کوئی سزانہیں سواتے دنیاوی

(افَلَا وَ رَبِّكَ كَا يُؤْمِنُونَ حَتِّ يُعَكِّمُوْكَ
 فِيمًا شُجَرَ بَنْيَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُ وَالْحِ أَنْفُسِهِمْ
 حَرَجًا ثِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِينًا ﴿).

النساء - ۵

يه بات بانكل بقيني طورست علوم بيه كه رسول اكرم صلى الته عليه ولم كى اطاعت الته تعالى كى بى اطاعت به الته تعالى ارشا د فرمات بين :

(( مَنَ تَبَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَ كَمَاعَ اللَّهِ) انساد ۸۰۰ مس نے دسول کا تکم انا اس نے انٹرکا تکم انا۔ ام ترمذی ، ابوداؤدوا بن ما جرمضرت مقام بن معد کمریب نئی النّدعز سے دوایت کرتے ہیں کرانہوں نے فرایا دسولِ اکرم ملی ت علیہ وسلم فراتے ہیں :

رالاهب العسى رجل يبلغه الحديث عنى وهومتكئ على أربكة فيقول، بيننا وبيت فيما وجدنا وبيت خما وجدنا فيه حدلالا استعللنا ، موسا وجديا فيه حراماً

سن لوقرب ہے کہ ایک خص کومیری مدیث ہینے گی جو اپنے تخت بر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ کیے گاکہ مہارے اور تمہارے درمیان اللّٰدی تحاب فیصل ہے، لہٰذا ہو جیزیم اس میں صلال یا بئی گے ہے صلال قرار دیں گے، اور جو جیزیم اس میں حرام یا بئی گے

حرمناه، وإن ماحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحرمه الله).

اورابو داؤد کی روایت سے .

«ألا إنف أوتيت الكت إب ومثله

سسسن لومجھے محالب التّٰددی گئی سیصا وراس مبیی اس كدساته ورعمي (ليني سنت واساديث) -

مسحرام قرار دیں گے، اور حقیقت بیہ ہے کیس بیز

كوالشه كيرسول ملى التدعليه وسلم فيصرام قراردياب

ده كسي بي رام ب جيد كمالله تعالى في مرام كى بور

رسول اكرم صلى التّدعليه ولم كى اطاعت سے واحب ہونے سے سلىلەيىن التّدتعالى كالكيمومى حكم ہے. فرمايا: اوررسول جو كويمبس وسددياكري وهداياكرو اور عبس مے وہ بہیں روک دیں رک جایا کرو، اللہ مے ڈرو

بے شک الله منزادینے میں برط اسخت ہے ۔

﴿ وَمَا اللَّهُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُونُهُ وَ مَا نَظِكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ وَاتَّقُوا اللهُ ﴿إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ).

💠 ارتداد کے مظاہر میں سے پر بھی ہے کہ دسول اکرم صلی التّدعلیہ وہم سے افعال میں سے سی فعل کا مُراق اڑا یاجا ہے یا اس بريميري جائيه، جيبيدكدوه لوگ جورسول اكرم صلى الته عليه وللم سيدزياده شاديال كرسف براعتراص كرست بيس كرات سلى الشعليه وسلم نے بیک وقت نو از واج مطہرت سے شادی کر کھی تھی اللہ تعالی ارشا د فرماتے ہیں :

((يَا يُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا تَزْفَعُواۤ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّدِيِّ وَكَا تَجْهَرُوا لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْدِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُكُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾. الجِرات - ٢

اسے ایمان والوائی آوازوں کو پنمبرکی آوازسے لبندن كياكرو .اوديزان \_سے ايسے کھىل كرلولا كرو بيليے آليں يس كهل كربولا كريسته بو ، كركبيس تمهار يداعمال برماد رز ہوجایش اور تمہیں خبرتریک نہ ہو۔

آپ بتا شیے کہ جب رسول النّہ ملی النّہ علیہ وہم سے سامنے آواز کا ملند کرنا ہی ردست کا احتمال رکھیا ہے تو پھران بالو كاكيا موكا جواس مصحبى زياده برسى بيس؟

💠 ارتداد سے مظاہر میں سے تعبن لوگول کا یہ دعوای تھی ہے کہ قرآن کریم کا ایک باطن ہے جوظا ہر سے بالکل برخلاف ہے اور ایک ظاہر سبے جو باطن سے برن لاف سبے، اور اس باطن کاعلم صرف تعض مخصوص لوگول کوان کے دعوے کے مطالق الہا ے ہوتا ہے، اس دعوٰی کامطلب یہ سہے کہ شریعیت اسلامیہ کی نصوص کوعطل کرسے شریعیت کو ہی معطل کر دیا جائے، اس دعوٰی سے بعد بعد کھیرکوئی اسپی اسل باقی نہ رہے گئی جس کی طرف رہوع کیا جا سئے، اور نہ عربی لغنت سے کوئی الیسے قاعد سے جن ے اس موضوع ترشفی کن وسیرماسل بحث کے لیے ہماری تحد دالن وجات والحکمة من تعدد أن واج اللّبي صلى الله عليه توج "كا هالعه كييے وبال آپ كواس كنرت سيست دلول كى مكمت بطرة كركا فى تسنى بوگ دا ور اس موضوع بركافى سامان كيجاسك كار

كوتكم بنايا جائے، قرآن كريم توصاف تتھري واضع عربي زبان ميں نازل ہوا ہے الله تعالى فرماتے ميں : «لاتاً أَنْذَ لُنْهُ ثَقُوّاً نَا عَدَيبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» بهم نه آبادا ہے اس كوفرآن عربي زبان كا باكتم مجدور۔ دور فرما ا

الوكَذَ لِكَ أَنْزَ لَنْهُ مُحَكُمًا عَدَيِبًا) الرعر - العراى طرح بم في آلايكام مكم عربي زبان مي -

لہذا قرآنِ کریم کی سی جی آیت کی ہروہ تفسیری کی بنیاد کوئی اثروروایت یا افت عربیہ وعرفی زبان کا قامدہ واصول اور
اقوالِ عرب نہ ہول تو وہ تغسیر قبلقا باطل ہوگی اور ایسی تغییر کرنے والا وائرہ ایمان اور اسلام سے خارج شار ہوگا ، حقیقت
یہ سبے کہ اس قبم سے گراہ کن دعو سے کرنے والے کفرو کم ایک والحاد سے امتبار سے سب سے براسے کج روا ورزائع ہیں۔
قرآنِ کریم نے اس قبم سے لوگول کا تذکرہ کیا ہے جوفات انگیزی و کم او کرسنے سے بیات قرآنِ کریم سے متشابہات سے ورسیے ہوستے ہیں التدن قالی فرواتے ہیں :

الهُ وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبُ مِنْهُ الْبَتْ مُنْهُ الْبَتْ مُمْتُهُ الْبَتْ مُنْهُ الْبَيْعُونَ مَا فَامِنَا الْلَابِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَلِيغٌ فَيَتَلِيعُونَ مَا فَامَا اللَّابِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَلِيغٌ فَيَتَلِيعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَا ءَالْهِ ثَنَاةِ وَالْبَيْعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَيْعُونَ مَا وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ مَوَالِيْسِخُونَ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ مَرَواللَّي مِنْ عَنْدِ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا يَهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ فَي الْعَلَمُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

رسی میں مذکور ابتغاء الفتنہ ( فتنہ کی نماطر) سے مراد بیسیے کرمسلمانوں کوان سے دین میں شک ونلبیس میں مبت لا کرے اور شہرات پیداکر کے فتنہ میں ڈال دیا جائے ۔

ا در" ابتغامة تأويلية مسيد مراديه سيك كم تماب الله بين تأول وتحريفيك كرنا بيني ابي غلط ما ويل جومن ماني واني مرضى

الظه يرتفسيرشيخ حسنين مخلوت كي منفوة البيان " (١- ٩٩) سيستقول سي

کے مطابق ہوا درا بنی نوائمش کے مطابق تحرافیہ کی جا ئے اور سیمجھا جائے کہ یہی اس کی مراد سبے ، اہلِ بدعات و ملاحدہ سردور میں ایسا

💠 ارتداد كي نمونول مين سيدالله كي فيح معرفت كانه عامل كرنائهي بيد مشلاً يداعتها در كمناكه (العياذ بالله) الله تعالى اين بعض مخلوق ہیں صلول کر جائے ہیں ، یا التہ تعالیٰ کونسی ایسی صفت سے سامتے متصف کرنا جو اس کی عظمت وجلال سے منافی ہو۔ لهذا جوتنفس يركبا بيه كرالتُدتعالى بعض اشخاص مين علول فرمات بين، يا وه كائنات بين علول كيه بهوست بين ياوه كسى جهت ين محصور بين توايساتخص كافراوردين إسلام يد فارج بوجائكًا، اس لي كرالله تبارك وتعالى فرات ين ا الالاتُذُولُهُ الْأَبْصَالُ وَهُوَ يُبْدِلِكُ الْأَبْصَالَ وَهُوَ الْمُراكِدِينَ مِنْ الْمُعِينَ نِهِي يَاسَكِينَ وَوَأَنْكُعُولَ كُويَاسَكَ بِعِي الكَطِيفُ الْغَبِيرُ )) • الانعام - ١٠٠ الانعام - ١٠٠

اور فرمایا :

((كَيْسَ كِمِثْلِهِ شَكَى ءٌ ، وَهُوَ السَّيِنِيُّ الْبَصِيْرُ). الشورى - ١١

اورفرايا:

﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً او إِنَّ الْإِنْسَان لَكُفُورٌ مَينِ إِنَّ فَي ). الزخرف - ١٥ اور فرطايا :

اللَّقَدْ كَفَرُ الَّذِينِيَ قَالُوْآلِ كَاللَّهُ هُوَ الْمَسِيعُ

ابن مُزيم م). المائده - عا

اور حبعض بركتها بهدكتين خلاوك بس سعدا يك خداالتدتعالي هي سعة تووه عبى ممراه كن ممراه اور كافرسهد «لَقَدُ كُفَنَ الَّذِينُ قَالَوٰ إِنَّ اللّهَ شَالِتُ

ثَلَاثَةِ».

ا در حقیمفس التّراب شانه کی طرف *ار اسکے* کی نسبت کرتاہے وہ بھی گمراہ وکا فرسیے ،اس بیلے کہ التّٰہ تعالیٰ جل شا نه ارشاد قرمات بي :

> ﴿ وَقَالُوا اثَّخَذَ الرَّحَمْنُ وَلَكًا ۞ لَقَلْ جِعْنَكُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ ثَكَادُ السَّهُوتُ يَنَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِزُالْجِبَالُ هَدَّا ﴿ أَنْ دَعَوْا

کوئی چیزاس کے شل نہیں اور وہی (ہربات کا) سننے والا ہے (برمیزکا) دیکھنے والاہے .

اوران لوگوں نے اللہ کا ہزواللہ کے بندوں میں سے محمرا لیاہے شک انسان کملاہوا ناشکراہے۔

بے شک کافر بوئے جنہوں نے کہاکہ اللہ تووہی ہے ہے

یے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہااللہ تین میں کا

اور (یا لوگ) <u>کہتے ہیں کہ خدا ئے ر</u>مکن نے اولاد انستیار كروهى ہے .تم نے يرحركت الي سخت كى ہے كركيوليد نہیں ہواس کے باعث آسان ٹوٹ پڑیں اور زمین بھٹ

لِلرَّحُمِٰنِ وَلَدَّا ﴿ وَمَا يَنْنَبَغِىٰ لِلرَّحْمِٰنِ أَنْ يَنْغِفَ وَلَدًّا )) •

مريم. ۱۸۰۰ تا۹۴

ا ورخیخص التدتعالی کوسی این صفت سے متصف کرتا ہے جواس کی شان سے لائق نہ ہوتو وہ بھی گمسراہ و کا فریعے ارشاد فرمایا :

( كَفَ لَ سَبِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللهُ وَوَلَ الَّذِينَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهُ وَقَالُ اللهُ وَعَنِي اللهُ اللهُ وَعَنِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نيزارشاد فرمايا:

(( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَكُ اللهِ مَغْلُولُ لَهُ عُلَّتُ أَيْدِيْرِمُ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوْا مِ بَلُ يَلاهُ مَنْسُوطُ بَنِي ) .

المانكورس

بعث شک الله نفسی ان کی بات جنہوں نے کہا کرالتہ فقیر سبے اور ہم ماللار ہیں۔

جائے اور پیاڑ کانے کر گریوی اس بات سے کہ یالگ

ندائے وان کا طرف بیٹے کی نسبت کرستے ہیں ، اور عطے

مِن کے لائق یہ ر*کس طرح ) نہیں کہ وہ بٹیا اختیار کرسے* .

ا در میرد دیست چی الله کا باشد ند بردگیا، انہی کے باتھ بند موجائیں ، اورلینت سے ال کواس کھنے پر بلکہ اس کے تو دونول باتھ کھلے ہوئے چیں۔

اس کے علاوہ ارتداد کے اور دوسرے وہ مظاہروعلامات جو ان سے حامل ومرتکب افرادکو اسلام سے نکال دتی ہیں اور کفروگماہی ، زندقہ والعاد کے دائر سے ہیں دائل کر دیتی ہیں۔

نودنبی کریم ملی الله علیه ولم نے بھی اس زمانے سے ڈرایا ہے جسس زمانے میں ارتداد بہبت عام ہوگا، اور مسیح وسٹ م اس فتنه کا حلہ ودور دورہ ہوگا، اورائیں صورت حال ہیں مؤمنول کو اس باست پرا بھارا ہے کہ وہ اعمالِ معالیہ کی طرف سبقت لے جائیں، اور ایمان کے مفوظ قلعہ ہیں بنا لیس، تاکہ کفری تارکی ہیں گرفتا را ورار تداد میں ڈالنے والی کسی چیز سے متأثر نہوں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں :

ال بادروا إلى الأعمال الصالحة فإن مستكون فاتن كقلع الليسل المظلم، يميش السحب للمؤمناً ويصبح كافرًا، ويصبح صومن ويسبى كافرارببيع مومن ويسبى كافرارببيع دين و بعرض من الدنيا قسليسل ».

*اور ارشاد باری ہے:* ((رَبَّنَا لَا ثِيْزِهُ قُلُوْبَنَابَعْدَاذْ هَـدَ نِـتَنَاوَ هَبْ

نیک اعمال کی طرف سبقت ہے جا کا اور طبی کرواک ہے کہ عنقریب بہت سے فتنے سیاہ داشت کے کمووں کی طرح سے آئیں گے ، جن ٹیں ایک خص شام کو مؤمن ہوگا اور مبیح کو کا فر ہوجائے گا ، اور ایک خص مبیح کو مؤمن ہوگا اور ایک عصورے اور شام کو کا فر ہوجائے گا ، اور ایک و نیا کے معورے سے سامان کے عوم ن بچے دیے گا ۔

اسے رب نہ پھے ہمارے دلوں کو حب آپ ہرایت

لربیطے . اور عنایت یکھیے ہم کو اسپنے پاس سے رحمت آپ ہی سب کچھ دسینے والے ہیں ۔ لَنَا مِنَ لَدُنْكَ رَخِيَةً النَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ» العمران - م

۲-الحادسية دُدانا

الحادسے مراد ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنا، اور ان نساعیتوں کا انکار کرنا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وکم بیں ، اور ان اچھے کامول وفضائل اور بہترین باتول کا انکار کرنا جن کی نسبت آسمانی وٹی کی طرف ہے ، الحادم بی ارداد کی ایک قسم ہے بلکہ یہ تو اس سے بمبر وبری چیز ہے جبیا کہ ہم آئندہ بیان کریں گئے۔

بڑے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ الحاد ایک الیا المستقل نظام بن گیاہے جسے بڑی مکومتول نے اپنایا ہوا ہے، اوروہ اس الحاد کو طاقت وقوت سے بل بوستے پر زبردتی وجبر سے ساتھ ان حکومتوں پر تھوپ دیتے ہیں جو ان سے زبر سایہ ہیں ۔

ان حکومتول کے پیٹھو و کارندسے ہر ملک وحکومت میں موجود ہیں جو نہایت ڈھٹانی سے کھلم کھلاالعاد کی دعوت دسیتے ہیں ،اور ناہب دادیان اور نبیول کا بلاکن حجبک ڈسرم وحیا ہے۔انکارکر دسیتے ہیں ۔

بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پیلی دیکوسیس جنہوں سنے مارکس ٹوئین کے عقائہ وافکارا پنائے ہوئے ہیں بیصوصی طورسے اپی طمدانہ دعوست کانشانہ ومحوراسلامی حکومتول اورسلمان ملکول کو ہی بناتے ہیں ، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کداسلام سے بنیادی اصولول میں تمدنی ، ثقافتی ،سیاسی اور کمی لحاظ سے کتنی قوت مدافعت ہے ۔ اور سیاحکامات کس قدرعام ،ممیط اور ہرزمانہ وہرجگہ سکے ساتھ چلنے کی بوری بوری صلاحیت رکھتے ہیں ۔

ان ممالک سیمالحاد کی طرف دعوت دینے کاجوطربقیہ ہے اگریم اس کا تبیح کریں توہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اپنے عمدانہ نظربات واصولول کو بھیلانے میں کس قدر مختلف طربقول اور طرح کے اسالیب سے کام لیتے ہیں تاکہ گماہی و کفرکو عام کیا جاسکے۔

وم بنانج کہ تی توبیلوگ مارکسیت کواسلام کالباوہ اڑھا دیتے ہیں،اور یہ کہتے ہیں کرنم کریم کی اللہ علیہ وہ ہی وہ ہی سے جنانج کہتے ہیں کرنم کریم کی اللہ علیہ وہ ہی وہ ہی سے جنہوں سے جنہوں نے مہنشا ہیت سے جنہوں نے مہنشا ہیت کا خاتمہ کیا البذا آب رصلی اللہ علیہ ولم کی ادر بیاب و سے میں اور بیاب کی میں ہیں ۔۔ کا خاتمہ کیا البذا آب رصلی اللہ علیہ ولم کی ادر سیال اور شیوعیت سے نبی ہیں ۔۔

ے تھی پرلوگ یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم سے بنیا دی اصول اسلام سے بنیا دی اصولوں سے منافی وخلا دنے ہیں ،اوران کااسلام کی معاشرتی واجتماعی عدالت سے کوئی تعارض نہیں <sup>ہو</sup>ہے۔

ہے باہرسے آنے واسے ان اقتصادی نظامول سے امسال پانکل ستغنی ہے ۔ الاحظ فراسیئے ہماری کتاب التکافل الاجماعی ( بعتیماشیہ آئدہ تعمر پڑھیں )

ے تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کمیونسٹ نظام کا اقتصادی نظام ا بنالیں اور اپنے دین برسلمان تھی برقرار رہیں تواس سے بےاچیز مانع ہے ؟

کوسیاست سے خلط ملط نہیں کہ دین ایک الگ چیز ہے اور سیاسی واقعقادی ندا ہیں الگ چیز ہیں ،اس لیے ہمیں دین کوسیاست سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں اقتصادی نظاموں اور علمی نظریات کو دین میں وافل نہیں کرنا چاہیے .

اور بسااو قات کھلم کھل چیلنے دیا جا با ہے ، اور کج رؤل اور آزادی پندوں کی نفوس میں شکوک وشبہات و کفر کی جڑی بوٹ سے لیے الحافظ کر سامنے آباہے میشل بھیے ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ التّٰدا ور خاہس وا دیا اور جوان اور جوان اور ہما کے دور سامنے آباہ ہوئی تھیں یہ جاگیروا را نہ اور سرمایہ دارا نہ نظام اور استعمارا ور استعمارا ور استحصالی قوتی اور تمام وہ نظام اور اچھائیاں ہوگذشتہ معاشہ ول برجہائی ہوئی تھیں یہ سے تاریخ کی نمائٹ گاہ میں ممی لگی ہوئی گڑھا ہیں ۔

یا پہکے کہ کائنات میں کوئی معبود ہمیں ہے ،اور زندگی مادے کا نام ہے ،اور دین قومول سے لیے افیم ہے اور دانعیاذ باللہ )انبیاد چور وجھوٹے میں ۔

اپنے الحاد کو لائج کرنے اور دوسرول کو گمراہ کرنے سے لیے ان کے جوطریقے ہیں ان ہیں سے کمی نظریات سے فائدہ اسھانا، آور بس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہے اور کرانا بھی ہے کہ یہ سب نابت سندہ شدہ حقائق ہیں جیسے کہ ان توگول کا ڈارون کے نظریہ کا داری کی کہ ایسان کی اسلی حقیقت بسلائی گئی ہے۔ اور سمجھ لیا گیا ہے کہ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور ترقی کرتے کہ سندہ سے ایسان کے شکل میں وجود پزیر ہوئی، یہ بات یا در کھنا جا ہے کہ علم و تحقیق نے اس نظریہ کو خلط قرار دیا ہے ، اور اس کو دیکار و مہل باتول کی ٹوکری ہیں ڈال دیا ہے ہے۔

یا جیسے کہ ان کا فرائز سے نظریہ کو عام ورائج کرنا تبس کامحوراس بات بہہ ہے کہ مرحیز کا تعلق جنس اور شہوت سے ہے جوانسان کے کردار کی ہر دپیز کی تفسین ہوا ہش سے راستے سے کر تاہیے۔اس عقیدہ کی ترویج کا گھناؤنا مقصد علیم خالق ذا کا ایکار کرنا ہے۔

سمردہ مدسے ہے دسے سے سے سے میاوٹ ن ہی ہا وہ املیا دسیمیں ۔ کے لاطفوا ہے ہماری تماہ شہمات ورد ود جس میں ہم سفے نہایت مرال طریقے سے ڈارون کے نظریہ کی تردید کی ہے۔ اور کلمی محقیقی امتدارے اس کوباطل ثابت بجاہیے۔

ربقیہ حاشیصغی گذشتہ سے آگے ) فی الاس اہم اورسیقطب کی کتاب "ابعدالة الاجماعیۃ " جہاں آپ کوکس باب پرنشفی کابورا سامان سے گاکہ معاشر وسے فقرو فاقد کے ختم کرنے کے لیے اسلام نے کیا دسائل ایجا دوانتیا رسکیے ہیں ۔

پیش کرتے ہیں، تاکداس کو گمراہ کرسنے سے اپنے خبیب مقصد کو جاسل کرسکیں۔ اور تھیر وہ خص نہ توکسی دین کو مانی اسے، اور نہ خدا کا اعتقاد رکھتا ہے۔ اور نہ ذرکی تاب ہے اور انجائی کا طلب گار ہو تا ہے ، بلکہ وہ اس گمراہ کا فرجا عست ہیں شامل ہوجاتا ہے جس سے بارسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

(( أُولَيِكَ الَـٰذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى اللهُ فَاصَمَّهُمْ وَاعْلَى المُعْطَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى الل

یمی توگ توجی بن پرانشد نے لعنت کی ہے سوانہیں بہرا کردیا اور ان کی آنکھول کوا نہ ماکر دیا ہے .. یہ دسب، آن سبب سے ہوگا کہ یہ اس راہ پہ چلے جوط لیقی اللہ کی ناخوشی کاکھی، اور اس کی صنا سے بیزار سبے ، سوالتہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ۔

الحاداًگریے روت وازداد سے مغہوم ہی میں وائل ہے لیکن یہ معاشر ہے اوراس سے افراد سے تق میں ارتدادی دوسری اقسام شل میہودیت یا میسائیت کا اختیار کرنا، یا برہمن بننے سے بھی زیادہ برا اور خطرناک ترین ہے ، اور اس کی وہ یہ ہے کہ الحاد طمد سے سولیت کا احساس ختم کردیتا ہے ، اور اس کے دل سے ایمان بانغیب اور شاندار اضلاقی کا رنامول کی دوع ختم کردیتا ہے . اور اس کواس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ اس بیم قصد زندگی میں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرے ، نودین اس کی رہائی کرسے ، اور نداس کو جمنور نے والاضمیر ہو ، اور ندالت سے دوان کی طرح تردگی ہیں حیوانوں کی طرح تردگی بسر کرے ، اور نداست سے دوان سے عذاب و گرفت کا در موجی دن تمام لوگ آئم الحاکمین سے دربار میں کھی ہے ہوں گے۔ امیس مذاتی افرای سے دربار میں کھی ہے دوان کے دربار میں کھی ہے دوان کے دوان کریم نے اس فاحق وفا ہر کمینی جاعت کا در جے ذیل آیت میں مذاتی افرایا ہے :

ا دریہ لوگ کھتے ہیں کہ بحز ہماری اس دنیوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ،ہم دہس ایک ہی بار) مرتے اور دہس ایک ہی بار) زندگی پائے اور یم کوصرف زمانہ ہی بلاک کرتاہے۔ درآل مالیکہ ان کے پاس اس ک کوئی دہل نہیں ا

معض الكل سعد إنك رسيع بيل -

(( وَ قَالُوا مَا هِي إِلَا حَدِيَا ثُنَا اللَّهُ نَيَا نَعُونُ وَ فَكَا لُوْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا الللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ فَا الللّهُ فَا الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّه

اور قرآن کریم نے ان سے اس مذموم اندھے پن اور نسیت قسم کی حیافییت اور کھناؤنی آزادی وابا حیت بسند کا کو کھول کر بیان فرمایا ہے ارشا دھے :

> ﴿ وَلَقَدُ ذَٰزَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِنُدًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْإِ لَئِسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ ۗ كَا يَفْقَهُونَ بِهَا دَ وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا دَ

اورمم نے پداسمے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آ دمی ، ان کے دل میں کہ ان سے بھتے نہیں ، اور ان کی انمعیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں ، اور کان ہیں کہ

وَ لَهُمْ أَذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَاۤاُولَيِّكَ كَالْاَنْعَامِر ىك هُمْ اَصَلُ داُولِيكَ هُمُمُلِغُفِلُوْنَ » الاعلان 191 نيزارشاد فرمايا:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تُأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَ النَّارُمَثُوَّى لَهُمْ ﴿) .

اورفرمایا :

لا ذَرْهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِمُ الْأَصَلُ فَسُوْفُ يَعْلَمُونَ » الجرب

مجعوثر ديجيدان كوكه كعالبي اورفائده المعاليس اوراميدي ملے رہی سوائدہ علوم کرلیں گے۔

معكاناسي

دین اسلام نے متردوں اور طحدین سیے سلسلہ میں نہا ہے تن فیصیلکن موقف اختیا رکیا ہے ، اس لیے کہ انسالی سنے ان سے *عزیرا صاررا در واضح وص*اف صاف دین حق سے اعراض کرینے کی منزا تلوارسے گردِن اڈا نامقرری ہے چنانچہ اما) بخادی واحدرهماالتُدرسول اكرم على التُدعلية وكم يسعدوايت كرية بي كرآب في الشادفرايا و ررمن بىل دىن فاقتلوم».

بوشخص اینا نرسب تبدلی کردسے اس کومتل کروالو۔

ان مسينة نهير ، وه ايسيير ميسية يويات بلكران

ا ورحو کا فرمیں وہ عیش کررہے میں اور کھا (نی ) رہے

ہیں جس طرح ہویا ہے کھاتے (چتے) ہیں۔ اُگ ہی ان کا

سيميى زيا ده بيدراه . وې لوگ غافل بيس ـ

اورام بخارى ولم رحم الله نبى كريم عليه الصلاة والسلام يد روايت كريت ين :

(الايجل دم اصرئ سلم إلا بإحدى

تلاث ، التيب الناني ، والنفس بالنفس

والتارك لديندالمف ارق للجاعدي.

تمسى مسلمان كانون بهاناتين باتول كيعلاد كسسى مورت یں جائز نہیں ہے : شادی شدہ زناکھے اور قتل کے شاہ میں قبل سی اجائے می اور وہ منص جوابنا دین معیور کر درسسلمانوں

کی)جامت سے علی دو ہوجائے۔

كين مريد يالمى كواس وقت كمقبل نهيس كياجائے كا حبب كك كداست من يوم كى مهلت نه وسے دى جائے ،ال تين ونول کے دوران اہلِم واربابِ نیم اس سے مزید ہونے کے اسباب پر بحث مباحثہ کریں گے، اور اس کے ذہن ہی جو شبهات وخیالات بیں انہیں دورکریں سے، اور دین متین اسلام سے زرین اصولوں ، اور حقانیت کو اس سے سامنے کھول کھول کر بان کریں سے بھراگراس کے بعد میں وہ کفروالحادیہ مصرر بھی اور حق کھل کرسا منے آنے سے باوج دیمجی اس کی طرف بوع ذكريسة توتلوارسيداس كى كردن الرادى جائے گاكه دومسر الوگول كے ليے عبرت كا فدلعير بن جائے۔ ا وراگرمزیدومیدین طاقت وقوت پداکرلیں ا ورانی کوئی تنظیم یاجا عست قائم کرلیں تومسلمانول کے حکام اور ذورال پريەنرض سېے که وه ان سے اس وقت تک جنگ کریں جسب تک که وه دینِ برحق اسلام کی طرون دوباره لوسط کرنرآ جامئیں '

ا دران سے اس سے علاوہ کوئی اور چیز قطعا قبول نکریں ، جیسے کہ حضرت الوجر صدیق رضی اللہ عنہ نے متر دول سے جنگ کی
اور اسلام قبول کرنے کے علاوہ کسی اور باست پر رضام ندنہ ہوئے، اور جیسے کہ خلیفہ عباسی مہدی نے اس مقنع نا می خص سے
جنگ کی تھی جس نے خراسان میں خدائی کا دعوٰی کیا تھا اور ا پہنے متبعین وہیرو کا رول پر سے نماز ، روزہ ، زکا ہ وجے معاف
کردیا تھا، اور لوگوں کے لیے مال ودولت اور عوزیں حلال وجائز کردی تھیں ، یہ واللہ مرکا واقعہ ہے۔

## ملاحدہ ومرتدین سے سلسلہ بیں اسلام نے اتنی سخت وشدیر ا بین اسباب کی وجہ سے تقرر کی ہے:

ا - تاکها بھارسنے وآمادہ کرسنے والی چیزی بعض کمزور نفوس کواپنی طرف راغب نہ کرسکیں ،ا دراس سے ذراحیہ انہسیں رتدا د والحاد مرآمادہ نہرسکیں یہ

۲ ـ تاکه کوئی منافق بیسوج کراسلام میں داخل نه بوکه وه مچر دوباره اسلام سے خارج بوجائے گا،ا ور اس طرح ارتدا د و الحاد کی بیمنت افزائی بوگی اور کیم معاشرسے میں فتنہ واز ماکش کا دور دورہ بوجائے گا۔

۳۰ تاکه کفرکی عزیت وقوت میں اصافہ نہ ہو کہ بچروہ اسلامی مملکت سے لیے بڑا خطرہ ٹابت ہوا ورجب موقعہ ومہلت ملے توسلانوں کی بینے کنی کی خاطران سے خلاف جنگ بریا کردیں ۔

الحادی حقیقت اور ملحدین جوسازشیں اور جات ہیں اور جس طرح سے اندو نی طور برجم بازحرکات کرستے ہیں اور جس طرح سے اندو نی طور برجم بازحرکات کرستے ہیں ان کوکھول کر بیان کر سنے اور واضح کرنے سے لیے میں اسے مربی محترم آپ سے ساسنے مندرجہ ذیل تاریخی مثالیق ش کرتا ہوں ، ماکہ آپ کومعلوم ہوجا سئے کہ اگران ملی ہیں کوموقعہ مل جائے تو وہ سلمانوں سے خلاف سے اکچھ کرنا چاہتے ہیں ،اوراگر ان مجرموں سے یہ حالات سازگار ہوجا بیک تووہ کیا کچھ کرنیٹھیں گئے :

کو بیخ کئی کرنے کی یہ تدابیر وسازشیں اب کہ املین مسلمانوں کوسال ہیں ایک بلین سے حساب سے ختم کرڈالا ، اور کممانوں کی بیخ کئی کرنے کئی کرنے کی بیخ کئی کرنے کے بیہ تدابیر وسازشیں اب کہ جاری ہیں ، اور چینی علاقے سے سلم ترکت ان ہی چینیوں نے وہ وشیانہ منالم سے ہیں جنہوں نے ماضی سے آبار بول کے منظالم پرپردہ ڈال دیا ہے مسلمانوں سے ایک سربراہ کولایا گیا اور ایک ما کولایا گیا اور ایک ما کولایا گیا اور ایک ما کولایا گیا اور سلمانوں کولایا گیا اور سلمانوں کولایا گیا ہوں ہے ایک گرھے ہیں اس سے براس بات پرمجبور کیا گیا کہ وہ اپنے فضلات رگندگی پیشاب پانوانے کولاکر اسس مسلمان سربراہ سے اوپراس گرھے میں ڈالتے رہیں ، یہ ترکت مین دان تک مسلسل جاری رہی اور آپ س منزا کے دوران اس مسلمان رہنا کی دوح اس گرھے میں پرواز کرگئی۔

ے کمیونسٹ ملک لوگوسلاویہ نے بھی اپنے ملک سے مسلمانوں سے ساتھ ایسا ہی برتا ڈکیا اور آس ملک میں جب سے کمیونسٹ ملک اور وحشیانہ سزاؤل اور سے کمیونسٹول کا دور دورہ ہول ہے اس وقت سے آج تک ایک ملین سلمانول کوختم کیا جا چکا ہے، اور وحشیانہ سزاؤل اور

مسلمانول کوختم کرنے کاسلسلہ اب تک جاری ہے جسس کی سب سے وحشیانہ وظالمانہ سنراکی مثالول میں سیے سلمان مردول اور *عورتول کا قیمه کی ان مشینول میں ڈال ہے جو گوشت کو رول کی شکل میں بنا دیتی ہیں تاکہ دوسری جانب سے میسلمان مرد* و عوريس گوشت و پُرلول وخول كامركب قيميد بن كرنظيس ـ

💠 جوکیدلوگوسالا ویه بین مهور پلسینے وہ سب کچھ کمیونسٹ بلاک سے تمام ممالک میں اب مک بہوتا ہے اور مہور ہاہے چانچہ کمیٹوسٹول نے عراق کے شہرموسل میں عبدالکریم قاسم سے دور میں جولی وغارت کا بازار گرم کیا آپ سے بارے میں کتنی مرتب بهم نه سندس رکھا۔ ہے، ای طرح دعوت اسلام دسینے والول اورسلمان جاعبت کے ساتھ جو کچھ قبل وغارت وغیرہ کا بازار تسحل سے حوادت میں گرم ہوا وہ بھی بہمارے سامنے ہے ، ان سے جو کھے مجرمانہ حرکات اور غدر وخیانت صادر ہوتی ہے اس کے بارسے میں حق تعالی کا درج ذیل فرمان مبارک بالکل برحق وسیج ہے:

فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً )) • التوب ٨ تمهارى قرابت كا اور ذعبد كا و اورفسرمانِ مبارک :

الاكا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلا ذِهَاهُ مُواُولَيِكَ نبين لما لأكريت كسيم ملمان كي عَقِ قرابت كااور زعهر

هُمُ الْمُعْتَكُ وْنَ أَنْ ) . التوب ١٠٠ كا، اور وي ين زيادتي بر

اس لیے اسے مربی محترم حبب آپ نے یہ تھائق جان لیے تواب آپ کافریفِنہ یہ ہے کہ آپ نوب انھی طرح سے اس بات کی گوشش کریں کہ آپ ایسے نبھے کو ارتدادیسے خونخوار پنجول اور الحاد سے دام سے بچابیں، آلکہ آپ کا بچر را سخ ایمان ا در مضبوط اسلام والاسینے، اور شاندارِ استقامت پرتائم ہو، اوراس کی فطرت سِلیمہ اورصاف ستھرہے دل اور معصوباتش میں بیمعانی جاگزین ہوجائیں،اوراگرالیا ہوگیا تو بھروہ التہ سے سوائسی کوریب بنانے، اور اسلام کے علاوہ کسی نرہب کو دین سلیم کرنے اور محمصلی اللہ علیہ وہم سے سواکسی کونبی ورسول ماننے اور قرآن عِظیم سے سواکسی کواہم ومنہاج ماننے پر راضی م ہوگا ، اور وہ ان نوگول میں سے بن ہائے گاجن کو اللہ نے نعمت ایمان اور اسلام کی عزت وکرامت سے قیام*ت تک* <u>سے لیہ تواز دیا ہے۔</u>

ــله بلا خطەفرائىيەستىاب ئىپيۇبىيت اوداسلام «مۇلفەمرحوم عې*كسى محمود عقايد، اود اسس*تاذا حمد*عبدال*غغورعطار، إى طرح تعنسير ظلال القۇل: كى سورة توبركى آيت لا كَيْفَ وَإِنْ يَكْلُهُ كُواعَلَيْكُمْ لَا يَرُقَبُوُ الْفِيكُ مُ إِلَّا قَلَاذِمْ اللَّ ضلاف شیوعیت اور کمیوسٹوں نے موسازشیں اور مجرمانہ تابیر وحرکات کی بیں ان کے بارسے میں ول کو پکشس باش کرنے والی باتیں پر مبعنے کو لمیں گی ، سا تدى يىمى لموظ فاطرسى كىم نى كى تنعيل "تربيت كى سلايى مؤثر وسائل كى فعل يى بيان كردى ہے جبس سے شيوعيت كى ده سازشیں جودہ اسلام اورسلمانوں کے خلاف کرتی ہے ان کی وضا صت ہوتی ہے لئبزا آپ اس کا سطالعہ کریجیے۔

۳- ترام کھیل کو دسسے بچانا

اسلام نے اپنی کمندترین شریعیت ونظام اورحکیما نہ بنیا دی اصولوں سے ذریعیسسلمانوں پر ایسے بہست سے کھیل کو د ا *ور س*امان میش و مشریت کو حرام قرار دے دیا ہے جس کا افرا دے اخلاق اور معاشہ سے کی اقتصادیات ، دولت ،اور حکومت ترین کے خص ، امت کی کرامت، اور خاندانوں سے وقار ورکھ رکھا و پر رُرا از رہا آ ہے۔

اب ہم مربیان کرام سے سامنے ان حرام و ناجائز بھیل کو دکی کچھ اقسام بیان کیے دسیتے ہیں ناکہ وہ ان کو مجھیں اوران سے بیجے اور دوررہ سے میں ایسے آپ کومقتدا ونمونہ تابت کردکھا میں، اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والاسے اوراسی سے ہم توقیق ومدد کے طلب گارہی :

# المن المسلم المس

حرام کھیلوں میں سے سرد سے کھیلنا تھی ہے ،خواہ یہ شرط لگا کر کھیلا جائے یالی مہی دل بہلانے اور وقت پاس کرنے کی خاطراس کھیل کے حرام ہونے بروہ حدمیث دلالت کرتی ہے جے اہم سلم، احمدوالو داؤد رحمهم التدنے حضرت بریژوشی لیٹ عندسے روایت کیا ہے اور انہول نے بی کریم صلی اللہ علیہ ولم سے کہ آپ نے ارشا دفر مایا :

((صن لعب بالنووشير في كأنما صبغ يده في جونغس نردخير سيكميلا اس نيركويا پنا إته نعنزير ك

گوشت وخون *سے رنگ* لیا۔

لحم حازيرودمه».

اور الم احمد، ابوداؤد ، ابن ماجه ومالكب رحمهم الته حضرت ابوموئى رضى التّدعندست روايت كريست يي كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا د فرايا:

جوضخص نردست كميلاكس فيالتداوركس كيرسول ی نافرانی کی۔ ورمن لعب بالنود فق وعصى الله ورسوله».

ہے اس سلسلہ میں استناذ قرضا وی نے اپنی تحاہد" حرام وملال" میں شوکانی سے داسط ابن المسیتُ وابن مغصَف بیا ہے کہ ان دونوں حضارت نے نروسے کھیلنے کی اس صورت میں اجازت دی ہے جکہ جوا بازی نہو، صاحب کتاب کی یہ نقل غیم عتبر ہے اس لیے کہ شوکانی گئے جسبس صیغہ سے ذرابیہ اس قول کونقل کیا ہے وہ "رُوی سے جوضعف پر دالاست کرتاہیے، اور جوخودضعیف ہو ۔ اس کے ذرابیہ شرابعیت کے احسام یں سے کا کم کوٹابت نہیں کیا جاسکتا ، ہم نے زو<u>سے کھیلنے سے مس</u>رام ہونے سے سلامیں جوامادیث تقل کی ہیں یہ احب ادیث ہراسس شخص سے ملائٹ نوسیسل محکم ہیں ہواں سے جواز کا قائل ہو۔ مق سے مپہانے کامعیار شخصیات ہوسیں ہومیں مکر شخصیات کوحق سے اس کمیل کوترام کرنے بین حکمت یہ ہے کہ نرد سے کھیلانواہ بلانسرطو ہوا ہی کیول نہ ہوتہ بھی یہ اس کھیل بی شغول ہونے والول کے ادقات کا برط حصد برباد وضائع کر دیاہے۔ اور وقت کی یہ بربادی وضیاع ان کوان سے بہت سے دین ہوتی، وین فرائفس سے روک دیتا ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط لگا کر کھیلنے کا ذرایہ بھی بنتا ہے جو بالکل قمار وجوا ہے، سلمان کواس ونیا میں اس کے دیا ہیں اس کے بعد بھی انسان کے دیا ہیں اس کے بعد بھی انسان کے باس آنا وقت بچتا ہے کہ وہ اس لامین کھیل میں مست ہوا ور اس حرام وناجائز لذت سے بطف اندوز ہو؟ واقعی کسی نے بالک بچ کہا ہے کہ فرائفس اوقات سے بہت زیادہ ہیں ، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت کی مثال تلواد کی طرح ہے اگر تم اس کونہ کا ٹوگے تو وہ تم ہیں کا ہے دالے گ

اور رسول ِاکرم صلی التّدعلیہ ولم نے جرسلمان کواس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا وی زندگی کوغنیمت جلنے اور اس سے نوب فائدہ اٹھائے، اور خیروا چھائیول میں لگائے جا ہے یہ نفع وخیراس سے اپنے بیے ہویااس سے اہل وعیال کے لیے یامعاشرہ وقوم سے لیے ۔

علامہ ماکم رحمہ التہ صبیح سندسے مصرت عبدالتّہ بن عباس رضی التّہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم ملی التّہ مل سلم ن بن اوف ال

عليه وسلم نيه ارشاد فرمايا:

پائی چیزوں کو پائی چیزوں سے تبل غیمت مجمو: اپن زندگی کو غیرمت مجمود اپن زندگی کو غیرمت مجمود اپن زندگی کو غیرمت مجموم مرنے سے پہلے . اور اپنی صحبت کو بھاری سے قبل ، اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے . اور اپنی توانگری ومالداری کو بوانی کو بڑھا ہے ہے ہے ۔ اور اپنی توانگری ومالداری کو فقروفا قد سے پہلے غیرمت مجمود ۔ فقروفا قد سے پہلے غیرمت مجمود ۔

((اغتنم خمساً قبل خمس : حياتك قبل موتك، وصعتك قبل سقك، و فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك».

٢ يكان بجان اوروسقى كاسنا

ناجائز وحرام کھیل کو دمیں ایسے گل۔ نے کا سننائھی داخل ہے جس میں موسیقی ہوچاہیے یہ گانا مباح قسم کاہی کیول زہوا اس سیے کہ اس موسیقی کی حرمت سے سلسلہ میں آئدہ ولائل بیش کیے جارہے ہیں ،اسی طرح وہ فنش گانا بھی ہوشہ وست اورنسی جذابت کو ابحاد نے والا ہو ، اور وہ گانا بھی جسس میں کسی مخصوص عورت سے اوصاف بیان کیے گیے ہول اور اس کانقشہ کمینے باگیا ہو ،اور اسی طرح وہ گانے معمی جو کافرانہ رسوم اور گھراہ کن باتوں اور عقائد وغیرہ کی طرف وعوت دینے والے بول

اس سے ترام ہوسنے کی دلیل وہ رقرارت ہے جے ابن عماکرا بنی تاریخ میں اور ابن مسمسری اپنے امالی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو خص کسی فاحشہ کے گانے کو سننے سے سیے جیٹھے گات قیامت سے روزاللہ تعالی اس کے کانول میں سیسہ گیھلا کر ڈالیں سے۔

اور امام ترمندی حضرت علی کرم النّدوجه بسینقل فرمات بین که رسول اکرم سلی النّدعلیه و کم نے ارشاد فرمایا: حبب میری امست پندره کام کرسے کی تواس بیرازمائش وابتلاء کا دور دوره شروع بوجلسهٔ گا:

الإذاكان المغنم دولاً، والأصابة مغنماً.
والزكاة مغرباً. وألحاع الرجل نوجة وعق أمه ، وبرصديقه وجفا أباء ، وارتفعت الأصوات في المساجد. وساد القبيلة فاسقهم ، وكان نعيم القوم أرذ لهم ، وأحرم الرجل مغافة شرة ، وشربت الخمر ، ولبس الحرين واتخذت القينات والمعازف، ولعن ذلك ريحا حراء أوخسف أولها . فليرتقبواعند ذلك ريحا حراء أوخسف أوصمغاً)،

اورمُتَ وَوَابِنِ حِالَ مَصْرِتِ ابوسِرِيره رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں کر رسول اکرم سلی الله علیہ توم کے سوایا : اخیرزمانہ میں میری اقدت میں سے ایک قوم کی صوری سے بندرو خنٹر بر بنادیے جائیں گے سما ہوں ہوں گیا : اسے الله کی الله الاالله اورمیرسے الله کے رسول ہونے الله کی کو اس دیتے ہول گے ، توآپ نے ادشاد فرمایا : بال وہ لاالہ الاالله اورمیرسے الله کے رسول ہونے کی کو اس کے دوروزہ دیکھتے ہول گے میں اسے صما ہوں ہوگا ؛ اسے الله کے درون کا استعمال شروع کر دیا ہوگا ، اور من الله علیہ وسلم نے فرمایا : انہوں نے گلہ نے بہا نے کا سلمان اورمند نیاست اور دون کا استعمال شروع کر دیا ہوگا ، اور تراب کے کہ ان کی صوری میں مست ہول گے اور وہ میں اللہ مالت میں کریں گے کہ ان کی صوری میں مست ہول گے اور وہ میں الی صالت میں کریں گے کہ ان کی صوری میں موری میں موری میں موری میں موری میں موری کی مول گے۔

سریات سر سال می این این این این این این این این این اور بید موده بنی جذبات ایجاد نے والے گانول کی حرمت معلق ہوتی ہے۔

رہا وہ گانا جوملال ومباح سے اس سے سلسلہ ہیں آپ سے ساسنے اس تحریر کا خلاصہ پیش کیا بھا آ ہے توشیخ محمدها دنے ہے رسالے سے مالامسلام فی العنساء " میں فقہا، سے نقل کیا ہے لکھتے ہیں: اگر کسی شکل وسخست کا ایس تمبت

بر مانے یا جنگلات ووران سفروں میں دل کونوش کرنے کے لیے اشعاد وغیرہ برسے مایس تویہ مباح ہے، اس لیے کہنی کرم صلی التّدعلیه ولم اورصحابرام وضی التّدنیم نے مبدنیوی کی تعمیرا ور خندق کے محمود نے سے وقت اشعار میسے ہیں، اوراسی طرح وہ اشعار بھی مباح ہیں عبن سے ذریعیہ ہے دیہاتی لوگ ایسے اوٹٹول کی مُودی خوانی (بعنی اوٹٹول کو پیلنے اور دوٹر نے پر مست كرسنه كمه اليواشعار را ماكرية تنصي اس طرح وه اشعار جوفش كوئى اور شراب وكباب اوراس كى دكانول كى مدرح سرائی سے خالی ہول ،اور کمی مخصوص عین زندہ عورت سے معاسن داوصاف کا ان میں نذکرہ نہ ہو، اوراسی طرح وہ اشعار یوکبی مسلمال یا ذمی کی مذمیت و چوسسے خال ہول توالیسے اشعار مباح ہیں لیکن اگران قیود کا خیال نہ رکھا گیا ہو تو وہ غنا چرام ہے۔ ليكن اكركسى خيرتعين عورت سيءاوصاف ومحاسن كانذكره بوتويه جائز بسيه جيب كدكعب بن زبير بناخ كريم لى الله

مليدوم كے سامنے البنے درج زيل اشعار راسعے:

وماسعاد غداة الباين إذرحلوا جانی کی میخسس دن لوگول نے کو چھ کیا اس دن سعا د (مبوب<sub>)</sub> تجلوعوا رض ذى كُلُيم إذا ابتسمت وه جب مسكراتي توجيك وار دانت جكا ويتي سي

حویکه وه دمنه باراول پلایگیا سیست راب داور، باردیگریمی اسى طرح نبى كريم صلى الته عليه وكم نے حضرت صال نشى الته عنه كا وہ قصيد يمجى سنا تقاحب سے شروع ميں يہ

تسقىالفهيع ببسارد بستسام تبلت فؤادك فحب المنام خريدة جواب بيديد بالويس يدائي والدكومسكرات بوائد محرق سعددا تول ميركم أياج خواب میں آپ سے ول کواکسی دوشیزون نے چین لیا

اسی مباح قسم کے غنامیں وہ اشعار میں و افعل ہیں جوعوریں بچول کوسلانے کے لیے لوری کے طور بربڑھتی ہیں اوراسی قسم سے تحت وہ صافت تھری غزلیں ہمی دال ہیں ہوشا دی سے موقعہ برمردول کی غیرمو تورگی میں عور نہیں برحتی مين، جنانيحة بي كريم كى الته عليه ولكم في التروكيول كورج ذي اشعار برفسط كى اجازت دى تقى:

فحيئـــانا وحيّــاكـم الله تميين اور بمين زنده و تابنده لك مساحللنسا ببواديكسم تو ہم تمباری وادی میں تیام شرتے

إلا أغن غضيض الطرف مكعول

نبيرتهى كمرعندوالى دمرنى الييجانكامي جمكات داور المحس جثم والى

كأن يمنعل بالراح معسلول

أتيساكسم أتيسناكم ہم تمہارے پاس آگئے ہیں ، ہم تمہارے پاس آگئے ہیں ولولا العبية السيمول اگر گئے۔ م محول دانہ نر ہوتا اسی ذیل میں وہ صاحت تھرسے اشعار تھی آتے ہیں جن میں بھولول، باغول اور نہروں کی تعربین وتوصیف ہو<sup>ا</sup> توان قسم کے تمام اشعار جائز ہیں بشر طبکہ اس میں کوئی حرام ومنوع قسم کا آلۂ غناء شامل نہ ہو، ورنہ اگرابیا ہواتو وہ حرام ہوجائے گاخواه وه پیندوموعظمت پرشتل کیول نه بول بهکن وه الن ناجائزآلات ِغناء کی بناء پرناجائز بموجائے گا زکرمباح اشعار دخناکی وجہسے۔

## كانيب بجاني سي آلات كاستعمال كرناا دران كامسننا مندرجة ذبل إدله كي وجريسے وأي بيد:

\* انجى ابھى كچھ بېلى بىم يەمدىت بىيان كر يىلى بىن كەحب مىرى امت پندرە كام كرسالے گى تواس پر آزمائش دامتمانا نازل ہوجانیں کے .. ان میں سے یہ تھی ہے کہ گانے والیاں اور گانے بجانے کا سامان اختیار کر ایاجائے۔

\* اس سے قبل ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ انعیرزمانے ہیں صوریس سنے ہول گئرس کے اسباب ہیں سے گانے بجانے کاسامان ا ورمغنیات وگلوکارایئر بھی ہیں۔

ب اورام احمد ين صبل ، احدين مينع اورجادت حضرت ابوامامه رضى التُدعنه عدا وروه دسول اكرم سلى التعليه ولم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا:

التُدحِل شاذ نے مجھے دوجہان سے بیے رحمت ہاہت

بناكر كي است اور يمح حكم ديا بي كري بانسسريون اوركان

﴿ إِنَا اللَّهُ عَزُوجِلُ لِعَتَىٰ رَحِدٌ وهـــدى

للعالمسين، وأمرنى أن أصحق المزامسير

والمعازف والخسور والأوشانالت

بجانے سے سامان اور شراب اور ان بتوں کوختم کر دول جو تعبد في الجاهلية)). زماز بالمبيت بي بعيص جائے تھے۔

× اورامام بخاری ،احمدوا بن ماجه وغیره روابیت کرسته بی که رسولی اکرم صلی الته علیه وکم سفه ارشا د فرمایا : *((ليكوننُ فى أمتى أقوام يستع*لون الحر میری امست میں اسی قومیں بھی بول گی جوز ناا ورکیٹیم اور

شراب اور گلنے بجانے کے سامان کوحل السمجعیں گے۔ والعربيروالخمروالمعازف».

ا وراس سےعلاوہ ا ور دوسری بہیت سی وہ اما دبیث حن سسے گاسنے بجانے سے آلات سے اپنے پاس رکھنے ،ان کے بجانے،اوران کے سننے کی حرمت ٹابت ہوتی ہے۔

# ان چیزول کو حرام قرار دینے کی حکمست ظاہرہے کہ:

جُوخص ميه برده گانول كى مجالسس، اور عشي وعشرت ميم اكز ، اور كهيل كود كى جگهول ، اوراييد مقامات بر جائے گا جہال گلنے بجانے کاساز دسامان ہووہ وہال جارکیا ماسل کرے گا؟ ده وبإل اسی فامنهٔ عوربی جنهول نے زنا وحرام کاری کواختیار کر رکھا ہیے ان کالچربے ہودہ فحش ناچے دیکھے گا۔ وبإل إدھراُ دھرشراب سے جام کا دور دورہ ہوگا۔

وبإل مدروش ونشه مين مست لوگول كے منه يعن ويكار و بداخلاقى كى باتين سنے گا۔

وبإل گندسے فیش اور شرم وحیا اسے عاری اور بیے شرمی ووقا حست سے مجر بور کیات سنے گا۔

و بال نهایت قبیج منظر،اور آزادی بیدندمردون عورتول کاگنده اختلاط وسیل جول و یکھے گاجهال بیدراه روی و ایک در قبص بیریس بریان گرم و برگی برود برود شدند برین مجمورتا تا این برود و برگا

ہے حیائی اور تیف وسرود کا بازار گرم ہوگا اور عزبت و شرف کا داک تار تار ہور با ہوگا۔

خلاصنہ یہ ہے کہ وہ آزادی وا باحیت و بے راہ روگ کو اس سے نہا بہت گندے لباس اور برسے ظہروروں ہے۔ بیں یائے گا۔

بقول ہمارے اسا ذما مدے سے ہمرن کی سازش اور مصوبہ ہو وہ بن قوموں پرغلبہ ماصل کرتے ہیں انہیں فمش گندے گانوں ، نہایت فمش مناظر، فوامول ، شراب وکباب اور عور تول کے سیلاب ہیں فرق کر دیتے ہیں تاکہ نہ انہیں اپنی ذمہ داری وفرائنس کا اسساس ہوا ور نہی اچھے کا کے قابل رہیں نہی مبطائی ونیکی کی طرف وعوت و سے کیں ہو اور نہیں اپنی ایس سلمان عزت و مبدی بلندی اور طاقت وقوت کی بوئی پر اس یہ بیات سب کو معلوم ہے کہ گذشتہ مدیوں ہیں مسلمان عزت و مبدی بلندی اور طاقت وقوت کی بوئی پر اس لیے بہنچے اور مشرق و مغرب کے اکثر ممالک کے مالک و حاکم صرف اس لیے بہنچ کہ انہوں نے ان بیات مدیوں میں اسلامی شراحیت بھا ،اس پر عمل کی اور دیا ہے، دہ ان مصوب پر اس لیے بہنچ کہ انہوں نے وائی خوالی خوالون و شراحیت بھا ،اس پر عمل کیا اور اس کی تحقیق و کی ،اور وہ اس مقام پر اس لیے وائز ہوئے کہ انہوں نے وہ مقیقت بہنچ کہ انہوں اور فوائنس کو میں موس سے اس مقام پر اس لیے وائز ہوئے کہ انہوں اور فوائنس کو میست ان مصوب سے تعرب کرنے تھا اور وہ وہ اس کی میں موست کی مبدی اس کے بہنچ کہ لوری قوم نے اسلام کی ذمر دار اور اور فرائنس کو میں کو لیا تھا ، وہ اس عالی ترین مقام پر اس لیے بہنچ کہ لوری قوم نے اسلام کی ذمر دار اور اور فرائنس کو موس کر ایا تھا ، وہ اس عالی ترین مقام پر اس لیے بہنچ کہ لوری قوم نے اسلام کی ذمر دار اور اور فرائنس کو موس کر لیا تھا ،اور حقیقت یہ ہے کہ اس است کے اخربر کے لوگوں کی اصلاح بھی اس سے ہوئی جس سے ان کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی ۔

مرایا تھا ،اور حقیقت یہ ہے کہ اس است کے اخربر کے لوگوں کی اصلاح تھی اس سے ہوئی تھی ۔ اس اس کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی ۔ اس اس کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی ۔ اس اس کے پہلوں کی اصلاح ہوئی تھی ۔ اس اس کے پہلوں کی اصلاح تھی تھی ۔

اک لیے اسے مربیان کرام! اگرآب لوگ اپنی قوم اوڈسلمانول سے سیے مدد ونصرت اور اسپنے ملک سے سیے علم و ترقی چا ہے استے ہیں توآپ سے سیے اس سے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اسٹے بول میں حقیقت بہدی ندی خوا کی نظام کی بیروی، اوڈسٹولیت سے احساس اور اللہ سے راستے میں شہادت کی مجبت پرایجیے تاکہ آپ اپنی قوم وامت سے لیے عظمت وعزیت، بھارا ور و قارد و بارہ وابس لوٹا اسکیس، اور یہ اللہ سے لیے کچھی شکل نہیں ہے۔

٣- سينما تنعيشرا ورثيلي وييزن كا ديكيهنا

تحاب تربیۃ الاولادگی شم نانی میں "اضلاقی تربیت کی ذمدداری" کی فصل میں ہم یہ بیان کریے ہیں کہ اطلاعات و نشر بات کے جدید دسائل مثلاً ریڈ ہو ، شبی ویڈن ، مئیب ریکارڈرا درسینا وغیرواس زمانے کے وہ تمتی یا فتہ آلات بعدیدہ میں جہاں تک انسانی عقل کی رسانی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ بیسویں صدی کی مادی ترقی کی سب سے بڑی پیدا دارہیں بی چیزی در حقیقت دور حاری ہتھیارہیں جواچھائی وخیرا وربرائی وشر دونوں کے بیے استعال کیے جاسکتے ہیں۔

ہم پہلے ذکرکر کے بیں کہ ان ایجادات کو اگر نیر و مجلائی اور علم کی نشروا شاعت، اورا ملامی عقیدہ کی پختگی، اور ا چھے افعلاق جاگزین کہ نے ، اور موجودہ معاشر سے کو اپنے اکابرین و تاریخ کے ساتھ مربوط کرنے اور امست کی ان چیزوں کی طرف رہنمائی کے لیے استمال کیاجائے ہواں تو بھراس میں کوئی بھی دو آو می اختلاف نہیں کریں گئے کہ ان کار کھنا ان کا استعال کرنیا اور د کیھنا جائز ہے ، میکن اگران چیزوں کوف او و انحواف کے رائے کرنے ، اور آزادی و سے برافعل تی و بیادہ دو کو اسلامی واست کی طرف چھا ہواں کے ہمال بیا انسان کی اور موجودہ معاشر سے کو اسلامی واستہ کے بیائے کی اور واستے کی طرف چھا ہوان کے ہمال بیے استمال کیا جائے تو بھرکسی مجمع عل و ہوش کے مالک ایسے منصف شخص کو جو اللہ اور قیامت پر بھین رکھتا ہوان کے ہمال سے مالک ایسے منصف شخص کو جو اللہ اور قیامت پر بھین رکھتا ہوان کے ہمال سے مرام ہونے ، اور سینے کو باعد ہونے مؤاندہ ہونے ہیں ذرا بھی شک نہوگا۔

ہم یہ میں مکھ بھے ہیں کہ اگر ہم میں کیوںٹرن سکے ان پروگرامول کا جائزہ لیں جو ہمارسے یہاں عام طورسے دیکھ ہے جاتے ہم تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس سے اکٹر پروگرام عزت وشرافزے کا جنازہ لکا لینے والے، اور سبے ہودگی و آوارگی وزنا کاری کی طوف وہ تو دینے والے ۔ اور ابا جیت و بیے راہ روی اور معاشر تی خوابیول کی طوف دھکیلنے والے ہیں ، اورٹیلیوٹرن پر ایسے پروگرام بہت ہی کم دکھا نے جاتے ہیں جن کا مقصد علم ہو ، اور جوا چھائی و خیرکی طرف شوجہ کرسنے والے ہول، اور قوم کودین و دنیا کے لماظ سے فائدہ پہنچا نے والے ہول ۔

تما کم بحث سے بعد ہم نے نیتیج نسکالا اور سکم بتلایا تھاکٹیلیونٹرن کا رکھنا ،اس کا دیکھنا ،اس سے موجودہ پروگراموں کا دیکھنا قطعاً حرام دناجائز اورسب سے بڑاگنا ہ ہے۔

میمکیونزل کے ساتھ حرمت وگناہ ہونے ہیں سینماگھرول تجھیٹرول اور دات کے فحسش پروگرامول اور سبے جاتی فیق وفجور کی مجگہول میں جانا بھی شامل ہے ب ک<sup>و</sup>لیلین <sup>درج</sup> ذیل ہیں: ۱-اسلامی شریعیت سے مقاصد ہیں سے عزت وآبروا ورنسب کی حفاظت بھی ہے،اور اس اعتبار سے کوان فلموں

یہ علماء سے پہاں احادیث سے مطابق تصویری بنا نا ان کا دیکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔

خه تحاب تربية الاولاد كقهم الى ك" افلاتى تربيت كى دروارى كفصل بي بم يليويزن كى حريت بردلات (لبيد ماشيصغير آئده برلادخد فرايق)

دُرامول، اور کھیل کود سے مراکز میں جو چیزی عام طور سے دکھائی بیان کامقصد عزت وشرف اور کرامت کاختم کرنااو آبرواور سب کی دھمیال بھیرنا بوتا ہے اس لیے وہاں جانا، ان ملکول کاقصد کرنا، اور وہاں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کادکھینا یہ سب ناجائز و ترام اور گناہ ہے، اور اللہ تعالی اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ ولم کی نادامنگی کا ذریعیہ اور ال سے غضنب کو دعوت دینے والا ہے۔

۲-۱هٔ) مالک، ابن ماجہ ودارطنی تضرت ابوسعید ندری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: نه ضرونعقدان اسھاؤ نه نعقدان بہنجاؤ، اور یونکہ موجودہ دور کی فلمیں، اور دات سے ڈراھے و پروگرام ایسی چیز ہیں چین کرتے ہیں جو ہے راہ وری اضلاق باختگی اور آزادی کا سبب بنتی ہیں، اور بیمعا شرو میں مبنی اادکی اور شہوانی خیالات سے ابھار نے وجو کو کا موجب ہیں، اور زنا و ترام کاری وبید بودگی کی طرف سے جاتی ہیں، اس سے سہوانی خیالات سے ابھان جرام ہے۔ تاکہ افراد سے سلمانوں سے ابھانی مورا کا قصد کرنا اور تو کچہ و ہاں بیش کیا جاتا ہے اس کا مشاہرہ کرنا قطبی مرام ہے۔ تاکہ افراد ومعا شرے سے انعلاق محفوظ رہ سکیں اور فساد وب ہے راہ ردی و آزادی کی بیخ کئی ہو، اور رسولِ اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم میں مران میں فرانِ مبارک پڑمل موکہ دولا صدر وولا صداد، خصر رہنج اور نقصان اٹھاؤ ۔

۳۰ یہ ایک ظاہرسی بات ہے کہ سینما وک ہتھ پیٹرول اور تفریخ کے ان مراکز میں ہو کو پھی دکھایا جا آہے اس کے ساتھ گانے بجانے کے آلات اور فتل قسم کے بیے ہودہ گانے اور نیم عمرال فتل رقص و داسس ضرور ہو البیے، اور چونکہ یہ تام چیز کے حرام ہمی د مبیاکہ اس سے پیلے بیال کیا جا تھا ہے) اس لیے ان مکہول کی طروف جانا، اور و ہاں ہو حرام و ناجا ئز کھیل کو د ہو آ ہے اس کو د کیمنایہ ناجائز تفریح ہیں داخل سبے، بلکہ یہ سب سے بڑاگناہ اور قبلی تا حرام و ناجائز ہے۔

ٹیلیویژن اورسینما وتھیٹر پرکال گُفتگو کرتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہراس مرنی سے سامنے مندرجہ ذیل حقیقت کھول کر بیان کر دول جوالٹند تعالی واس سے رسول ہرایمان رکھتا ہوکہ ؛

یېو د کے منصوبول میں پیمنصوبہ وسازشش تھی دائل ہے کہ غیریہ ودی انسانی معاشہ ول اور قومول میں اخلاق کی دھجیاں کمعیر دی جائیں ، چانچہ ان سے پروٹوکول میں مکھاہیے کہ :

رہمیں برگوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر مگہ اضلاقی کی جوس کھو کھی کردیں ، ناکہ ہم ہم ہولت ان پرغلبہ ماسل کرسکیں فرائڈ ہم ہیں سے ہے اور وہ دل وہا طیسے کھلے عام منبی تعلقات سے نمونے پیش کرتار ہے گا ناکہ نوجوانوں کی نظرین کوئی چیزمقد س باتی ذر ہے ، اور ان کامقعہ اِصلی ہی منبی جذبات اور خواہشات کاپوراکرنا بن جائے ، اور حبب وہ اس کواپنامقعہ و دبالیں گے تومچران کی اضلاقی حالت ختم اور ہم نہیں ہوجائے گی:

ان کی نظروں ہیں افعان کی جوہیں کھو کھلی کرنے سے دسائل ہیں۔۔۔ایک دسیار پہھی ہے کہ نشہ واشاعت ریڈیو وٹیلیویژن، اور سینما وتھیٹر، اور بوہیدہ سے نشر باتی پروگرامول اور ہراس فائن ایجنٹ اور کرایہ سے صحافی سے کام لیا جائے جوان سے منصوبہ ہیں ان کا ہاتھ مٹائے ، پہودی اپنی مرکاری وعیاری۔۔۔ اس منصوبے ہیں کامیاب ہوگئے کہ قومول کو تقافت کھیل کو د، اور فنون سے نام پر بیے میائی و بے راہ روی اور اخلاق با اختگی کے مراکز کے ذریعے۔۔۔ تباہ وبرباد کر دی، ملاحظہ فرمائیٹے یوگ تیرصوبی پروٹوکول ہیں کیا ایکھتے ہیں :

غیر بیردی قوموں اور عوام کو ہمارے خلاف کئی ٹی راہ اختیار کرنے سے روکئے سے یہ یہ طوری ہے کہ ہم ان کو مختلف میں مصروف کردیں، اور بہت مبلہی ہم اخبارات ہیں لوگول کو مختلف مرکے پروگرامول اور منصولوں ہیں مقابلہ کی وعوت دیں گے جن ہیں ریاضت ودگیر مختلف ہم سے فنون شامل ہول گے ، سیر کا یہ جدید ہم کا سامان عوام سے ذہن کو چینی طور سے ان مسائل سے فافل کرد سے گا بن ہیں ہماراان سے اختلاف سیر کا یہ جدید ہم کا سامان عوام سے ذہن کو چینی طور سے ان مسائل سے فافل کرد سے گا بن ہیں ہماراان سے اختلاف مرف اس وجہ سے ایک آواز ہول کے کہ معاشر سے ہیں صرف اس وجہ منفردا فراد ہول کے جونگی سوج ہجار کی راہیں کھلئے مرف اس وجہ سے ایک آواز ہول کے کہ معاشر سے ہم کردہ و سائل سے ذریعے پیش کریں گے ، اور ایسے افراد کے ذریعے پیش کریں گے ، اور ایسے افراد کے ذریعے پیش کریں گے ، اور ایسے افراد کے ذریعے پیش کریں گے ، اور ایسے افراد کو دوراس وقت ختم ہو جوائے گا جب ہماری مکومت کو سلیم کرلیا ہائے گا ، اور یہ لوگ وقت ہونے برہمارے سے نہایت قابل قدر خدمات انجام موجائے گا جب ہماری مکومت کو سلیم کرلیا ہائے گا ، اور یہ لوگ وقت ہونے برہمارے سے نہایت قابل قدر خدمات انجام دیں گ

مرنی محترم! کیاآپ نے محسوس کرلیا کہ میں و داپہنے بروٹوکول میں کیا کیا منصوبے بنائے بیٹے میں ہیں؟ کیا پرلوگ کوکوں کی عقلول کومسے کرنے اوراخلاق کورگاڑنے کے دن وراست دربیے نہیں ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعیہ۔ سے اپنی متوقع صکومت قائم کرسکین سبس کا ان کوانتظارہے؟

۔ کیاان کے منصوبول میں سے یہ ہیں ہے کہ لوگ کھیل کود اور بس و تسہوات اور عیانتی میں مست ہوکڑ تقل کیم اور فور وفکرا ورمفید کارناموں اور وطن کے لیے انسلامس سے کام کرنے سے عاری ہوجائیں ؟

مرنی محترم ایراآب به جانب می که جونو جوان مردوعور مین زناکاری الحاد ، بید حیاتی و آزادی ، شهوات ، گندی فلمول، اور دات کو برپا بونے والی گندی محفلول اور بروگرامول سے بیچھے بڑے سے بوئے میں وہ چاہے میں باتم مجھیں در حقیقت وہ یہ ودے مصفور کو کملی جامر بہنا رہے ہیں ؟

مرنی محترم! جب آپ یه مجھ سکے بیل تو بھچر آپ پر بیز فرم داری عائد بوتی ہے کہ آپ اپنے بچول کوان و بالی مقامات اور فقنے کی جگہول سے دور رکھیں چاہے وہ مینا ہویا تھیٹر، یا دومسے کھیل کو دسکے مراکز، اس لیے کہ اپنی اس موحودہ تکل میں یہ سب سے سب عقیدہ واحلاق کو بگائیسنے ولسے ہیں ، بکہ جیا آپ نے ابھی بڑھایہ ان سازشوں و منصوبول کا جزر بیں جو بیجود نے مسلمان افراد اور مسلمان خاندانوں اور مسلمان معاشر سے کوخراب کرتے سے لیے تیار کے ہیں ، اس یہے اس کوخوب سمجھ لینا چاہیے اس میں سمجھ اروں سے لیے عبرت کا کافی ووافی سامان ہے۔ اگر کوئی یہ ہے کہ اگر سنیما یا تھیٹر وغیرہ میں ایسے پروگرام پیش کیے جائیں جو قوم سے لیے دینی ، اخلاقی اور تاریخی کیا ظ سے مفید ونافع ہوں تو بھروباں جانے میں کیا قباحت ہے ؟

# یه اعتراض مندر حبزیل امورکی وجهسے مردود و ناقابل قبول سبع

ا۔ ان پروگرامول میں مردوزن کا ہاہمی اختلاط ہوتا ہے جواسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ۲۔ ان پروگرامول میں تاریخی فلمول یا تاریخی ڈرامول میں فتندائگیز عربال عورتیں ساسنے آتی ہیں، یا ان ہیں زمانہ جاہلیت سے بے بہودہ ڈانس اور فحش گانوں کے نمونے پیٹیں سیے جاتے ہیں۔ اور اسلام نے ہرای چیز کی طرف دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے جوجنبی جذبات کوا بھارسے اور فتنہ سامانی پیداکر سے۔

۳ سنما و تعیشرون می طورسے ایسے مناظری بیش کیے جاتے ہیں جو گندے ، بے ہودہ فحش اوراخلاق باختہ ہوئے ہیں ہیں ، اسی لیے یہ مراکز بیے یہ قطعاً نا جائز بیے کہ وہ بیں ، اسی لیے یہ مراکز بیے یہ قطعاً نا جائز بیے کہ وہ مثبتہ جیزول مثبتہ جیزول کا قصد کرسے اور تہمت کی جگہ جائے ، اس لیے کہ صفور علیہ العملاۃ واسل فرائے ہیں جو تفص مشتبہ جیزول میں پر گیا وہ حرام میں پر گیا ۔

م، یه مراکز انسان کوانی طرف باربار آنے پرمجبور کر دیتے ہیں ، شروع میں پہلی مرتبہ وہاں جاستے ہوئے انسان میں اسلامی حیار سامنے آجاتی ہے ، اور صبر تو در حقیقت وہی ہے جو پیلے صدمہ سے وقت کیاجائے بھر دوسری اور تسیری مرتبہ جانے میں نہ کوئی رکاور میں ہوتی ہے اور نہ مانع اور مجر تدریجاً شرم وحیار ختم ہوجاتی ہے ، اور مجرعام طور سے پر شذوذوانحراف اور موری خرابی تک بہنے اور نہ مانع اور مجر تدریجاً شرم وحیار ختم ہوجاتی ہے ، اور مجرعام طور سے پر شذوذوانحراف اور موری خرابی تک بہنے اور تا ہے۔

روبری رب بات بن بات بن بات بات اور و باک دین جاعت موجود بو تو کچه مراکز اور سنیا و کوستقل علمی و معاشرتی فلمول اور اریخی ورمنا و گرامول کے لیے معصوص کر دسے اور و بال کسی قسم کی برائی ، نرائی ، فتنه سامانی ، اور حرام و ممنوع چیز نه به و تو پیچرسه مال نوجوانول سے ایک و استفاده کی خاطرایسے ایم قمیتی موضوعات برشمل بروگرامول سے فائدہ اضانا ورست بهوجائے گا۔ میکن ال کے علاوہ کسی صورت میں ان جگہول برجابا بہت براگناہ اور اسلام کی نظرین سخت برام ہے۔

کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نفع بخشس امور اور مفید بروگرامول مثلاً قرآن کریم کی تلاوت ، خبری اور علم واصلاح کے و بیا بہت برائی ان چیزوں کا دیکھیا منوع ہے یہ تولف کی ابی رائے ہے۔

سے تعلق پروگرامول سے سیے ٹیلیومیزان استعال کرنے میں کیا حرج ہے ، قصوصاً جبکہ اس میں دو مرسے گندے وفیش مناظر نے دیکھے جاہئیں ؟

سین حقیقت یہ ہے کہ اس دونی کا حقیقت اور واقع سے کچھی تعلق نہیں ہے، اس ہے کہ یہ بالکل مشاہری بات سے کہ شخص می شیبویزن رکھتاہے وہ جب کک الف سے ہے کہ شخص می شیبویزن رکھتاہے وہ جب کک الف سے ہے کہ شخص می شیبویزن رکھتاہے وہ جب کک الف سے ہے کہ بات سے سارسے بروگرام نہ دکھیے اس سے دل میں یہ وقت کہ بن نہیں کڑا، اس ہے کہ شیطان ۔ اللہ اس کورسواکر سے ۔ انسان کی گھات میں بیٹھار ہتا ہے ، اس سے دل میں یہ خیال پداکرتا اور اس کورسیما تا ہے ۔ کہ اس بروگرام یا اس گانے یا اس خبر سے بعداب مفید پروگرام آنے والا ہے ، اور ایول کرنے کرتے ان بروگرامول کا بورا وقت جتم بوجاتا ہے ۔

اوراگریفرض می کرلیاجائے کروہ خص اسے او پرپوراکنٹرول رکھتاہے ، اور اک میں زبردست قوت ارادی ہے ، اور اس توی خوش برگرامول ہے ، اور اس توی خوش برگرامول ہے ، اور اس توی خوش برگرامول ہے ہے کہ بہا ہے گاتواں بات کی کوئی خیات اور گارٹی ہے کہ میب وہ گھریں موجود نہ ہوگاتواں وقت بھی اس سے بوی نہے اسس پابندی کو لموظ خوا طاحر کھیں گے ؛ اس کافینی جواب نفی میں بروگا بھرسوال بیعی پیدا ہوتا ہے کہ می پروگرام سے خواب ہونے کافیعلہ کس طرح ہوگا نظام رسیحاں کے دیجھنے سے بعدی فی فیصلہ کیا جا سیکے گانس کامطلب یہ ہواکہ اس می واجھے پروگراموں کس طرح ہوگا نظام رسیحاں کے دیجھنے سے بعدی فیصلہ کیا جا سیکے گانس کامطلب یہ ہواکہ اس می وگرام کو دیکھ لیا ،
سے انتخاب سے لیے اس کی ہیٹیوں گھروالوں اور اس سے خاندان سے افراد نے اس کے سامنے اس فیش پروگرام کو دیکھ لیا ،
سیکن کیا اس کا گارٹی اور کوئی فیمانت ہے کہ حب وہ ٹیلیویز ن بیوی بچول سے پاس چور کر جائے گاتواس کی فیرموجود گی میں ہوگا۔
یہ لوگ اس وقت میں اصول ہر کار با بندر ہیں گے ؛ اس کا لازمی جواب نفی ہیں ہوگا۔

میر حبب اس پروگرام پرگندسے اور خواب ہوسنے کا تکم اس سے دیکھنے سے بعد سگایا جاسئے گاتواں کامطلب یہ ہوا کہ اس خاندان نے یہ گندہ وفن پروگرام بلادوک ٹوک دیکھ لیا ، اور شیطان نے منکر وخرابی سے اچھا بناکر پیشس کرسنے اور باطل کو اُدَا ستہ کرسے پورا پروگرام دکھا نے سے لیے اینا کام مکل کرلیا ہے۔

اور بااوقات ایا ہوتا ہے کہ جب کوئی عیٰہوت مندباب ان پروگرامول ہیں ایسے مناظر دیکھتا ہے ہوا دہ وہا،

کے خلاف ہوتے ہیں، اور بدارہ روی واخلاق باختگی پر مبنی ہوتے ہیں، اوران کی وجہ سے وہ ٹیلیویژن بندکرنا چاہتا ہے تو
اے کمبی اس کی بیوی اور کمبی بیچے یا کوئی دو سراعزیز اس سے روک دیتا ہے جب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان سے افراد میں
آبس میں رسکتی اورافتلاف بیدا ہوجاتا ہے، اور مجراس لطائی جبگویے سے نفیاتی ومعاشرتی جو اثرات پڑتے تیں وہ ہم شمار
نہیں کر سکتے، اور اس کے جو نہایت خطرناک نتائج نکلتے ہیں وہ ہمی ناقابل بیان ہیں و کھرایوں میں طلاق واقع ہوجاتی
ہے، اور کتے ہی گھرول میں ان لوائی جبگروں کی وجہ سے بچوں میں طرح طرح کی خوابیاں اورخاندان سے افراد میں عمیب
امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

لبذاہم نے جو کچہ ذکر کیا ہے اسے یہ بات کھل کرسا سے آگئ کی میں ہوٹران کے پروگرامول میں سے مفیدونا فع کے انتخاب کا قصد والاوہ کرنا تقریباً ناممکن ساہے، بلک حقیقت ہیں اس کا تحقق ہونا ناممکن ہے، اور اپنے دین وعزت کی مقات کرنامسلمان پرفرض ہے، ای طرح اپنے فاندان کی تربیت بھی فرض ہے، اور یہ فرض جب ہی پورا ہوسکتا ہے کہ گھرونا ندان کی فضاء سے خطرہ کو دور رکھا جائے، اور آپ نحود ہی تبلائی کرعزت و آبرو اور اخلاق ویشر ون سے بیارہ کراور کیا چیز خطرناک ہو گئی ہے؟

# ایک بات رہ گئی ہے۔ س برمتنبہ کرنا اور آل کی طرف اشارہ کرنا ضوری ہے :

اوروہ یہ کہ تعبض والدین اپنے بھول سے لیے ٹیلیویڑن اس لیے خریدتے ہیں ٹاکرانہیں سینما تعییر وغیرہ کمیل کود وبے حیاتی سے مقامات سے روک کیس.

لین حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ اس نہایت بودھی اور ان کا یہ دعوٰی مندرجہ ذیل امور کی وجہ سے باطل وغلطہ ہے:

ایسی برائی کواس طرختم نہیں کیا جاسکہ اگر آس کی جگر سی اور برائی کو تبکہ دسے دی جائے۔

ایسی برائی کواس طرختم نہیں کیا جائے آس کی جگر سی اور برائی کو تبکہ دسے دی جوان کھیل کو دو ہے جائی کے مقالت بر میانے سے وجود میں آتی ہے، اور اس کی وج یہ ہے کہ شیبیویزن کا فساد روز انہ اور دائمی جاری رہتا ہے جس کو چھوٹے برسے ، برجانے سے وعود میں آتی ہے ، اور اس کی وج یہ ہے کہ شیبیویزن کا فساد روز انہ اور دائمی جاری رہتا ہے جس کو چھوٹے برسے ، اور اس کی مودور تنی ہیں ہوئی اور تولی کی ایسی وقتی اور تولی کی برخیا ہے۔

ایسی جو بے راہ رواط کوں اور براضلاق و ناایس ندیدہ مردول تک ہی محدود رہتی ہیں ۔

مور شیکیونیزن رسکھنے کی وجسے بہت سی بوئی برای معاشر تی تباہیاں اورایسی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا انجام بہت برا ہو ہاہیے جسب کا سبب خاندان سے افراد کا پروگرام دیکھنے سے سید دیر تک بھاگنا، اور برگوسیوں دوستوں مردوں عور توں کاستقل اجتماع واختلاط ایک ایسا المیہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی عزیں لوٹی گئیں، اور خوان خراہے ہوئے، اور بہت سی لڑائیوں اور حکیوں کی داغ بیل پرای جسب کا اصل سبب ٹیلیویزن کی لعنت اور باہمی اخت لاط

مجوبیہ ہمے بیان کیا ہے اس سے بعدان توگول سے پاکس اور کوئی عمیت ودلی باقی نہیں رہ جاتی جویہ دعوٰی کرتے ہیں کھریس ٹیلیویزن کاموجود ہونا بچول کوہ ان سے روکتا اور مفاسد سے بازر کھتا ہے

یه اسب سے علا دہ ہے جوٹیلیویژن کے صحب پرمضرا ٹرات پڑتے ہیں، مثلّا نسکاہ کا کمزور ہونا، اور دو مسرے نف یاتی نقصانات مثلّا کمی سین وجیل اکمیٹرس کو د مکھے کراس ہیر دل کا آجانا، اور عقل وافسکار کا اس میں الجھے کر رہ جانا۔ اور تعلیمی نقصان مثلاً بچول کا مدرسه سے کام کاج سے رہ جاناا وراس میں دل نه نگنا۔ اور فکری نقصانات مثلاً مافظه کا کمزور مونا،اور فهم وسمجه اور غور وفکر سے ملکہ کاضعیف ہونا۔ ۔

اوراقتصادی نقصانات مثلّاا*س سے خرید نے سے سے سیار بادکر*نا جبکہ افرادِنمانہ کواس سے میمی زیادہ صروری ہشیداء کاربہول کیے

ہم۔ قمار بازی وجوا

اس كر حرام بوسنه كى دسيل الله تبارك وتعالى كادرج ذبل فرمان مبارك بسه:

اسے ایمان والویہ بوشراب اور جوا اور بت اور پانے یمی یہ سب شیطان کے گندے کام بیں اسوان سے بچھے رہ جوا کہ تم نمات پاؤ سٹ پیطان توہی چا تہا ہے کہ تم میں تمنی اور بیر فحالے بریع شراب اور جوسے سے اور تم کوالٹر کی یا دا ور نما نہ سے دوے سواب میں تم باز آ وکے۔ الأنْ الله الله المنورة المنورة المناه المعارد والمنور و المناه والازلام وجس من عمل الشيطن الكون المنورة والكون الشيطن المنورة والكون الشيطن والتنايرين الشيطن النورية المناه والتنايرين الشيطن النورية والمناه والمن

# 

و جوانسان کواس بات کاعادی بنادیا ہے کہ انسان کمائی میں نصیب واتفاق اور خالی وفادغ امیدول وآرزؤل برر اعتماد و بھروسہ کرسے عملی جدوج پراور تقیقی محنت اور کمائی کے لیے پسینہ بہانے اور جائز وسٹسروع اسباب اختیار کرنے کی صرورت زیڑے ہے۔

جہ جوانوش وخرم اورآبادگھرول کو تباہ وہرباد کرنے اور یمبری ہوئی جیبول کوخالی کرنے اور مالدار خاندانول کو محاج فقیر بنانے اور باعزت نفوس کوڈلیل کرنے کاسامان سبے ہم نے کتنی ہی ایسی نفوس سے بارسے میں سناہے جوعزت سے بعد ذلیل ہوئیں اور کتنے ہی خاندانوں کے بارسے میں سسنا ہے جودولت سے بعد فقیروغریب بن مھئے۔

جه جوا و قمار دونول ایست کمیسلنے والول سے درمیان بغض وعلات تبداکر تاہدہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے کے مواوت بیداکر تاہدہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے کے مؤلف نے اپنی کتاب مکم الاسلام فی وسائل الاعلام میں جو کچھ نکھا ہے۔ اس کامطالعہ کرییجے ، وہال آپ کوٹیلیوٹرن سینما وتمیٹروفیوکے بارے میں اسلام نے جو مکم دیا ہے۔ اس سے تعلق کافی شانی بھٹ ل جاسے گ

سے منم کر لیتے ہیں اور بغیری کے دوسرے سے مال برقالبن ہوجاتے ہیں۔

و جوا التد کے ذکر ونماز سے دوک دیا ہے اور اپنے کھیلنے والول کو بدترین اخلاق اور قبیح عادات واطوار کی جانب و محکیل دیا ہے۔ امام بیقی روایت کرستے ہیں کررسول التاصلی التادعلیہ ولم الیسے توگول کے پاس سے گزرسے جونر دسے کھیل رہے تھے توایب نے ارشاد فروایا : غافل دل ہیں جن سے ہاتے مشغول ہیں اور زبانیں لغویس مصروف ہیں ہیں ایمی ایس کریہ ہیں جو لغود معروف ہیں ۔

میں جو لغود معروف ہیں ۔

و جوا و قمارابیها بدترین گناه سید جووقت اورمعنت کومهنم کرجا تا سید. اور ستی و گمنامی کاعادی بنا تا سید. اورلوگول کوکام کاج اورمحنت سیدروک ویتا ہید۔

ج جواجو۔۔ بازکوجرم پرجبودکرتا ہیں۔ اس لیے کہ جوفرتِ قلاش ونفتیر ہوجاتا ہیں وہ یہ جا ہا ہے کے حسب طریقے سے مجی ہو مال کوجا سل کریانے وا ہ اس سے لیے چوری کرنا پڑے۔ یا ڈاکہ ڈالنا پڑے ہے یادشوت دینا پڑے۔ یاکسی کامال جیننا پڑے۔

جواقلق وبدمینی پیداکرتا بسداوربهیت سیدامران و بنمیاریول کا دراییه بنتا بسید، اوراعصاب کو کمزورکرتا، اور مقدوست پیداکرتا ب اور عام طور سی چرم یا خودکش یا دایوازین یا لاعلاج بیماری کا ذراییه بنتا ہے۔

بقول <sub>اسس</sub>تا ذقرضا دی کے چھنص ان لوگول سے تقول سیز دستر خوان مرکا عادی بن جائے تواس سے پیھی مستبعد نہیں کہ وہ اس کی وجہ سسے اسپنے دین بعزیت وابرو، اوروطن تک کونیچ ڈاسے ، تاکہ مال ونبس سے سلسلہ میں اسکی خوامِشات پوری ہو کمیں۔

### حرام وناجائز قمار وجوب سے اقسام وانواع میں سے:

دی انعامی بوندگاخریدنامجی ہے، اس کیے کہ اس قسم کے انعامی ککٹ قسمت واتفاق پرمبنی ہوتے ہیں، اور پیمی ترام و
ناجائز ہوئے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جسبس میں قطعًا نرمی نہیں برتنا چاہیے اور نہ اس میں تقسم کاتسا ہل کرناچا ہیے
نواہ یہ انعامی ٹک مرکب فلامی ادار سے یا انسانی بہبود سے تعلق رکھنے والی جاعت کی طرف سے بی کیول نہ ہول! ساتھ ہی
یہ بیمی ذہن شین رکھنا چاہیے کہ زمانہ جا ہمیت میں ہو جوا رائع تھا اس کا مقصد بھی کی سے ساتھ تھا لائی یاکوئی ا چامقصد ہی ہوا گرنا
تھا، اس میں نفع سامل کرنے والا ا پنے بیے نہ نہ ایک تھا، وہ بھی بہت برطری مدیک ان انعامی ٹکٹول سے مشابہ تھا ہو
تریمی فلاحی ادار سے یا انسانی بہبود سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں جاری کیاکرتی ہیں۔

اسلم اس قامدے کوکہ مقاصد وسائل سے جائز ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں "دلینی اگرمقصد نیک ہوتواس سے حاصل کرنے کے دریعہ بنتے ہیں "دلینی اگرمقصد نیک ہوتواس سے حاصل کرنے کے سیسے جو ذریعہ بنتے ہیں بہودی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہے جو دریعت ہے ، ان خطرناک اصولول ہیں شادکرتا ہے جہیں بہودی اپنے مقاصد حاصل کرنے ہے لیے درواج دسیتے ہیں ، اسلام سی انھی غرض وغایت کو حاصل کرنے ہے لیے جس جیز کو مبداً و بنیا دبنا تا ہے وہ سیسے شریفیانہ وسائل کا انعتیار کرنا ، چنانچہ کی بھی انسانی فلای کا کے سیے مشل اللہ کہ جو دسینے کو اسسلام

ان وفت کاکسیم بہیں کرتا میب یمک کہ اس تک بہنچانے والے وسائل واسباب میا وستھرے و مہذب و شریفا نہ دیموں ان وفت کاک میں بہنچانے والے وسائل واسباب میا وستھرے و مہذب و شریفا نہ دیموں ، لیکن حرام دنا جائز جوئے یا ڈاکہ وغیرہ سے ذرایعہ سے مال کردہ مال کو اسلام قطعاً قبول نہیں کرتا ، اور سجلا ایس پیسہ دینے کی کیا قیمت ومنزلت ہوگی جس سے وسائل خیرسے میذب اور دحم واحسان اور حسن سلوک سے جذبات سے عاری ہوں ؟

اور ایسے خرجی کرنے کی کیا چینیت ہے جو خالص ایمان کے جذبہ اوراسلام کے شیری مبنیع سے متأثر نہو؟

ال لیے ہمیں اپنے بچول کو اخلاص سے خرجی کرنے اور جائز و حلال طریقے پر بپیرہ صرف کرنے کا عادی بنا ناچاہیے تاکہ وہ خود بخو دخیر سے کامول میں مصدلیں اور التدرب العالمین سے دربار میں اجروثوا ب سے سخق بنیں ۔

اکہ وہ خود بخو دخیر سے کامول میں مصدلیں اور التدرب العالمین سے دربار میں اجروثوا ب سے مستحق بنیں ۔

ہے ناجائز قمار وجو ہے بی شرط لگا کر کھیل ایمی واصل ہے ، خواہ یہ شرط لگا نا فٹبال سے کھیل میں ہویا کہوتر بازی یاشام کے وغیرہ کھیلوں میں ۔
وغیرہ کھیلوں میں ۔

ا در اس کی صورت یہ ہے کہ دونول فریقتین میں سے ہرائی دوسرے سے لیے شرط لگائے، یا ایک فرلق دوسر پر کمچہ مال مقرر کر دیے نوا ہ اسے نقصال ہویا فائدہ ، تو بہ تھی جوا بن جائے گا، اس لیے کہ اس میں ایک فرلق کو فائڈہ ہوگا اور دوسرے کونقصان سے اور ایک دوسرے کا ناحق مال کھا جائے گا۔

اس شرط بازی سے وہ کھیل مشنیٰ ہیں توجنگ تیاری اور جہا دیسے سلہ میں ہوں، مثلاً اونٹول یا گھوڑول کی رسیں نگانا، یا تیراندازی یانشانہ بازی وغیرواس طرح کی اوروہ چیزیں ہوجہ پر جنگ سازوسالمان سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے کہ اصحاب سن وام احمدرسولِ اکرم صلی التدعلیہ وم کا درج ذیل فرمانِ مبارک روابیت کرتے ہیں کہ :

(( لاسبق إلا فخف أوسب فن مقابل جائز نہیں ہے سوائے افٹول گھوڑوں کاریں اُونصل)) .

کین اس مقابلہ میں بھی یہ شرط سبے کہ جوانعام مقرر سحیا جار ہاہے وہ دونول فرلیتین سے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہو یاان میں سے صرف کسی ایک کی جانب سے ہو۔

سین اگر دونوں مدمقابل اس طرح ابنی ابنی طرف سے انعام مقرر کریں کہ ان دونوں میں سے جوبھی سبقت سے جائے گا وہ دونوں انعام کا کستن ہوگاتو ہے ناجائزا ورجوابن جائے گا، اور اس قسم کی گھڑ دوڑ جو شہ طبیہ اور جوسے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اسے شیطان سے گھوڑ سے سے تعبیر کیا گیا ہے جبیا کہ اس سے قبل ہم بیان کر بیکے میں.

اس سے برخلاف اگر کھیلنے والول سے علاوہ سی تیسرے کی جانب سے انعام مقرر ہومثلاً تعکومت یا وزارت یا مدرسہ والول کے علاوہ سی تیسرے کی جانب سے انعام مقرر ہومثلاً تعکومت یا وزارت یا مدرسہ والول کی طرف سے تواہیس صورت میں انعام دینا ولینا دونوں شیرعًا جا تزہیں۔ اس لیے کہ اسی صورت میں قمار وجوانہ میں بایا جا تا۔ اور اس کامقصد سمیت افغالی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمت افغالی نواہ جنگی تیاری سے سلسلہ کی ہومثلاً تیراندازی وغیرہ ،یا جہمانی

ورزسش اوراس میں بیتے ہے۔ سے علق ہومٹالکشتی یا فٹبال وغیروا وراس سے جائز ہونے کی دلیل وہ روایت ہے بینے اما احمد حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ ولم نے گھوڑوں کی دوٹر ہیں مقابلہ کرایا اور بیتنے والے کو انعام دیا۔

شربیت اسلامیہ نے بسطرح کمیل کودکی مختف انواع واقسام کواس بیے حرام قرار دیا ہے کہ روحانیت بفس اور انعاق و معاشرے پران کے برے اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح اسلام نے ابناء اسلام کی دلجوئی اوران میں اہنے فرائفن و واجبات سے ادا کرنے کے لیے مستعدر ہے ہے ہے بہت سے مباح کھیا وں سے دروازے بعی کھول دیے ہیں۔ الکہ وہ چاق وجو بند میں رئیں اور طاقتور و مستعدمی، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد فی مبیل اللہ کے وسائل کی شق بھی ہوجائے۔ وہ چاق وجو بند میں رئیں اور طاقتور و مستعدمی، اور ساتھ ہی ساتھ جہاد فی مبیل اللہ کے وسائل کی شق بھی ہوجائے۔ مضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بس طرح حبم تھک جاتے ہیں اس طرح دل بھی تنگ ہوجائے ہیں اس سے ان بین نشاط پیا کرنے کے لیے حکمت و دانائی کی دلیے بیا بین الماش کرو۔

نیز دِه فراتے ہیں : وقفہ وقفہ سے دلول کورائست بہنچاتے رہا کرواں بیے کہ اگر دل پراکڑاہ وجبر کیا جائے تودہ اندھا ہوجا تاہیے۔

اورامام بخاری اپنی مخاب الادب المفرد بین روایت کرتے میں کہ نبی کریم میں التّدعلیہ وہم سے صحابہ کام مِشی التَّه علیہ وہم سے صحابہ کام مِشی التَّه علیہ وہ سرے کو خربوزہ ہی دے مادا کرتے تھے لیکن حبب کام کا وقت آیا تو وہ زبر دست آدمی بن جاستے تھے اس کے سیاس میں کوئی مضالعۃ نہیں کہ وہ کھیلے کو دے دل لگی کرے اور دل نوش کریے بشرطیکہ اس کوانی عادت و مزاج نہنا ہے، اور سج وسٹ م اپناتمام وقت اس میں صرف نہ کرے، اور حقیقت و واقعیت کے بجائے کے بل کو دین کو دین اور کو میں مست نہ رہے اور کام کام کے وقت کو عیت اور لغو وباطل میں نرگزار ہے۔

اور کسی نے کتنی شاندار بات کہی ہے کہ مباح کھیل کو دکو وقت کا آنا حقب ہی دو بھتنا معد کھانے یں ادر کے دیا واقال ہیں دو بھتنا معد کھانے یں ادر کے دیا واقعی دو اور آب ہو دیا واقعی کو دیا واقعی ہی دو بھتنا معد کھانے یں ادر کے دیا واقعی کو دیا واقعی کے دیا واقعی کو دیا و کو دیا واقعی کو دیا واقعی کو دیا و کو دیا و

# کمیل کود کی وہ اقعام وانواع جنہیں اسلام نے جائز قرار دیاہے:

الف مرسف مقابله

جائز کھیل کی اقبام میں سے دوٹر ناہمی ہیں۔ با ورصحابر کرام رضی الٹی خنہم آبھین دوٹر نے میں مقابلہ کیا کرستے تھے اور نبی کریم سلی الٹی علیہ وہم نے ان پرکوئی کمیز ہیں فرمائی، بلک نود نبی کریم صلی الٹی علیہ وہم اپنی المبیہ طہرہ حضرت عائشہ رضی الٹی ہنا کہ ، حصہ استاذیوسعٹ قرضادی کی کتاب آلملال والحرام " (ص - ۲۱۱) ہے کچہ تعرفت سے ساتھ لیا گیا ہے۔ تصانع دورٌسه مي مقابله ال كونوش كرسف اورصمار كونعليم دسيف سر يسكي كرست تهر

الم احمدوابودا وُدحصنرت عائث رضى التُدعنها سے روابیت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا: رسول التّدصلی التّدعليه ولم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں ان سے جیت گئی بھر کھے زمانے سے بعد حبب میراحیم ذرا بھاری بوگیا تو آپ نے بھر سیے ساتھ دور لگائی اور آب مجھ سے آگے بڑھ گئے تو آپ نے ادشاد فرایا کہ یہ جبیت اس کا برلم بوگئی تعین پہلے تم جیتی تھیں اور اب میں

ا مام ابودا ؤد روایت کرستے میں کہ نبی کریم مسلی الٹرملیہ ولم سنے ضرت رکانہ سے کشتی کڑی اور آب می الٹرعلیہ ولم نے آبہیں كىئى مرتبه بچيعا را دا ايك اورروايت ميں بول الله عليه كريم مثلي الله عليه ولم نے ان سے (جوبہت طاقتور شعے) شتى ك ابهول نے کہاکہ اگراپ جیت گئے تومیں بحری دول گاورنہ آپ دیں جنانچہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے انہیں بھیاڑ دیا توانہوں نے کہاکہ دوبارہ لڑیں ، نبی کریم کی التّہ علیہ لوم انہیں بھرزیر کردیا ، انہول نے بھرکہاکہ تعبرسے لڑیں ، توہیر تیسری مرتبہ بھی نمی کریم کی لیا علیہ وہلم نے انہیں بچھاڑ دیا تورکانے کہا:اب میں اسٹے گھروالول سے جاکرکیاکہوں گا ؟کہول گاکہ ایک بجری کوتو بھیڑیا کھاگیا یا ور دوسری بھاگ ٹی نیکن میسری سے بارسے میں کیا کہوں گا؟! بنی کریم صلی التّہ علیہ وقع نے ارشاد فرمایا : ہم یہ نہیں کرسکتے کٹمہیں بهماط مجى دى اورتم برتاوان ووندهى أباسئاس ليعمم ابنى بحريال كور

جائز کھیلوں کی اقسام میں سے ایک قیم نیزہ بازی اور تیراندازی بھی ہے ، اور اس سے بل ہم یہ بیان کریکے ہیں کہ نب كريم صلى التدعليه ولم البين صمابر سي النصلقول مين سي كررسته تقط جوتيراندازى كرست بوست تقع توآب ال كى بمست مزائی فرماتے اوران سے یدارشا د فرماتے تھے کہتم سب تیراندازی کرتے رہویں تم سب سے ساتھ ہول. البته اس قسم مے تھیل تھیلنے والول کونبی کرم صلی الته علیہ وہم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ چویا اور یا بالتوجانورول

کوتیراندازی یا اس کاشق کے لیے نشانہ بنایش جدیا کہ زمانہ جا بلیت میں وہ لوگ الیا کیا کرتے تھے۔

الم بخارى وللم حضرت عبدالتُدبن عمرونى التُدعنها \_ وايت كرست بي كرصفريت عبدالتُدب عمرف ايك جِماعت کودیکھاکہ وہ تیراندازی ہیں چوپایوں پرنشانہ بازی کر رسبے ہیں ، توانہوں نے فرایا :نبی کریم صلی التّٰدعلیہ وہم نے اس شخص پر پرلعنت مجیمی ہے کوس جاندار جیز کونشانہ بازی کا درایہ بنائے۔

ا ورابودا وووترمذی روایت کرستے ہیں کہ ہی کریم صلی التّرعلیہ ولم نے جا نوروں کواپس میں لڑا نے سے منع کیا ہے۔ سله یدواقندلازی طورسے جوسے سے حرام ہونے سے قبل کا ہے ،اوراس موقعہ برجمی آپ نے دیکیہ لیاکرنی کرم صلی انترعلیہ وسلم نے ان مراحب کی جریاں نہیں کو واپس لوٹاوی اورخود نالیں گویاکہ جسے ک حرمت کے بیدیسے ہی سے دیک یمہید تھی۔

یعنی ایک دوسرے کواس طرح چھوٹر دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک مرجائے یااس کونقصان پینچے جیسا کہ اہلِ عربٰ مانہ جالمبیت بس کیاکرتے تھے۔

ان امادیث سے ہمیں یہ پتہ میلناہے کہ دین اسلام نے بیوانوں سے ساتھ کس طرح نرمی سے پیٹیں آنے کا حکم دیاہے اوران کو منزاد بینے اور ان سے ساتھ مراسلوک کرنے سے منع کیا ہے بلکرہمیں اسلام کے کس حکم کابھی علم سے حبواس نے اس مقلبلے سے بارسے میں دیا ہے جو آج بیلول کی المطانی کے نام سے شہور و معروف ہے۔
مقلبلے سے بارسے میں دیا ہے جو آج بیلول کی المطانی کے نام سے شہور و معروف ہے۔

<u>۵ - بیزه باری</u> مباح کھیلول میں سے نیزہ بازی کا کھیل بھی سہے، اور اس سے لبیم یہ تبلاچکے بیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے ال مبیشہ کو اپنی مبادک مبحد میں نیزہ بازی کی اجازیت مرحمت فرمائی تھی، اورا پی المبیہ طہرہ سے جغریت عائث کو ان کی اس نیزہ بازی ديكيعنے كى جى اجازىت دى تقى ـ

سیسے مارہ ہوں ہوں اکرم ملی اللہ علیہ وقم کی فراخ دلی سبے کہ آپ سنے اس جیسے میں کی اپنی مبارک میں ہوازت علی ا یہ نبی کریم رسول اکرم ملی اللہ علیہ وقم کی فراخ دلی سبے کہ آپ سنے اس جیسے میں کی اپنی مبارک میں ہوازت علی فرائی فرائی تاکہ دہاں دین ددنیا ، اور عبادت وجہا و دونوں کو جمع فرادیں ، اور تھیریہ کہ یہ صوب کھیل ہی نہیں ہے ملکہ یہ ایک ورزش ومثق وتيارى تعبى بيصه

اس سے پیلے ہم ریاضہ وورزش سے ارتباط کی مجہ میں اس موضوع برنہایت کافی رشنی ڈال میکے ہیں ،اس لیے اسے الاحفه فرايبي آب كوشفى كابوراسامان وبإل برال جاسته كار

اس کی بنیاد وہ روایت ہے جے طبرانی سند برید سے ساتھ نبی کریم کی التّدعلیہ و کم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ : ہروہ چیز جس میں التّٰد کا ذکر خیریہ ہووہ کمیل کود اور معبول ہے سوائے چار جیز وں کے ؛ تیراندازی سے بے دونوں نشانو

کی کیشت پر کود کرسوار ہونا سکیمیں ۔

مائز ومباح اورنفی بخش و کھیل جنہیں اسلام نے برقرار رکھا ہے ان ہیں سے دریائی وہری شکار بھی ہیں۔ اس لیے کہ التٰدتبارک وتعالیٰ ارشاد فرایتے ہیں ،

ملال بواتمبارے یددریاکا شکارا وردریاکا کھاناتمبان اورسب مسافروں کے فائدہ کے واسطے اور جنگل کاشکار

﴿ أُحِلُّ لَكُمُ صَيْدُ الْبَحْيرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لْكُوْرُو لِلسِّينَارَةِ ، وَحُرِّرُمُ عَلَيْكُوْ صَيْدُ الْكَرِّ

مَا دُمْتُمْ خُرُمًا مِي. ما مَه ١٩٠ تم پر حرام ہوا جب کہتم ا حرام میں رہور رہا یہ مسألہ کہ شکارس چیزے ہو گاتواس کی دوسمیں ہیں: الف - زخمى كرنے والے آلات جیسے كة موار تيرا ورنيزے من كى طرف درج ذيل آيت ميں اشارہ ہے : ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَهَا لَوَ مَنْوَا لَيَهِ اللَّهُ اللَّهُ بِثَنَّى مِنْ اسے ایمان والوالبتہ اللہ تم کو آزمائے گا ایک بات سے اس الصَّيْدِ تَنَالُكُ آيْدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ » . المع ١٠٠٠

السكارس كرس برتهارس باتداورتهارس نيزس بينية بس.

ب ۔ ایسا زخمی کرنے والا جانور ج سیکوسکے جیسے کہ کتا وجیتا وغیرہ بچاٹر کھانے والے درندسے اور باز، ٹیکروغیرہ بچاڑ كهان والعريندس، الله تعالى ارشاد فراست بين: آب كب ديجيك تمهارے يا ملال كى كني يوستعرى ((قُلُ الْحِلُ لَكُمُ الطَّلِيّلِتُ وَمَا عَلَمُتُمُ مِّنَ چیزی اور جوب رهاؤشکاری جانورشکاریر دور انے کے الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَكِّبُونَهُنَّ خِنَا عَلَمَكُمُ اللهُ ». ليدكران كوسكهات بواس ميں سے جواللہ نے تم كو

### شكارسىيى عموى احكامات :

ا۔ شکاری کا شکارےمقصداس کاکھانا اوراس سے فائدہ اٹھانا ہو۔اس کیےکہ نسانی وابنِ سبان ابنی سیم میں نبی کرم سلى التّدعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ لى التّدعليه ولم خير وايا جب نے كسى چراياكو بلاوجه ماروالا تووہ قيامست کے روزالٹند کے دربار میں شورمجائے گی اور سے کہے گی : اسے رہ ! فلاک شخص نے مجعے بلاوجہ مار ڈالا تھاکسی مقصد فالڈہ ى خالرميرانون نهيس كياتها.

٧- شكارى ج يا عمر الاالرام نه باند ه بوست بنو اس يه كدالله تبارك وتعالى فرمات بين : (﴿ وَحُرِيِّهِ عَلَيْكُوْ صَبِيْكِ الْبَرِّ مَا دُصْنُو خُرُمًّا ﴾ المائمة ١٠٠ اورسسرام كياكياتم پرتبكل كاشكاروب تكتم احلم بي ربو-۳. شکارنفوذکرسنے اورزمی کرنے واسے آیے سے ہوناچا ہیے ، دباؤا ورجینکے سے مادسنے والی چیزی بہیں ہوناچا ہیے اس میے کدالی بخاری وسلم حضرت عدی بن عاتم دفنی التّدعندسے وابیت کرتے ہیں کدانہوں نے نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم ے سوال کیا اور عوش کیا کہ میں اس تیرے شکار کو مار امہوں میں میں برنہ ہیں ہوتا تو آپ نے فرطایا : اگرتم سے بر سکے تیرے ماروا وروہ تیرشکارسے صبم میں تھس جائے تواس شکارکو کھالوا ور حبرتیراس کوعرض ہیں۔لگے توال جانور کومٹ کھا ؤجس کا ہے یہ بری وظی کے جانوروں سے شکار سے مل سے مبیاکہ خود قرآنِ کریم کی آیت میں مرکور ہے ، لیکن بحری مبانوروں کاشکار کریا جائز ہے توا ہ انسان محم ہویاغیرمح اس بیے کہ الٹرتعالی فرطرتے ہیں : « أُجِلَّ لَکُٹُم حَبُدُ ا لِبَحْرِ وطَعَامُهُ ، تمہارے بیے طال کردیاگیا بحری شکارادرہس کا کھانا۔

مطلب یه مواکدیه جانور جبشکا گلنے کی وجہ سے مراہبے تیراس میں گھسانہیں ہے، اور صدیث سے یہ بات معلوم ہوتی سے کتی حب کی مسال میں کا شکار سے ہم ہیں گھسٹا اور نفوذ کرنامعتبر ہے، البذا ایسے جانور جن کو لب تول ا بندوق یا رائفل وغیرہ کی گولی سے مال جائے تو وہ جانور ملال ہوگا اس لیے کہ گولی تیم میں تنیر ونیز ہے سے زیادہ ہی نزیر جیست میں

یه - حبب شکارکرنے والے ایے کو پھینکا جائے یا تربیت یا فتہ شکاری جانورکوشکار برچیوٹرا جائے تواس وقت اللّٰہ کا ن كاك كرهيورنا چا بيد،اس كيدكهالله تبارك وتعالى ارشاد فرمات بين:

لا وَاذَكُو وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ». الماته م الله عَلَيْهِ ». الماته م الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ ». الماته م

كيكن أكرتير بيجينيكت بإجانور شكار برجعيو أسته وقت بهم التديير صنا بهول جائية تواكتر فقها مسهيها ل اس شكار كاكها ما جائز ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس امست کی مصول حوک اور غلطی پر مئوانونرہ کو صبور رویا ہے ۔

ہ۔اگرشکاریانی میں گرجائے اوراس کویانی میں سے مردہ حالت میں نکالاجائے تواس کا کھانا جائز بہیں ہے اس لیے كرام بخارى وللم نبى كريم لى الله عليه ولم سع روايت كرية بي كر آب في ارشاد فرايا:

جىب تم اپنا تىرىپىنكوتومپراگرىيد دىكىھوكەس نے دشکار) کوفتل کردیلہے تواس کو کھالو سگرسیکراس کو پانی بی گراہوایا و د تونہ کھاؤی اس یے کتمہیں علوم ہیں بے کہ س کویانی نے مال سے یا تمہار سے تیرنے۔

((إذا رميت سهمك فبأن وجدته قدقت ل فكل إلا أن تجدد و قع فى مساء فبإنك لا تدرى المساء قتله أم سىلىك ؟».

کھیل کی معروف اقسام میں سے شطرنج کھیلنا تھی ہیں، اورصحابہ و تابعین اور فقہا شطرنج سے معاسلے میں دوفرقول يى بى بى ھىھەجى :

ا- ایک فرقداس سے حرام ہونے کا قائل ہیں اوراس میں حضرت علی بن ابی طالب بحضرت عبداللّٰہ بن عمراور حضر ۱- ایک سرسه ت سے اور امام مالک وامام ابوضیفہ وا مام احمدر حمہم التّدشامل میں۔ عبدالتّد بن عباس رضی التّدعنہم اور امام مالک وا مام ابوضیفہ وا مام احمدر حمہم التّدشامل میں۔ ۲۔ دوسری جاعبت اس سے جوازی قائل ہے۔ س میں حضریت ابوسر سریہ رضی التّدعنہ اورسعیدین المسیب وسعید بن

جبيروابن سيرين اورام شافعی داخل بي .

بو حضارت اس کے مباح و جائز ہونے سے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام استیار میں اصل اباحست ہے اور اس کے

له يمصنعنكى رات ب ورندائمكرام كيهال ايساجانورحرام ب-عه نقبه ومنفيه كميهال ايسا جانورمردارشمار موككار

حرام ہونے سے سلسلہ میں کوئی نفس وارزہ ہیں ہوئی ہے اور میشطرنج نردسے دو وجہوں سے الگ ہے: ا ۔ نرد کا سادا دارومدارقسمت پر موتا ہے لہٰذا یہ تیروں سے فال لینے سے مشابہ ہے اورشطرنج کا دارو مدارتجر باغور وفکر اور تدہیر دِنفکیر پر موتا ہے لہٰذا یہ تیراندازی سے مقابلہ کی طرح ہوگئی ۔

۲۔ شطرنج میں جنگ اور اس کی تابیری شق ہوتی ہے، اور نرد ہیں فضول بے کارکھیل ہیں بلکسی مقصد وفائدہ سے وقت ضائع ہوتا ہے۔

جن مضارت نے شعریج کھیلنے کی اجازت دی ہے انہول نے اس کوئین شرطوں سے ساتھ مشہ و لارکھا ہے: ا۔ شطریج کھیلنے والاکسی نمازکو اس سے وقت سے مؤخر نہ کرسے۔

۲ شرط بازی نه بوورندیه قمار و جوامن جائے گا۔

سِ <u>۔ کھیلنے والا اپنی زبان کوفیش گوئی ا ور گ</u>ندی باتول سے بیائے۔

سكن اگران شرطول ميں \_\_ كوئى شرط نديائى جائے توبيجراس كا كھيلناحرام ہوجائے گا۔

مرنی محترم اآپ نے ترام کھیل کو دسے بھان "ای عنوان سے تعدت یہ پڑھ لیا ہوگاکداسلام نے کھیل کی ہدت سے اقسا کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ ان کا محاشر سے اور فرد سے اخلاق بربہت برااثر پڑتا ہے ،اور القیم سے کھیل انسان کی نفسیا وکر دار پر بہت اثرات چیوڑ سے ہیں ،اس لیے آپ کو چا ہیے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ ایسے بچائی اور ان سے بچائی اور ان سے بروکیں تاکہ وہ تبای میں گرفتار نہوں ، اور آزادی و بے راہ روی کی دلدل میں نہون ،اور آپ نے یہ بھی بان لیا کہ اسلام نے اسلامی معاشر سے سے افراد سے یہ بان لیا نفوس کی داروں سے اور انسا فی نفوس کی راحت اور نشاط و میتی کو لوٹا نے سے سلسلہ میں ان کا بہت اثر ہوتا ہے ،اور اسے اس کا ایجا بی اثر افراد کی فوجی تربیت اور جہاد کی تیاری پڑھی پڑتا ہے ،ال لیے اسے مرفی محترم جہال تک ہوسکے اپنے پہلے کی اس تربیت کی جانب آپ بوری توجہ رکھیں ،اور اسے اس قسم کی تیاری وشتی کراتے رئیں تاکہ وہ شجا عست وہا دری میں مثال اور عرب و افتحارا ور نود داری میں بہترین نموز بنے ۔

که زمان جاہیت میں عربوں میں یہ وستورتھاکہ مین تیر لیتے تھے، ایک پریکھا ہو تا تھاکہ مجھے میر سے رب نے مکم دیا ہے، اور دوسرے پریکھا ہو تا تھاکہ مجھے میر سے رب نے منع کر دیا ہے، اور تیسر سے پرکھی نہیں کھتے تھے، پھر حبب سفریا جنگ یا شادی وغیرہ کا ادا وہ کرتے تھے تو بت نانے جس میں یہ تیر ہوتے تھے وہاں آتے، اور تیروں سے فال لیتے بھراگروہ تیرنکل آتا حب میں کرنے کا لکھا ہو تا تھا تو اس کا کو کر لیتے تھے اور اگروہ تیر بیل جن بیں منع کیا گیا ہو تا تو اس کا کے در جاتے رہے، اور اگر بغیر لکھا ہوا تیر بیل تا تو ہے بعد وگھے دوبارہ سدارہ تیرنکا لیتے رہے۔

<u>۱۰۵-۱نھی تقلیدست بھانا</u> وہ اہم امور جن کا ترببیت کرینے والول کو بہرت اہمام کرنا چاہیے ان ہیں سے یہ بھی ہے کہ بچے کو بلاسو ہے سمجھے اندھی تقلیدا وربغیر غور وفکر سکے دوسرول کی مشابہ ہت اختیار کرنے سے بچائیں ۔

# ا وراس کی درج زیل و جوبات ہیں:

💠 اندهی تقلید روحانی ونفسیاتی مشکست اور خود براعتما د و بهروسه نه بوسنه کی دلیل سب. بلکه انسان اپنی ذات وخصیت

کواپنے بسندیہ تنفس کی شفصیت میں ختم اور فناکر دیاہے۔ اس لیے کہ اندمی تقلید عام طورسے لوگول کو دنیا وی زندگی اور اس سے منظام رسے فتنہ میں مبتلا کر دیتی ہے جو لازماً غردر وبرطانی میں گرفت ارکر دیتا ہے ، اس لیے کہ ایسا آدمی اپنے لباس کی شان وشوکرت اور ظاہر کی چک دمک اور فاخط ندلیکس مین مست بوتا ہے۔

💠 اس لیے کہ برسے اخلاق میں انھی تقلیدانسان کویقینی طورسے ڈھیلے پن اور آزادی و بے راہ روی کی زندگی تک

پہ چاری سبے۔ اس سیے کہ اندمی تقلید قومول اور جاعتول کو یقینی ہلاکت اور لازمی تباہی تک پہنچا دہتی ہے۔ بلکہ اسی قومی ابنے وجود سے تیماً )لازمی اجزارا ور ابنی بقار وعزت سے اسباب کو کھونیٹھتی ہیں ،اس لیے کہ وہ ناشکری ونا فرمانی کے راستے پرمل پرتی ہیں ۔

اس کی تائید فرانسیسی کاتب "اندریاموروا" ہے اس بیان سے عبی ہوتی ہے ہوانہوں نے اپی تحاب اسباب اسباب انہاں سے عبی ہوتی ہے ہوانہوں نے اپنی تحاب اسباب انہاں کے انہاں سے معنی ہوتی ہے اسباب میں سے فرانسیسی قوم کاآل انہاں کے سقوط سے اہم اسباب میں سے فرانسیسی قوم کاآل وجہ سے فاسدو ہے کارمونا بھی ہے کہ اس کے افراد میں برائیاں عام ہوگئی تھیں ۔

اس بات نے جنرل ڈرگال کو (جب انہوں نے فرانس کا زمام حکومت بنھالا) اس بات پرمجورکیاکہ وہ ہریس کی پولیس کے سربرا ہ کوئیارڈر دمیں کہ: میرسے ملک میں ان بے حیاتی کے اڈوں اور بے راہ روی سے سراکز کو فورّا

💠 اس بیے کداندھی تقلیدان لوگول کوجو دوسرول سے طریقیول ، عادات اور لباس واخلاق کواپنا تے میں اوران کے بیجھے بہے چلے جاتے ہیں بہت سے دینی فرائفن وواجبات اورمعاشرتی ذمرداریوں سے روک دیتی ہے ، اوراقتصادی تعمیرا ور نقافتی میدان میں آگے براستے سے مانع بن جاتی ہے۔

💠 اس کیے کہ اندمی تقلید حافظ سے کمزور کرسنے ، اور خصیت سے تباہ کرنے ، اور اخلاق سے بنگار نے ، اور مرد انگی ختم کرنے

اور مخلف قیم کی بیماریال پیدا کرنے ،اور عزرت و شافت و پاکدامنی جیسے فضائل کی بیخ کنی کے بڑھے عوائل اور تباہ کن بیماریوں ہیں ۔ سے ہے ،اس بیے کہ اسس انھی تقلید کی وجہ سے جذبات بے دکام اور شہوات و افکار و ب بے قابو ہوجائے ہیں ۔ واکٹر " الکس کارلیل" اپنی کتاب" الانسان ڈلک المجہول" میں لکھتے ہیں کہ : جب انسان میں جذبات موجز ن ہوتے ہیں توایک قیم کا ما دہ خوان کے ساتھ مل کر دماغ تک پہنچ کراس کو مد ہموش کر دیا ہے ، مچرانسان میں سوج بچار برقاد زمہیں رہتا۔

ا در تبارج بالوشی "این کتاب" الثورة الجنسید" میں مکھتے ہیں کہ طاق نیم کنیڈی نے معاف صاف کہاکہ امر کیہ کاستقبل خطرے ہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے نوجوان بے داہ روی اور خبی جذبات میں غرق ہیں ۔ وہ ان ذمہ دارلوں سے عہدہ برآنہ میں ہوسکتے جوان کے کا ندھوں پر ڈال گئی ہیں . اور ہر وہ سات جوان جو فوج میں بھرتی ہو نے آتے ہیں ان میں سے چہ بھرتی کے قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ جن نبی کھیلوں میں مست رسیدے ہیں ۔ انہوں نے ان کی نفسیاتی وجہائی صلاحیت کوشم کردیا ہے۔

اس کیےاگریم یہ دیمیمیں کراٹ اُ نے دوسرول کی مشابہہت سے روکاا وراندمی تقلید سے منع کیلہے تواس میں کچھے تعجب نہیں ہونا جا ہیںے ۔

# اسسلسله كى بعض ايم نصوس آب سے سلمنے يُن كى جاتى ہيں:

\* امام ترمذی مضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرایا : نے ارشا دفرایا :

و فخنص ہم میں ہے نہیں حب نے دوسرول کے ساتھ مشاہبت انتیاری ، یہوداورنصاری کے ساتھ مشاہب

راس منامن تشبه بغیرنا الانتبهوا بالیه و دولابالنصاری».

اختیار*مت کرو*ر

\* اور امام احمد والوداؤو حضرت عبدالله بن عمر ضى الله عنها سيد روايت كريت مين كمانهول في فرمايا رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله الله وسلم في الله والله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله والله والله

تجو منص قوم مے مشابہت انتیا یکر اسے وہ انہی

(اصن تشبه بقوم فهومنهم».

یں شمار ہوگا ۔

\* اورا مام بخاری ، ابودا ؤد و ترمندی حضرت ابن عباسس رضی النّدعنها بسیدروایت کرسته بین کم انهول نے فرایا: رسولِ

مه الموضور بهاري كماب حق يعلم استباب وس مهرار ر

اكرم صلى التُدعليه وتم في ارشا وفروايا بي كه:

لانعن الله المخنشين مسنب الرجيال

والمترجلات صالنساء».

التُدى تعنت بوان مرودس پرجوعودتوں سنے مشابہت امتیار كرسته ين اور ان عورتوں برجوم ردوں سے مشابہ بت اختيار

تمرتی میں ۔

\* اورامام بخاری وسلم نے نبی کریم لی الله علیہ وسم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشا و فرمایا:

ا ورميم د ا ورعيسائی (اني دارهی کو) رنگے نهيں ہيں (نحشاب الإلث اليهود والنصارى لا يصبغون

فخالفوهم)).

نہیں نگاتے) للپذاتم ان کی مخالفت کرور

\* اور الم ترمندی نبی کریم ملی الله علیه ولم سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ،

(( لا مكن أحدك م إمعيةً يقول : أنا مع الناسب إن أحسن الناس أحسنت

وإن أساء واأسأت ، ولكن ولحنوا نغسكم

إن أحسن النباس أكنب تحسنوا وإن

أساءوا أن تحسنوا إساءتهم).

تم ين كوئى شخص سراكيكى دائے كى بيروى كرسف والان سنے اور نہ یہ کھے کہ میں تولوگوں کے ساتھ ہوں اگر لوگ اجعا كري كي تعلقومي بعبى الصِعاكرون كا اوراكر لوك براكري كے تويس مبى باكرول كا. للكه اسف آب كوقابوس ركهوا كرلوك اجيب سلوک کری توتم معبی اچھاسلوک کروا وراگر لوگ برائی کری تو

تم ان كى برائى كا بدله اجهانى سے دو۔

به ا حادیثِ نبویه جن امور سے منع کررہی ہیں وہ سب اس طرف رہائی کرتے ہیں کہ انسان ایسے کردار ، انملاق و عادات اورلباس میں ان امور کی وجہ سے جوہم نے انھی انھی ذکر کیے دوسروں کی انھی تقلید سے پیے۔

کیکن اسیسی چیزوں میں تقلید واتباع کرنا جوامیت اسلامیہ سے یعظمی طور سے مفید بہول ، اور اس کوما دی وثقافتی لحا فا مصطبندكري مثلاً علوم طسب ومندسه وفنركس وغيروسه فائده المهاناا ورابيهما ورجديد جنگى وسائل سحهاسرار وغيره علوم كرناتو یرسب سے نزدیک بالاتفاق جائز۔۔۔،اس لیے کہ یہ امور التّدتعالی سے درج ویل فرمانِ مبارک سے تحست وألى ہیں :

ا ورتیار کرد ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمعے کوسکو قوت سے ((وَ أَعِدُّ وُ إِلَكُ مُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنَ قَوْعٍ))الانفال-١٠

ا ور اسی طرح درج ذیل مدریث کا صنهوان بھی اس باست بروظ است کرنا ہے جسے ترمذی وسکری نے روایت کیا ہے :

حكمت ودانانى كى باستحكيم كى كمشده بييزب وه استجبال ((الحكمة ضالة كل حكيم فبإذا

معى يائے وى الكاست نياده مقدار ا وجدها فهوأحق بها)).

## ہماری عورتول میں انھی تقلید کے خاص خاص مظاھے۔ درج ذیل ہیں :

درج فریل میں: هی بهت محورتول کاالیالباکس زیب تن کرسکے کلنا ہوعر پانی کی طرح ہوجس ہیں تیم کھلا ہوا ہوا ورنمائٹس ہورہی ہو بنبی برتق صادق مصدوق صلی اللہ علیہ ولم نے تبلایا ہے کہ اسی عورتیں نہ جنت ہیں داخل ہول گی اور نہ اس کی نوٹبو سونگھیں گی۔

ت ما م مسلم ابنی تحاب" مبحع" میں حضرت ابوہ رمیہ وضی النّدعنہ سے دوایت کرستے ہیں کہ نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشا دفوایا :

الاصنفان من أهدل النادل ما دهما: قوم معهم سياط كأذ ناب البقرين ديون بها الناس، ونساء كاسيات عاديات ما ئلات مميلات ووسهن كأسنمة البغت ، لا يدنعلن الجنة ولا يجدن ديجها، وإن ديجها ليوجد من مسيرة نهسمائة ديام ».

دوزخ کی ستی دقیمیں ہیں جن کومی نے نہیں دیکھا:

ایک تودہ قوم ہے جن سے باس گائے کہ دم کی طرح سے کوڑے ہوں گے جن سے وہ نوگوں کو ماری گے ، اور اسیسی عورتیں ہولیاس ہوں گے جن سے وہ نوگوں کو ماری گے ، اور اسیسی عورتیں ہولیاس ہم ہن کر کھی نگی ہول گی ، مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہول گی ، ان کے سر (کے ہوڑے) ایسے ہول مائل کرنے والی ہول گی ، ان کے سر (کے جوڑے) ایسے ہول گی ان کے صورت ہولی گی مالانکہ اس کی نوش ہو پانے سو اور نداس کی نوش ہو پانے ہول مال کے فاصلہ سے می بالی جاتی ہے۔

ہ موت وغیرہ مصیبت کے وقت سیاہ لباس کا عیا ایُون کی مشابہت ہیں بہنا۔

ے نوٹیوں اور شادیوں کے موقعہ پرمغنیات سے گانوں سے سینے اور رقاصاؤل کا ناجے دیکھنے سے بیے جمع ہونا۔

ه عام طالات ا ور خصص مي غير التدكية أم كي قسم كهانا.

ه غیر محرمول مشلاً دیور ، چپازاد مجھائیول وغیرہ سے سامنے بے بردہ کھیے سرجانا ہمار سے نوجوانوں میں انھی تقلید سے
مظاہر میں سے سب سے کھلانموندان کا ہجڑا بن اورعورتوں سے ساتھ مشابہ بت انتیار کرنا اوران کی حرکات سکنات کی
نقل آبارنا ہے بلکہ ہمار سے بعض نوجوان تویہ دلی ہیٹیں کرتے ہیں کہ حبب رسول اکرم سلی التّدعلیہ وہم نے اپنے بال برطھائے اور
کانول سے پنچے تک سمی رکھے ہیں توجوالی علم بیبیول کی شکل صورت وغیرہ برکیول اعترام ن وکلیرکر سے ہیں؟

ہے ما ڈائٹ ؛ بینی چال پی شکرکر چلنے والیاں ، اور ممیلاست بینی اپنی ہے حیائی وہیجان آنگیزی سے مردوں کے وہوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں۔ 'ے ہما رسے یہاں کالابیاسس سٹیعوں کا ماتمی لیاسسس ہے۔

بهم اس سم كے لوگول سے يہ كہتے ہيں كه:

ا - نبی کریم ملی النّدعلیہ وہم سے بالول سے طول رکھنے کی صورت ہیں یہ نابت نہیں ہے کہ آپ لوگول سے ساسنے ننگے سرنطلتے ہوں، بلکہ آپ ملی النّدعلیہ وہم وہ عمامہ باندہ کرنسکلتے شعصہ جو تاج نبوت اور اسلام کا شعارہ ہے، النّدرم کرسے اس شاعر پرسسنے درج ذیل شعر کہاہیے:

وجمعت هولك سياس سول محابة بعمائم أذهى سن التيجان جوليسيع مرباضيع بور بيرة تقع ج تابول سع زياده شا زاري

اسدالشد كدرسول والماتها ولم ،آب في الميضار وكرد ان معار كوم جاريا

۲۔ ہمیپی ازم آج بے راہ روی کاشعارا ورآ زادی وسیے نگامی کانشیان بن گیاسہے، تو پھیر پھلا کیا کوئی بھی عقل مندر پرکہہ سکیآ جے کراسال م اسپنے نوجوانوں سے لیے یہ بہت مذکر سے گاکہ وہ سے راہ روی اور آزادی بہندوں کی جاعدت ہیں اضافہ کریں اورال كى جماعست برهايش ؟ اورنبى كريم على التدعليه وسلم فراست مين:

جو خصص قوم ك جا عت ك كميركم ما ب وه اس ين شار

«من كنترسوا د قسوم فسهومنهم».

۳- سيابيسي بن اوركاندهون تك بال برطهانيه مين عورتول كيدسانته رسواكن مشابهبت نهيس بهوتی به مالانكه الله تعالی توالیے مردول پرلعنت بھیجتے ہیں جوعورتول سے مشابہت اختیار کریں جیاکہ اس مدریث میں مذکورہے جواں سے قاری میکی

مع بیپی بن اختیار کرنے والامسلمان اپنے لیے کیس طرح پسند کر ہاہے کہ وہ اس بیپی بن میں اس گندے کیڑے کے مشابہ ہوجائے ۔ جسے خنفساء کہا جا ہا۔ اور شکل وصورت میں اس جیسا بن جاسئے حالانکہ اللہ تعالیٰ مبل شانہ تو يە فىرائىقىنىڭ كە:

ال لیے اسے مربی محترم آپ یہ بوری گوشش کریں کہ آپ اسینے بچول سے سامنے ان تمام گندسے مناظرا ورہے حیب شكل وصورتول اوزهمچورى عادتول كى برائيول كوكمول كرركه ديل ،اس كيدكران كا ذات كيرتم كرسن اورخفيست كي بنكا دسن ا *در عزت وشرافت ووقار کے تیم کرنے میں ہبت بڑا ہاہت*ھ ا*ور اثریب ، اور ساتھ ہی آپ پر میمبی لازم ہے کہ جن* کی تربیت آپ سے ذھے ہے آپ ان کویہ باورکرادی کہ لوگوں ہیں انھی تعلید کامر من ان نمطرناک امراص میں سے ہے جوعزست و

ہے قاموس میں مکھا ہے کفننس اورضنف ، ایکسسیا ہ رنگ کا جانور سبے جوچیچھی سے چھوٹا ا در بدبودار ہوتا ہیں ادر اس کی ججے

عمه يه حصه كماب من ليلم الشعاب (من ١٣٥) سع مأخوذ ب ـ

تسرافت کوبربا دکرنے اورا خلاق کے بنگا ڈسنے اورفضائل سے نیست ونا بودکر سنے کے سب سے بڑسے اسباب ہیں مكن ہے آپ كى اس مخنت سے آپ سے فگر گوشنے تنجے راستے پر پلیس، اور سوچ سمجہ اور عل وشعورسے كا لیس، اور سی قسم کی فتندانگیزی وحشرسالمانی ان کورز راستے سے جٹاسسکے اور ندان براپنا داؤچلا سکے۔

ده امور جن میں کوئی بھی دوخصول کا ختلاف نه ہوگا اور دو آ دمیول کی رائے مختلف نه ہوگی یا بھی ہے کہ بری صبحبت يج كنفيانى واخلاقى انحاف وبكال كم براس اسباب مي سي سي وخصوصًا الربح كم مجد بليد جنعيف العقيده ا *در اخلاقی لیا کھ سے نیست ہوتو برول کی صحبت اور بدکردارول سے ساتھ دسینے سے بہیت جا*دی متأثر ہوجا باسیے اور بہت تھوٹرے سے وقت میں ان کی بیس عادات اور بری صفات میں رنگ جا تاہے، بلکہ ان سے ساتھ نہایت تیزی اور ضبولی سے برختی کے راستے بل بڑتا ہے جس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ جرم اس کی طبیعت اور انحاف اس کی بختہ عادت بن جاتا ہے ا *در پھر مر*تی ہے بیر ہیست مشکل ہو تا ہے کہ اس کو را ہ راست پرلا ئے اور گماری کے گڑے ہے اور بربختی سے جال سے اسے

اس تنب (تربية الإولاد في الاسلام)، سلام اور تربيب اولاد ك قيم اول كي بجول مين انحاف كے اسباب "نامی فصل کے ذیل میں ہم یہ تبلا بیکے ہیں کہ اسلام نے اپنی تربیتی تعلیمات سے ذریعیہ والدین اور مربیول کی اس جانب توجہ مبذول كرائى بيدك وه ايين بيول كى كوى ترانى كري اورخصوصاً جب وه بالغ بوسف سے قريب كى عمراور بوش وسمه كى عمرکومپنینے واسلے ہول، تاکہ انہیں بیلم رہے کہ ان سے بیچکن کن لوگول سے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اورکس قسم کے لوگول سے سیل بول رسمتے ہیں ، اسی طرح اسل کے ان ک اس جانب ہی رہنائی کی ہے کہ وہ ایسے بچول سے بیے نیک معالے ساتھیول كانتخاب كريب تاكه وه ان ـــا چھے اخلاق اور شاندار آ داب اور عمده عا دائت تكيميس ـ

اسی طرح اسلام نے ان کواس جانب بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچول کو برسے ساتھیوں ، گندسے و بداخلاق رفقا. سے دور رکھیں تاکہ وہ گرائی سے جال اور انحاف وسیدراہ روی سے مجندسے میں نمچنسیں ہم سفے بہت سی آبات مبارکہ ، *دراها دمیث نبویه سے یہ نابت کیا تھاکہ اچھے رفقار کا انتخاب کرنا چاہیے اور برسے دوستول سے بچانا چاہیے۔* البذاآب اس مذكوره بالافصل كامطالعه كرييجي وبإل آب كومفصل بحث اورَشْفي كابوراسامان مل جاستے كاراس طرح س كتاب كي ديكيه بهال سمے ذریعے تربیت " نامی بحث بھی بڑھ لیجے سس ہیں آپ کو پیچے کی افواقی تربیت اورنغیا تی شخصیت میازی اور برسے میاتھیوں اور گندی صحبت <u>سے ب</u>چا<u>نے سے می</u>لسلہ میں رہنمااصول ملیں تھے جودالدین وم بر<sup>وں</sup> <u>۔۔۔ یہے ا</u>س تربیتی ذمہ داری پوراکر۔۔نے میں ممدومعا ون ثابت ہول گے۔

#### ١. بميان المال سيريانا

اس سے قبل اس کتاب تربیۃ الاولا دفی الاسلام کی "اضلاقی تربیت کی ذمہ داری " اور جمانی تربیت کی ذمرداری " اور جمانی تربیت کی ذمرداری " نامی دو نول فصلوں میں ہم یہ تبلا بچکے بیں کہ بچول میں کچھ اسی عام بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کامربیوں کو بہت نیال رکھن ا چاہیے ، اور بچول کو الن سے بچانا بچاہیے اور اب اسے مربی محترم ہم آپ کو وہ یا دولائے دیستے اور ان کی طرف توجہ مزول کرائے دیتے میں تاکہ آپ تربیت ، رہنمائی اوران کی اصلاح سے سلسلہ میں اپنی وہ ذمرداری پوری کرسکیں جوان کو متنبہ کرنے اور دیکے وجھال کے سلسلہ میں آپ برعائد ہوتی ہے۔

اخلاقی تربیت کی ذمه داری سے سلسله میں مم درج ذیل امراض کاعلاج بیان کر کے میں:

اُل*ف ۔ جوسے بوسلنے کی عاو*سے ۔

ب بچری کی عادت ۔

ج ۔ گالم گلوچ کی عادت۔

آزادی وسیدراه روی کی عادت۔

جهانی تربیت سے سلسله میں ہم مندرج ذیل چیزوں کا علاج بیان کر میلی ہیں :

الف - تمباکونوشی کی عادیت ـ

ب ۔ مشت زنی رحلق) کی عادت ۔

ہے ۔ منشا*ت وسکرات کی عادت ۔* 

۵ - نه او اغلام بازی کی عادت ـ

علماءِ تربیت واخلاق کے یہاں یہ بات ملے مشدہ ہے کہ مندرجہ بالاعادات بیجے کے اخلاقی بیکاڑا وراس سے کر دار کے خراب کریے نے میں خطرناک کردارا داکرتی ہیں۔

اس لیے اگر مرنی حفرات بچول کی دیمیہ مجال نگرانی اور خیر خواہی میں اپناکردارا دانہیں کریں گے تو بچے لامحالہ اسفل سافلین میں گرجائیں گے اور تاریک دادیوں میں ایسے سیدھے ہاتھ پاؤل مارتے رہیں گے ،اور بھرائیں صورت میں صلح ومرنی سے بیے یہ شکل ہوگاکہ ان کوراہِ راست پر لا سکے ،اور حق واہلِ حق سے ان کارابطہ پیدا کرسکے ،اورانہ میں ہوایت ونور کاراستہ دکھا سکے ،بلکہ وہ اُس وسکول سے لیے خطر ناک ثابت ہول گے ،اور معاشرے کی بینح کئی سے لیے الیا تباہ کن ذراحیہ بن جائیں گے بس کے تسریے لوگ بناہ ما مگیں گے ، اور ان سے جرم اور بدکر دارلوں سے نگ دل ہوجائیں گے۔

اس کیے اسے مرفی محترم! آپ کوچا ہیے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے متعسلق ان ابھسا سے کو دوبارہ بڑھ لیس ، تاکہ آپ ان ذمہ داریول کوخوب اچھی طرح سے ذہن سٹین کرلیس ہومر بیول پرانسلاقی وجبمانی تربیت سے سلسلہ ہیں عائد ہوتی ہیں ، ناکہ جب آپ اپنے ذکن ہیں ان نقصانات و آفات کو محفوظ کرلیں گئے جو تعبوط ، چوری ، گاکم گلوج ، آزادی ، بے راہ رؤں سگریٹ نوشی ، مشت زنی ، منشیات ، مخدرات اور زنا ولوا طست کی وجہ سے رونما ہموتی ہیں تو بھیرآپ ایسنے بچول کو نفسیانی واخلاقی اور جہانی ہیمار لول سے بچانے کے سلسلہ ہیں اپنے فرلھنہ کو پوراکرسکیں گئے۔

آپ کوچاہیے کہ اطبادا وراس فن سے ماہرین نے ان مفاسد وخراً بیول سے جونقصا بات بیان سکیے ہیں ۔اوران کی خطرناکی وآفات بیان سکیے ہیں ۔اوران کی خطرناکی وآفات بتائی ہیں اس سلسلہ ہیں بھی ان سے اقوال سے استشہاد بیش کریں ،اورہی علمی مجلات ورسائل سے اور کہمی اس سلسلہ ہیں خبرداد کرنے والی نشریات وکتا بچول سے یہ اور کہمی اس سلسلہ ہیں خبرداد کرنے والی نشریات وکتا بچول سے یہ اور کہمی اس سلسلہ ہیں خبرداد کرنے والی نشریات وکتا بچول سے یہ

لهٰذا اگرآب نے وقتاً فوقاً مستقل طور سے اس طریقے کو اپنالیا تو اس کوئی شک نہیں کہ بچہ تمام ان چیزوں سے پھے گاجوا ضلاق کو بگاڑ نے دائی اور صحب دائی اور صحب کے گاجوا ضلاق کو بگاڑ نے دائی اور صحب کے گاکہ وہ نود نیجے کا جواضلاق کو بگاڑ نے دوسروں کو بھی اس سے بچائے گا۔
سے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس سے بچائے گا۔

اس کے اسے مرفی محترم آپ یہ بوری گوشش کیجیے کہ آپ بیسے سے سلسلہ میں اپنی ذمرداری مکل طورسے اداکری' تاکہ وہ ہمیشہ نیکسے صالح اور پارسا و تنقی لوگول میں شامل رہے ، اوران مؤمن وصالح نمونول میں سسے بن جائے جن کی طرف انگلیول سے امثارہ کیا جاتا ہے۔

> ے۔ حرام سے بچانا ے۔ حرام سے بچانا

متنبه کرنے اور مہوت یارکرنے کے سلسلہ ہیں جن اہم امور کامر پیول کو بہت اہتمام کرنا اور خیال رکھنا چاہیے اور ان برنظر کھنی چاہیے ہے ہور کامر پیول کو بہت اہتمام کرنا اور خیال رکھنا چاہیے اور ان برنظر کھنی چاہیے ہے ہوں سے بہایا جائے ، اور اس سلسلہ ہیں متنبہ کیا جائے ، علما واصول نے حرام کی تعرف یہ کی ہے کہ حرام وہ ہے بیس کے ترک کرنے کا شریعیت نے تی سے حکم دیا ہو۔ اور حواس کو نرجوڑ سے اور اس کا ارتکا ب کرے اس کو آخرت کی منزایا دنیا کی سنز کا حق قرار دیا ہو جو بیسے کسی کو قبل کرنا ، زناکرنا ، شارب پینا ، حوا کھیلنا ، یتم کے مال کا کھانا اور کم ناینا تولنا ۔

اس کے جب ہم ہی کریم سلی الدّعلیہ وہم کوربیول کو بیکم دسیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اسپنے بچول کو شہروع ہی سے فرائفس کی بری آوری اور منوع چیزول سے بینے کا عادی بنائیں اور انہیں صلال و ترام کے احکامات سمعائی تاکریران کی طبیعت اور مزاج بن جائے توہمیں کی قتم کاکوئی تعجب ہم ہیں ہوتا، ابن جرر وابن المنذر نے صفرت ابن عباسی رضی اللّه عنہا سے دوایت کہا ہے کہ آپ نے فرمایا:

الشُّدك ظاعست ونيكي يِمْل كروا وركنا بيول والتُّدك نافراني

( اعملوا بطاعة الله ، والتوامعاص الله ،

له اس مجعث بس جن بنیادی مراجع برسم نے اعتماد کیا ہے ان میں استاذ نوسف قرصنا وی سفظدالله کی کماب "الحال والحرام " ہے م

ومروا أولادكم بامتشال الأوامس واجتناب النواهى ، فذلك و تساية لهم

مرتی محترم!آپ کو تیمنی جان لینا چاہیے که حلال وہ ہے جسے الله تعالیٰ نے حلال کیا ہو اور حرام وہ ہے جسے الله تعالی نے حرام کیا ہو. للبذا کوئی بھی انسان سی کہیں جیز کوحرام نہیں کرسکتا ہو النہ نے ملال کی ہو، اور دیسی ایسی چیز کوملال کرسکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ <u>نے حرام کیا ہو۔</u>ا ورجوعنص ان میں سیے میز کاارٹکا ب کرسے گاتو وہ مدسے تجاوز اورتشر لیج کے رہانی تحق برزیادتی کرنے والاشمار میوگا ، اورانسانول میں سے چھنص ان سے اس عمل بررامنی ہوگا وہ ان کوالٹد کا شریک گرانے والوں میں شمار بہوگا، اور دین میں الحاد بھیلانے والا اور اس قرآن کریم کامنکرشمار ہوگا جے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمر صالبته عليه فم برنازل فرايا بهارشادِربانی به:

> الاَمْرَكُهُمْ شُرَكُوُّا شُرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِلِواللَّهُ ».

توکیاان سے (تجویز کیے ہوئے) کچہ شرکی ہیں مبنہوں نے ان کے بیے ایسادین مقر کردیا ہے حسس کی اللہ نے اجازت

سے بچر ، اور ا پنے بچوں کوا حکامات کی بجا آوری اور ممنوع

چیزوں سے رسکنے کامکم دو ، یہ ان سے سلے اگ سے کچلنے

ا ورقرآنِ کریم نے ان اہلِ کتا ہے ہود و نصاری کی مدمت کی ہے جنہوں نے ملال وحرام کرنے کا احتیار اپنے پوپ اور رامبول کے ہاتھ میں وے دیا تھااللہ تعالی ارشاد فرماتے میں :

معهرانيا ابن عالمول اور دروليت ول كوندا الشركوهيواركر ﴿ إِنَّ خَنُوْاً آخْبَارُهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ آرْبَابًا اورسیح مرم کے بیٹے کو علی ، اوران کو حکم بیب ہوا تھاکہ بندگی مِينَ دُونِ اللهِ ابْنَ مَذْبَيمَ \* وَمَا أُهِرُوْا کریں ایک معبود کی سسی کی بندگی نہیں اس سے سوا وہ وَالْمَسِيْجَ إِلَّا لِيَعْبُكُ وَالِلْهَا وَّاحِدًا كَاللهُ

پاک ہے ان کے شریک بتلانے ہے۔ إِلَّا هُوَ اسْبِعَانَا فَيَهَا بُشْرِكُونَ )) والتوب ٣٠٠

ا دراس سے قبل ہم ام ترمذی ہے یہ روابیت بھل کریے ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم نبی کریم صلی التّدعلیہ وسلم کی ندمرت میں حاصر پرویئے (اوروہ عیسائی تھے) اور انہول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وکم سے وہ آیت سنی توانہول نے ' عرض كيا: اسبه الله سيرسول انهول فيه الذك عبا دست تونهين كتممي ؟! آب في ارشاد فرايا بميول نهين ! انهول <u>نے صلال جیزوں کو ان پرحزام کیا اور ان کے پیے حرام جیزول کوحلال کیا، اور ان لوگوں نے اُن کی پیروی کی بی</u> ان

ے ہوں ہے۔ اسی طرح ان مشسکین کی بھی مذمت کی ہے جنہول نے اللہ سے مکم سے بغیر بین میں جیزوں کوحلال گر دا ناا وربعض کوتراً ا قر دویا، چنانچه ارشادِ باری تعالی سیم.

آب كبه ديجيمبلا ديكهوتوالتدني حواماري تمهارب واسط روزى ميرتم في تعمراني اس ميس عد كوني حزام اور كونى طلال الب كب ويجيه كيا الشدف تم كوحكم ديا يا التدير الْ قُلُ أَلَاءً يُنْهُمْ مَّنَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّرْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْ لَهُ حَرَامًا وَّحَلْلًا وقُلْ آلله أَذِنَ لَكُمْ أَهْرِ عَلَى اللهِ تُفْتَرُونَ ﴿ ) •

افتراد کرستے ہو۔

ان تمام تصریحات سے یہ باست کھل کرساسنے آگئی کرصوف اللہ تعالیٰ ہی کواس باست کامتی ہے کہ وہ ملال یا حرام کوے اوراس ذات نے اپنی نازل کردہ کتاب میں ہمارے یہے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے:

لا وَقَدُ فَصَّلَ لَكُمُ مِّنَا حَتَرَهُمُ عَكَيْكُمُ إللَّا مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَن

مجور موجا واس کے کھانے پر

اصُطُرِرْتُمُ إلَيْهِ وا). الانعام - ١١٩

اس سے اسے مربی محترم! اس تفصیل سے بعد حوہم وکر کرسیکے ہیں آپ کوچا ہیے کہ آپ حرام چیزوں کی ان اِقسام كوتلاش كرير عن كى حرمت كاتكم التُدتعالى كى كتاب يانبى كريم على التُدعلية ولم كى ا حاديث بي آچيكاسيد، ياكه آپ ال توگو<sup>ل</sup> کومتنبه وخبردار کرنے کا اپنا فریصندا داکر سکیس جن کی تربیت واصلاح اور رمنمانی کی ذمه داری آپ برعائد ہوتی ہے، اور اس بیں کوئی شکب وشبنہیں کہ ہمیتنہ نصیحت کرستے رہنے کا فائدہ واٹر ہوتا ہے۔ اور ایک ایک قطرہ مجی تھے ہی گرمها وال دیا ہے اورستقل خبردار کرنے اور مجعاتے بھاتے رہنانیے کوالیا انسان بنا دے گا جوالٹدکی مدود کولازم بچڑے گا اوراس سے احکامات بجالائے گا، اورمنہیات ہے ہازرہے گا، اور ملال وحرام کے سلمیں نازل شدہ احکامات کی ہیروی کوے گا. نه اده را ده معینکے گانه گراه موگا و نبر بخت و نامراد -

مرتی محترم الیمیداب میں آپ سے سامنے اہم محرمات احرام چیزی ذکر کیے دیتا ہول، تاکہ آپ سے لیے نموز دما د د بانی کا ذراید بن مانیس. اور آب خبروار کریف اور رسنهائی کسیے فریعیند کوجس و خوبی کامل طور سے اداکر سکیس، الف كهانه بين كي پيزول مي ترام استيار

۱- مردارجانور ، خون ، خنىزىر كاگوشت ادروه جانورس كوغىرالتەكے نام پر ذرىح كياگيا ہو' اور وهب کاگلادبا یا گیا به واور وه جو محصلکے سے ماراگیا بوداور وہ جسے لبندی سے گراکر ماراگیا بود ا وروہ جسے سینگ مارکر ماراگیا ہو، اوروہ جسے درند سے نے کھایا ہو، اور وہ جو بتول کے یے ذبح کیاگیا ہو، یہ سب حرام میں اس لیے کہ اللہ تعسب الی ارشا و فسر ماتے ہیں ا « حُیّرَمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَاللَّمُ وَلَحْمُ صلاح مام بواتم پرمردہ جافر اورخون اورسور کاکوشت اور

الْجِغَنْزِنْيْرِ وَمَأَ الْهِلُّ لِغَنْيْرِ اللهِ بِهِ وَ الْمُنْخَـٰنِقَاتُ وَالْمَوْقُؤُذَةُ ۖ وَالْمُثَرَّذِيَّةُ وَ النَّطِيْحَةُ وَمَنَّا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا ذَكَيْتُمْ ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ).

جسس جانوربرنام بكارا جاسف التدكي سواكس اوركا ، اور جومرگیا ہو گلا گھوٹے سے ، یا چوٹ سے . یا اونچے سے *گرکز* یاسینگ مارسے سے ، اورس کو کھایا ہو ورندے نے مر المراس كوتم في والمحريد اور حرام ب مود الح بواكسى تھان دہت، کے نام پر ر

 مردارسے سراد ہروہ جانورسے جوائی طبعی موست سرا ہونوا ہے نہ ہو یا پرند۔ اوراس سے حرام کرنے میں حکمت یہ سبے کہ جوجانورانی طبعی موست مرسے گا وہ عام طورسے کی مرمن ورپرا نے مرض وبیماری یائی عارضی بیماری یائی زمرالی چیزے کھانے سے مراہوگا، اور الک مرسے کہ ایسے جانور کا کھا اجم کونقصان بہنچائے گاا درصحت کے لیے ضرررسان ہوگا۔

وم مسفوح (بهتا بهوانتون) بوتیوان سے نکلے نواہ وہ ذکے کرنے کی وجہ سے نکلے یاکسی اور وجہ سے۔ اس کے حرام کرنے کی حکم سے یہ سبے کہ نون طبعاً نابیب ندیدہ چیز سبے ، اور اس میں تراثیم جمع ہوتے ہیں، اور تقعما وصرر مہنجانے میں یمنی مردار سی کی طرح ہے۔

ج نخنزمر کاگوشت، اور بیراسلام کے نقطۂ نظرے ترمیت کے لحاظے سے سب سے بڑھا ہواہیے اس لیے کہ کیم لعین ہے، اورمنظرکے اعتبار سے بہست محروہ ونالیہ ندیدہ ہے۔

اس كے ترام كرنے ميں حكمت يہ ہے كہ يصحبت سے بيے نقصال دہ سبے اورعزت و آبرو پرغيرت كوكم كرديّا ہے۔ اس کامضرصت ہوناتواں طرح ہے کہ جدید علم طب نے بھی یہ نابت کیاہے کہ اس کا گوشت کھاناایک منفرد قسم کا مہلک کی طرا کامہلک کیٹرا پیاکرتاہے اور معدہ و مہنم کے آلات میں اضطراب پیداکرتا ہے ،اس لیے کہ اس کا گوشت بہت کل سے خیم ہونا ہے ،اورکون جانتا ہے کہ آج جواس کے نفعانات ہم جانتے ہیں کل کی تحقیقاتِ علمیہ اس کے اورکون کونے ہے۔ مزیدنقصانا*ت ی نشاندهی کری* گی

ر بااس کاعزت و آبر دیرخیرت کوکم کر دینا تو ده اس لیے کہ علم طب سے ماہرین کاکہا سیے کہ حیوا بات سے گوشت میں ایسے مواد وا جزار ہوتے میں جو کھانے والے میں حیوانی اٹرات پداکر دیتے ہیں ، لیجیے ڈاکٹر صبری القبانی طبیب "نامی رسالہ ك شاره نمبرتيس ك صفى ١٨٩ بر لكمية ين كه:

يهات ثابت مشده ب كرميوانات كركوشت مين ايسهمواد پائه جات مين جن كااثر سيرتوا ب كه وه اسيف کھانے والے میں بھی حیوانی صفات پیدا کر دسیتے ہیں ، جنانچہ انگریز مُصندی مجھلیاں کھلسنے کے شوقین ہیں ،اس لیے وہ عمن فرسے مزاج سے مالک بیں، اورفرانسیبی سورکاگوشت کھانے سے شوقین ہیں اس بیے ان سے اخلاق اس جہون سے

سطنے جلتے ہیں (مراد یہ سے کران میں بھی غیرست نہیں پائی جاتی) اور دیہات سے رہنے واسے عرب اونٹول کاگوشت کھانے سے نیادی ہیں ۔اس لیے ان میں صبرا ورکینہ پایا جاتا ہے اور جہتم ری بحرسے و مسنبے کاگوشت کھانے سے مادی ہیں ان کی قیاد ست ورہنمائی آسان ہوتی ہے۔

اسی طرح گائفتگوکیلغوریا یوئورشی سے علوم طبیہ سے سربراہ سنے کی ہے جسے مجلہ "الہلال" والول نے نقل کیا ہے۔ حصے غیرالتٰد سے نام پر مذہومہ مانورنعیٰ وہ جانور جو التٰہ کا نام سے کر ذبے کرسنے سے بجائے لات وعزی وغیر کہی بت سے نام پر ذبے کیا گیا ہو۔

اس کے دام کرنے کی علت یہ ہے کہ توحید بہانی کی حفاظت وحایت ہو، اور شرک وہت پرستی ہے تمام آثار کی مخالفت و فضی نی ہو وائے ماس لیے کہ تقول استاذ قرضا وی جانور کو ذکے کرتے وقت اللہ تعالی کانام لینے کامطلب کویا یہ ہے کہ اس جانور کا ذکے کرنے والا یہ اعلان کررہ ہے کہ وہ اس زندہ جانور کے ساتھ ہو یہ کام کررہ ہے اور اس کو ذکے کرنے کے لیے لئارہ ہے کہ وہ اس زندہ جانور کے ساتھ ہو یہ کا کہ کرتے وقت اللہ کے بجائے کی اور کا نام کے گاتو گویا اس نے اس اجازت کو متم کر دیا اور وہ اس بات کا ستی ہوگیا کہ ذکے سے ہوئے جانور کو اس پر مسام کر دیا جائے۔

## مردار کی اقسام وانواع یه بین :

ه گلاگھونٹا ہوا جانوربینی ہروہ جانور بحبی طریقے سے گلا گھٹنے کی وجہ سے مراہو۔

ا جھتکے سے مارا گیا جانور ، اور اس سے وہ جانور مراد ہے کہ جیسے معتکے یاسی لکڑی دغیرہ سے مار مار کرختم کردیا جآئے

اوپرے گرکرمرنے والا جانور لینی ہروہ جانور جوا دنجی جگہ ہے گرکرمرا ہو۔

ه سینگ مارسنه کی وجه سید مرابروا جانوریعنی وه جانورسب کوکسی اورجانور سنے سینگ ما رمار کرماروالا ہو۔

د دندسے کا کھایا ہوالینی ہروہ جانورس کاکوئی مسکسی بھاڑ کھانے واسے جانورنے کھایا ہوسس کی وجہ سسے یہ سرگیا ہو۔ مرگیا ہو۔

ان پانچاقیا کے ذکر کرنے سے بعداللہ تعالی نے فرایا سوائے اس سے جوتم نے ذبھے کیا ہولینی ان جانورول میں سے اگر کوئی جانورائیں مالت میں مل جائے کہ اس میں زندگی کی دق باتی ہوا ورتم اس کو ذرکے کرلوتو تمہارسے ذرکے کرسنے کی وجر سے اگر کوئی جانوں ہے ہوئے کرسنے کی دوجر سے ملال ہوجا شے گا،بشر کھی جس جانوں کھورہ پڑے اس میں زندگی ہوجس کی علامست یہ سبے کہ نول کھیورہ پڑے اور اس ہیں حرکت ومدافعت ہو۔

ان اقسام کے مانورول سے حرام کرنے کی حکمت یہ سبے کہ ان سے کھانے میں انہی اقسام کے نقصالات وضرر کا اندیثر

ہوتا ہے۔ بن کا نذکرہ مردارجا نورسے بارسے ہیں ہو جکا ہے ، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اس جانور والے کو بھی اس بت برسزنش و مزادیا مقصود ہے کہ اس نے اس جانور کو اول کی بول جھوڑ دیا اس لیے کہ اس کو چاہیے تھا کہ اس کی دیکھ محال اور حفاظ مت کرتا، اور اسے دم کھٹے گلا دبانے یا اونجی عبکہ سے گر کر طان اور ایک دو سرسے سے خلاف ہوگا نا جھوگا نا جسا کہ جلاک کرنے سے بچانا بھا ہیں جانوروں کو آلب میں اس طرح اطانا ور ایک دو سرسے سے خلاف ہوگا نا جسا کہ عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں اور ایک اور اس میں عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں اور بیلول یا مینڈ صول وغیرہ کو اور ان کی سینگ بازے کرائے ہیں اور اس میں سے ایک سے بلاک ہونے تک نوبت بہتی ہے الیسا کرنا قلفا نا مناسب ونا جائز ہے ، باقی رہا وہ جانور ہے کسی ورندے نے بھاڑ کھایا ہو تو اکس کی حرصت انسان کی کرامت واعز از سے ہے اور اس سے بھی کہا سے درندوں وغیرہ سے مجموسے سے بچایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

الروكَفَدُ حَتَّمُنَا بَنِي آذُمَ » الاسراء . ، الاسراء . ، الاسراء . ،

بتول وغیرہ سے نام پر ذکے کیا ہوا جانور اس زمانے میں لوگ بت یا بتھری کوئی مورتی بناکر کعبہ کے اردگرد لگا دیتے تھے
جوان کے معنوعی دیو تا شار موستے ستھے، اور زمان نہا بلیت میں لوگ ان سے پاس جانوروں کی بھینے برط معایا کرتے ہتھے، اور
اپنے دیو تا وال اور معبودوں کا قرب ماصل کرنے سے سیے جانور ذرئے کرتے ستھے، ایسے بتھروں سے لیے یا ایسے مقامات پر
ذرئے کرنا اس جانور کو ترام کر دیا ہے، چاہیے ذرئے کرنے والاغیرالٹد کا نام لیے کر ذرئے کرسے یا کسی کانام سیے بغیر ذرئے کرسے اس سے کہ اس کامقعمد ہی بتول کی تعظیم کرنا ہے۔

اس سے ترام قرار دسینے ہیں کھی مکمست وہی سبے ہوغیرالٹد سے نام پر ذبح سیے جانورسے ترام کرسنے ہیں سبے۔ مردار ترام جانورول ہیں سے شراعیت اسلامیہ سنے مجھی اور ٹاری کوا ورخون سیے کیجی اور ٹلی کومستشی کیا ہے۔ اس لیے ک الم شافعی ، احمد ، ابن مِ ماجہ ، دارقطنی وحاکم حضرت عبدالٹدین عمرونی الٹری ہاسے روایت کرستے ہیں کہ نبی کرم ملی الٹرملیلی نے ارشا وفرط یا :

(لأحلت لنا حيتتان: السمك وابعداد، ودمان: بمارے يه دوم دارم ملى ويرى، اور دونون كلبى اورى الكبى اورى الكبى اورى الكبى اورى الكبى الكبى الكبد والطعال».

مندگوره بالاترام چیزی جن کا نزگره کیا جا چکاہے وہ سب غیرمجبوری اور عام حالات سکے لیے ہے ہیکن مجبوری کی حالت اس سے مخلف ہے اسی صورت میں اس کا کھانا ووثر ملول سے جائز سبے :

۱- مزسے پینے اورشکم پروری کے لیے نہو۔

٧- صرورت مع زیاده نرکهایا جائے میں اللہ تبارک وتعالی کے اس فرمان کامطلب ہے:

((إِنْهَا حَرَّمَ عَكَيْكُمُ الْهَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْهَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ السِيدِ السِيدِ المَاسِيدِ المَاسِيدِ المَاسِدِ المَاسِدِي المَاسِدِ المَاسِدِي المَاسِدِ

كا گوشت اورجس جانور پر النّد كے سواكسی اور كانام كيالا جائے ، پھر چوكوئى ہے اختيار موجائے نوتا فراتی كرسے اور مزيادتی تواس پر كھے گنا نہيں . بے شك النّدې برابيخشنے مزيادتی تواس پر كھے گنا نہيں . بے شك النّدې برابيخشنے

والانهايت ميريان هه.

ائِخِنْرِنْدِوَمَّا اِهِلَ بِهِ لِغَيْدِ اللهِ فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَانِهُ قَالَا عَادٍ فَكَا إِنْضُمَ عَلَيْهِ مِانَ اللهُ غَفُورٌ رَجِيهُمُ ».

البقرومه ١٤٣

اس کی حکمیت یہ ہے کہ انسانی زندگی کو بچایا جائے، اور اسے بلاکمت سے منہیں نرجانے دیا، اور لوگول کوشقت ونگی سے محفوظ رکھا جائے۔

## ۲۔ شہری گدھول اور پھاٹر کھانے والے درندوں اور نیجول سے بھاٹرنے والے پرندول کے گوشت کی حرمت :

اس لیے کدامام بخاری نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے جنگ نیبرسے موقعہ پر شہری گرحول کاگوشست کھانے سے منع کیا تھا۔

۔ اوراہم بخاری وسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی التہ علیہ وہم نے ہر بھیار کھانے والیے درندسے اور پنجول سے پڑھ کر کھانے والیے پرندوں کے کھانے سے منع فرایا ۔

ورندول سے مراد وہ بیں بو دام صول سے بھاڑ کھاتے بیں جیسے شیر چتیا و تھیٹر یا و فیرو۔ اور \_\_\_\_\_ بھاڑ کھانے والے پرندول سے مراد وہ پرندہ ہے جوز نمی کرنے والا \_\_\_ ہوجیے کہ گدھ، باز

شكره وپل وغيرو

سره بریت بروسی ان کاحرام ہوناجہ ہورکا زرہب ہے، نسکین مضرت ابن عباس ضی الٹیونہا اور اہم کالک کا زرہب یہ ہے کہ بیجائز نسکین مکروہ بیں،اور ان مصارت نے ان سے روکنے والی اصادبیث کا پرجواب دیا ہے کہ ان ک مرادیہ سبے کہ یہ محروہ ہیں بکر جدامہ

زکر ترام ۔ شریعیت ِاسلامید میں یہ بات مے شدہ ہے کہ اگر ان جانوروں کو جن کا کھا اس میں شرقی طریقیہ سے مالال کر لیا جائے تو اس سے ان کی کھال پاک ہو ہاتی ہے اور ذرج کرنے سے بعد دیا غست دیے بغیری ان سے فائدہ اٹھا نا جائز ہے۔



# ۳- ہوجانورغیرشری وغیراسلامی طریقے ہے ذبح کیا گیا ہومٹلا بجلی سے جھٹکے سے ذریعیہ ذبح کیا ہوا یاکسی ملحد یا مجوسی یا بت پرست سے ہاتھ سے ذبح کیے جب انورکا

### <u> حرام ہونا :</u>

شرعی طریقے سے جانور کا ذبح ہونا پند شروط سے ساتھ مقید ہے ،

العن به جانورکولٹاکرذبح کیا براسے یا کھوسے کھوے اسے سی ایسے تیز دھار والے آسے سے ذبح کیا جاسئے ہونون بہاڈا<u>۔</u>ے اور رئیس کاٹ وے۔

ب. ذیح حلق سے کیا جائے جس بیں گلے اور کھانے بینے سے جانے والے راستے اور گردن کی دونول جانب جودو گذیری میں میں میں میں

موتی رئیں ہیںان کا کا شاشا مل ہے۔

سيكن كالاكاسطيغ كى تسرط اس وقت يختم بوجاتى سبص حبب إس مخصوص مكه سيصر بالغركا ذبح كرنامشكل بوجاسته مشلا یر کہ کوئی جانور کنویں میں گرجائے اور اس وحبہ سے اس کا ذبح کرنامشکل ہوجائے ، یا اونٹ برک جائے اور اس کامالک اس کو بچڑنے پر قادر زہو، یاکوئی حیوان کسی پرحملہ کر دست اور وہ اس سے پیچنے سے بیسے اسے تیرمار دسے، توان حالات پی اس حیوان سے ساتھ شکار کاسامعال کیا جائے گا، اور اس کے ہم سے میں صصے پڑھی کسی تیز دھاروا ہے آلے سے زخم لكاسك لكا دست يبي كافى بوجائ كاوراس كاكها فاحلال بوكا الكين اكريه بترتبل جائے كدوه جانورزخمى بوسے بغيرمركيا ہے تواس کا کھانا اس جانور کی طرح ناجائز ہوگا جسس جانور کو چھٹکے سے ذریعے مارا گیا ہو۔

سے - ذبح كريت وقت الله تعالى كانام كراس جانوركوذ كى كياجائے،اس كيے كم الله تبارك وتعالى فراتے بين:

تم کواس سے حکموں پرایمان ہے۔

و وَ فَكُواْ صِمّا ذُكِرَ اللهُ اللهِ عَكَيْهِ إِنْ كُنْتُو اللهِ عَكَيْهِ إِنْ كُنْتُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بالنبه مُؤمِنِينَ )). انعام- ١١٨

اور فرمايا :

أوراس میں ہے۔ نہ کھاؤ حسیس برانٹد کا نام نہیں بیاگیا اور یہ

ڪھاناگناه ہوہے۔

((وَلَا تَأْكُلُوا مِنَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ مَا). انعام - ١٢١

اورام م بخاری وغیره رسول اکرم سلی الته علیه ولم سے روایت کرتے بی کرایپ نے ارشا وفرمایا:

الرساأنهرالم وذكراسم الله جوچیر خون بدبا دے اور اسس پرالٹد کا نام بیا جاسئے تو

عليه فكلوا).

ا دراگر ذبح كرسف والاالتّٰدكانام لينامجول جائے تواليها جانور صلال بيد ، اس بيلے كه التّٰدتعالیٰ بينے اس امت كی بعول بوک و خطا کومعا ف کرویاہے۔

الله كانام ين يس مكمت يرب كريد واضح بوجائ كرون كرسف والااس جانوركواس سيا و زع نهيس كررباس كد وه الن مخلوقات پرتسلط رکھناہیے بلکہ وہ برکام السُّرجل شانہ کی اجازیت سے کر رہاہیے ، اس کانام سے کر ذبیح کر رہاہیے ، اوراسی كانام في كرشكار كرديا ب ، اوراس كانام في كركما دياست .

د - فربح كرف والامسلمان ياالم كتاب (يبهودي يانصراني) يس سيهور

ليكن اگر ذبح كرسف والاملى وبروين يا بارسى يابت برست سب ياكسى باطنى عقيدسه ستعلق ركه اسب مثلاوه لوگ جوحِضرِت على كونِعلِ ما نتے ہیں، یا وہ لوگ حوفاظمِی ندمہب سے تعلق رسکھتے ہیں ا در ما کم بامرانند الفاظمی کوخلا مانتے ہیں، یا وہ لوگ جو آغاخان کی خدائی سے قابل ہیں ،ایسے لوگول کا ذیج کیا ہواجانور بیا روس اماموں اوران سب حضارت سے پہاں حرام ہے جن کی فقہ و نداہب پرلوگ عمل *بیرا ہیں ۔* 

ذ بے کرنے والے کامسلمان ہونااس لیے شرط سبے کمسلمان اس دین برحق کا ہیرو کارسبے بیسے حضرت محد سلی التّعر سریہ

عليه ولم كر كرتش ريف لاست مين.

ا باتی الب کتاب سے ذبیحہ سے ملال ہوسنے کی وجہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمانِ مبارک ہے:

تم برصلال ا درتهارا كمانا ان كوملال ب.

الْكِتْبُ حِلُّ لَّكُمُ وَطَعَامُكُمُ حِلُّ لَهُمْ) ما مُره . ه

دین اس ام نے ملاحدہ وسبت برستول وباطنی فرقول کے ساتھ نہایت سخست برتا وُانتیار کیا ہے اوراہل کاب کے ساتمہ نرم برتاً ذُراس کے کہ اہل کتاب مومنول اورمسلمانول سے زیادہ قربیب ہیں اس کے کہ دہ وی ، نبوت ورقی المجل دین سے اصولول کا اعتراف کریتے ہیں ، اور اسلام نے ان سے نکاح کا تعلق قائم کرینے اور ان کے ندبوجہ جانور کوحلال قطر دیاہے، اس میسے کہ اگر وہ سلمانول سے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کریس اور سیحے معنی میں اسلام کو پہیان کیس تووہ یقین کرلس گے کر دین حق اسلام ہی ہے اور مجروہ تحقی ورضا مندی اسلام کوقبول کریس گے۔

لیکن اگرمیعلوم ہوجائے کہ اہل کیا ب میں سے سے ذبح کرتے وقت غیراللہ حضرت عیلی یا حضرت عزیرعلیماالسلام كانام لياب توبجراس كا ذبح كيا بواجانور حرام بوجائے كا اس ليے كه وه جانورغيرالند كے نام پر ذبح كيا گياہے۔

مربوحه جانورول سيصلسله مين جوشروط ذكركي كئي بين ان معيام مواكر :

وہ جانور ترام ہے جسے بجلی سے بھٹکے وغیرہ سے ذراعیہ سے ذبح کیاگیا ہواس لیے کہ ایس صورست میں وہ جانور دم

گھٹ کرمراہیے، اس کوکی وحار دار آسے کے ذریعے سے گلاکاٹ کر ذکے نہیں کیا گیاہیے۔ چے طمد وسیے دین اور پاری وبت پرستول اور باطنی فرقول کا زبور جانور ترام ہے، اس لیے کہ انہیں غیراللہ کے نام پر

کی فرنول میں پیک برآمدشدہ وہ گوشت حرام ہے جوالیے می ممالک سے درآ مدکیاگیا ہوجوالٹدا ورآسمانی مذاہب

. اس طرح ان ولول کا گوشت کھا ناہمی ترام ہے جن سے بارسے ہیں یہ بات بقینی طورسے ثابت ہوجائے کہ اس میں جانور کا گوشت کھا ناہمی ترام ہے جن سے بارسے میں یہ بات بقینی طورسے ثابت ہوجائے کہ اس میں جس جانور کا گھوزٹ کریا بجلی کے مجھنگے ۔۔۔ ذبح کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ اس کو گلا گھوزٹ کریا بجلی کے مجھنگے ۔۔۔ ذبح کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ اس کو گلا گھوزٹ کریا بجلی کے مجھنگے ۔۔۔ دبح کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ اس کو گلا گھوزٹ کریا بجلی کے مجھنگے ۔۔۔ دبح کیا گیا ہے مثلاً یہ کہ اس کو گلا گھوزٹ کریا بجلی کے مجھنگے ۔۔۔ دبح کیا گیا ہے۔۔۔ دب کا گلا کے مدب کا بھورٹ کریا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کریا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کیا گیا ہے۔۔۔ دب کے میں کو بھورٹ کے میں کو بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کو بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کہ بھورٹ کے میں کا بھورٹ کو بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کے میں کا بھورٹ کے میں کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کو بھورٹ کے میں کو بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کا بھورٹ کے میں کو بھورٹ کی کے میں کے میں کا بھورٹ کیا گیا گا کے میں کا بھورٹ کے میں کو بھورٹ کے کہ کورٹ کے میں کا بھورٹ کے کہ کا بھورٹ کے کا بھورٹ کے کا بھورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کہ کی کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کا بھورٹ کے کہ کورٹ کے کے کہ کورٹ کے کا بھورٹ کے کہ کورٹ کے کورٹ کے کہ سيعده لأكميا بهور

عیں رہے ہے۔ دہ اس طرح لیسے بیرونی کھی بھی ترام ہیں جن سے بارسے ہیں یقین سے ثابت شدہ ہوکہ اس میں موجود کھی میں سور

کی چربی یا دود صشامل ہے۔

ی چربی یا دوده ماں ہے۔ لیکن موبول میں ورآ مدشدہ مجھنی کا کھا ناسب سے نزدیک جائز سبے اس لیے کہ احادیث کی کما بول میں نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کا درجے ذیل فران موبود سبے جوآپ نے اس وقت جاری فروایا تھا حبب آپ سے مندرسے پانی کے لیے ين دريافت كياكيا تُوآب فيدارشاد فروايي

دد هو الطهوم ما في الحل ميتت ». اس كاياني يك ادراس كامل بوجانور حلال ب -

ا در بخاری مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سنے ایسنے صحابہ کی ایک ۔ جاعیت کوالٹر کے راستے میں جنگ کرنے کے بیے بیجا، انہیں سندر کے پاس ایک بڑی سی بھیلی فی جو یانی سے باہر آنے کی وجہ سے مرکئی تھی ،انہول نے اس کا گوشت بہیس سے زیادہ دان تک کھایا، بھر مدینے منورہ آئے تورسول اکرم عليه العسلاة والسلام عداس كاتذكره كياتوات ني ارشاد فرايا:

((كلوا رزقاً أخرجه الله لكم ، أطعمونا إن کھاؤ الٹدنے تمہارے ہے رزق مہیا کیا سے اوراگرتمہارے يسس موجود بوتويميس مجى كحلا دور

پنانچ تعبض مفارت اس کابچا ہوا کچہ گوشت کے آئے تو آپ نے اسے نوش فرایا۔

## ۴- شراب اور دوسری منشات و مخدرات کا است تعال:

شراب ومنشیات کا استعال متفقه طورسید ترام سید، اوریم اس سیقبل اس کتاب اسسلام اورتربیت اولاد کی سم نانی کی ترجهانی تربیت کی ذمه داری " کی نصل سیمترست تفصیل سیدان تمام نقصانات ومصنرات کو دُکرکریچکے ہیں ہو

شراب نوشی دمنشیات سے استعال سے پیا ہوتے ہیں، اوراس طرح ہم ان سے استعال سے بارسے میں اسلام کا فیصلہ معى منصل ذكر كريكي مين ، اورسامته مين وه كامياب ومفيد علاج بعى ذكر كريك بين جواسلام في ان كى بيخ كنى اورخاتے ے لیے مقررکیا ہے ، اس لیے اسیم نی محترم آپ اس فصل کو الاحظہ فرماییجیے تاکہ آپ سے ذمین میں ان دومہلک ترام جیزو<sup>ں</sup> كے نقصانات اور ان كے بارسے ميں دين إسلام كافيصله اور لم معاشرے اور آزاد وسے ديگام فاسد معاشرے سے ان كى بيج كنى کا طریقی تھی آپ سے سامنے آجائے۔

نكين وه نزارب جوانگورا ور كمجورسيمه ملاوه اور دومري چيزول سيمبانی جاتی سبه كيااس كاپينا درست سبه اس پر

کلام کرناباقی ہے؟

ا مام مسلم دحمہ اللہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم سے کسس شراب سے بادسے ہیں ہوجھاگیا جوشہد اور مکئی یا جُوسے بنائی جاتی ہے تواتب مسلی اللہ علیہ وسلم دجن کوجا مع کلمات عطاکیے گئے بتھے ہے ادشا د فروایا : ((کلمسکر خوب و کل نعب میرنشد آور چیز شراب (کے عکم یں) ہے۔ اور بر شراب کی عکم یں) ہے۔ اور بر شراب کی عکم یں) ہے۔ اور بر شراب کی علم یں) ۔ حسل میں ا

للذااس مديث كا متباريد:

ہر دِه مشروب بوصلول یا جو یا می اور جیز <u>سے بنایا جائے اور وہ نشد آور بروا ور</u>تقل کو مدبوش کر دیسے تو وہ شراب يحيمكم مين داخل بوگا، اوررسول النه على الله عليه ولم محيم نبريج صربت عمر في يا علان فرمايا تحاكه شراب وه ہے ہوعقل بربردہ وال وے (الاحظم موبخاری وہم)۔

اور حوجیزنت آورب توه و خواه تعوری بویازیاده سب کی سب حرام باس کی ام ام احمد، ابوداؤد اور ترمذی رسول اكرم ملى التُدعليه وم معدروايت كرست مين كرآب في فرايا :

(( مسا أسب وكشب يره فق ليلد حسن چيزى زياده مقدارنشه پياكري قواس كى كم مقدار

حوام». اورنبی کریم علیه الصلاة والسلام نے شراب کی تھوڑی یازیا دہ مقدار سے حرام کرنے پری اکتفاز ہمیں فرمایا بلکرآئے اس سے بیچنے خربیہ نے اور اس کی تجارت کرنے سے مجمی منع فرما دیا نواہ وہ غیرسلموں کے ساتھ ہی کیول نہ ہو، لہذاکشی مسلمان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ شراب امپورٹ یاانیسٹپورٹ کرے، یا بنائے یااِ دھرسے اُدھرمنتقل کرے اور لائے لیجائے،اس کیے صربیف میں آ ماہے:

التُدك لعنت بوشرك براوراس كے پینے والے اور بلانے واسے اور پیجنے والے اور خرید نے والے اور کوٹنے

الالعن الثه الخسروشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها ومعتصرها وحاملها والمحسول إليد وآكل ثمنها». واله ادراشاكري واله ادراسماكر المراسم واله ادراسماكر

ابودا وُد وترمندی مے جائی جائے اور اس کے بیسے وقیمت کے کھانے والے برہ

اوراسلام نے سرباب کابوطرلقِ انعتیارکیا ہے اس کے تمدی کان سے لیے یہ ہی ترام ہے کہ وہ تمراب بنانے والے کے باتھ انگور فرون میں نے بانی کی ایس کے تمدی کی سے باتھ انگور فرون میں کے باتھ انگور فرون میں نے بانی کی ایس کی ایس کی باتھ انگور فرون میں کہ ایس کے باتھ انگور فرون کا بھی کے باتھ انگور فرون کا بھی کا بھی کے باتھ انگور فرون کا بھی کے باتھ انگور کی بھی کے باتھ انگور کی بھی کا بھی کی بھی کا بھی کے بھی کا بھی کے بھی کا بھی کا بھی کے بھی کا بھی کے بھی کا بھی کے بھی کا بھی کے بھی کا بھی کی کے بھی کا بھی کا بھی کے بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کے بھی کا بھی ک

((من حبس العنب أيام القطاف حتم

يبيعه من يهودى أونعماني أومس

يتخذ لا ممنزا فقد تقدم النارعلى بصيرة ».

حبس شفس نے انگور توڑنے کے دنوں بیں انگور اس لیے روک کر رکھے تاکسی بیہودی یا عیسانی یا ایسے شعص کے باتھ یہ جو اس سے شراب بنائے تو وہ ملی جیرۃ آگ میں والی ہوگیا۔

اسی طرح سے اسلام نے سنمان کو شراب کی مفلول سے بائیکا شداور شراب نوشول کی صعبت سے بہنے کا حکم ہیا ہے۔ چنانچہ الم احمد و ترمذی مضرت عمرین الحفلاب رضی الله عندسے روایت کرتے ہیں کر انہول نے فرمایا : ہیں نے درسول اکرم مسلی اللہ علیہ وہم کو یہ فرماتے ساہے کہ حوقت اللہ اقد تعالی اور قیامت سے دن برقیبین رکھتا ہواس کوچا ہیں کہ ایسے دسترخوال پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دُور حلی رہا ہو۔

اورخلیف را شدمفرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الته سے مروی ہے کہ وہ شارب نوشوں کوکوٹے مادا کرستے تھے اور ان لوگوں کوجی جوان کی شراب نوشی کی مجلس میں حاضر ہوں خواہ انہوں نے ان سے ساتھ شراب نوشی کی مہور مکھا ہے کہ ان سے ساتھ شراب نوشی کی مجلس میں حاضر ہوں خواہ انہوں نے ان سے کوڑے لگانے کا حکم دیا، ان سے کہا گیا کہ سامنے ایسے میں جوروزے وارمیں، توانہوں نے فرایا: اس سے کوڑے لگانے کی ابتداد کرو کیا تم نے ان میں ایک مناور براک نہیں سنا ہے :

(( وَقُلُ نُزَّلُ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْلِ اَنَ إِذَا سَمِعْتُمُ اللهِ اللهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَ يُسْتُهَ زَا بِهَا فَلَا اللهِ اللهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَ يُسْتُهُ ذَا بِهَا فَلَا تَقْعُدُ وَامَعُهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ تَقَعُدُ وَامَعُهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيْثِ عَلَيْتِ اللهُ عَدُولَ مَعْلَمُ مَاللهُ مَا يَكُونُ وَضُوا فِي حَدِيْثِ عَلَيْتِ اللهُ عَدْرَةً اللهُ اللهُ

اورتم برقرآن مین مکم آنار جیکاکه حبیب نو التدکیآیول بر انکار جوت اور منبی بوت توان کے ساتھ نہیٹھویہا یک کرشنول بول کسی دوری بات میں نہیں توتم بھی نہی میسے بوسکٹے۔

اوراس سے بل اس کا ب اسلام اور تربیت اولاد کی قیم نانی کی منشیات و خدرات کی بحث کے سلسلہ میں ہم یہ ذکر کر چکے بیل کہ شراب کا دواء کے طور پر استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے ، رسولِ اکرم سلی التُدعلیہ ولم نے ان صاحب کو بھی جواب دیا تھا جنہوں نے آپ سے منع فرادیا ، ان صاحب نے دیا تھا جنہوں نے آپ سے منع فرادیا ، ان صاحب نے عرض کیا کہ میں تو اسے دوا : استعمال کرتا ہول ، آپ نے ارشاد فروایا : یہ دوا زنہیں ہے جکہ یہ تو ہیماری ہے دمل حظہ ہو صحصیح

م رسیم سیر الا مدیث اوران جبی دیگرا ورنصوس سے ہم پہلے اس بات پراستدلال کر بیکے ہیں کہ مرت شراب کا دوار سے طور پراستعال کرنامجی گناہ و ناجا کزیہ ہے ، ہوا سے استعال کر سے گا وہ مجی گنا ہے گار ہو گاا ور جواسسے استعال کرائے گا وہ سجى گنابىگار ببوگار

لیکن تعبن دواؤل میں ان کی حفاظمت وخیرہ سے یہ جوایک مخصوص مقدار میں انکمل وغیرہ اللی جاتی ہے تو اس كاستعال مندرة ولل شروط ك ساته جائز بهد

ا - اگراسس دوا ، کواستَمال ندکیا جائے تواس کی وجہے صوحت بروانی خطرناک صورت حال پیش آنے کا ڈرپو۔ ۲-اس سے علاوہ کوئی اور صلال وجائز وواموجود بنہ ہو۔

٣- اس دوا كوكونى ما برتجربه كار دينارمسلمان معاليج تجويز كرسه

اوراس آسانی وسہولت پداکرنے وجربہ ہے کہ اسلام سے بنیادی احکامات آسانی وسہولت اور مشقست سے دورکرنے اور فائدہ ونفع پہنچانے برمبنی ہیں سب کی بنیا دانٹہ تعالیٰ کا درجے ذیل فرمان مبارک ہے:

(﴿ فَمَنِ اصْطُرَّغَابُرُ بَايْءٍ وَكَلَّا عَايِد فَكَا ٓ إِنْهُمَ لَلْهُ مِلْ مِعْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ مُرك اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَكَنِيهِ وَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَجِهِ بُحُر ) ابتره ١٥٣٠ ناول تواس بركيد كناه نهير ـ

ب - لباسس بوشاك اورزيب وزينت اورشكل وصورت مي ترام اشيام اسلام سے اسان بنیادی اصولول میں سے بیمبی سیے کہ اس نے سلمان سے لیے یہ بات مباح رکھی ہیے کہ وہ سکل وقتور اوردضع قطع کے لعاظ سے لوگول سے سامنے مناسب بئیت اور شکل وصورت میں بیش ہو،اسی یا اللہ تعالیٰ نے لباس وبوشاك اورزیب وزینت كى تمام وه اشیار پیداكی بین سے انسان فائده ان اگا بے ارشاد ربانی ہے: ال يلبَيْ الْ مَرْقَلُ الْزُلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَادِي الساء من اولاديم نه تم بريشاك آمارى جروصانك سَوْاتِكُمُ وَ رِنَيْتًا ﴿)) • الاعراف - ٢٩ تهارى شرطابي اوراتار المسارات كرير ا

نیزارشاد باری ہے: ( اللَّهُ فِي الْ وَعُلْدُواْ زِنْيَنْكُمْ عِنْدَ كُلِ مَسْجِدٍ ) الاعلان المعان المائي المائ

تین بیمبی یا درسیه کدان مباح زیب وزینیت کی اشیاء سمه استعال میں درمیانه روی واعتدال کے دان کزیمیں مِعورُ ناچا ہے ایک اللہ تعالیٰ کے درجے ذیل فرمانِ مبارک برعمل ہو:

ادرده لوگ جب خرج كرنے لكتے بين توز فضول خرى كرتے وَ الَّذِينَ إِذَّا ٱنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَهْ بَقِتُرُوا یں اور نظی کرتے میں اوراسس کے درمیان (ان کا حرق)

وَكَانَ بَايْنَ دَلِكَ قَوَامًا . ) .

اعتذل پررتها ہے۔

وَلَقُرُقِالِ ٢٧٠

اورنبی کریم سلی النّدعلیہ ولم کے درنے ذیل ارشا دیریمی جصے الم بخاری نے روایت کیا۔ے: (دکلوا واشولوا وابسوا و تبصد قوامن غایر کھاؤ اور پیوا دربپنواور سدۃ کر دبغیری اسراف اور است میں دیں۔

لمسراف ولامخيلة».

ه اسلام نے ظاہرا ورشکل وصورت کا جونیال رکھا ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اسلام نے سلمان کو نظافت اور مناسب واجھے منظہر کو نظافت ہی پرامھی زینت کی اساسس اور مناسب واجھے منظہر کی بنیا دہے :

\* ابن جان رسول اکرم صلی النّد علیه ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرط یا : نظافت اختیار کرواس کے اسلام صاف متحرا (دین) ہے۔

سیے در سرائی روایت کرتے ہیں کہ: نظافت ایمان کی طرف دعوت دیتی ہے اور ایمان ، پنے ساتھی کے ساتھ جنت ہیں ہوگا۔ \* اور البوداؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی النّہ علیہ ولم نے اسپنے بعض ان صحابہ کرام ضی النّہ عنہ م سفر سے واپس آرہے تھے صفائی ونظافت کا خیال رکھنے اور شکل وصورت اچھی بنانے کا ورجے ذیل انفاظ میں سکھی یا۔

((إنكم مت دمون على إخوانكم فأصلحوالباسكم فأصلحوالباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الغيش ولا المنعش ».

تم لوگ اچنے بھائیوں کے پاکس جانے والے ہو لہذا کجا دوں کو درست کرلو ا ور اچنے نیاس شھیک کرلو اگا کہ تمان محکیک کرلو اگا کہ تم لوگوں بیس ایسے بن جاؤ جیسے تل اس لیے کہ الٹہ تعالی فعرشس اور بے جیائی کولپنڈ ہمیں کرتا ۔

دی دین اسلام نے منظہرا ورشکل وصورت کا جونیال رکھا ہے اس کی علامت بھی ہیں کہ اس نے انتماع سے معلم سے معلم سے م مقامات اور حمعہ وعیدین وغیرو میں نظافت وآرائنگی پرا بھارا اور آما دہ کیا ہے :

◄ الم إنسانی روایت کرتے بیں کہ ایک صاحب بنی کریم ملی اللہ علیہ وئم کی ندمت میں عاضر ہوئے اور انہول نے معمولی سے کیٹر سے بیٹر سے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال ودولت ہے ؟ انہول نے عرض کیا : اللہ تعالی نے بچھے ہوتے کا مال ہے ؟ انہول نے عرض کیا : اللہ تعالی نے بچھے ہوتے کا مال عطافر مار کھا ہے ۔ آپ نے ارشا دفرمایا کہ : بچھ حبب اللہ تعالی نے جہیں مال دے رکھا ہے تو اللہ تعالی مال دے رکھا ہے تو اللہ تعالی میں مال دے رکھا ہے تو اللہ تعالی میں مال دیں دوراعز از کے اثرات تم برن طاہر ہونا جا ہیں ۔

ور ابوداؤدنبی کرم صلی التدعلیہ ولم سے روایت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشادفسسر مایا جم ہیں سے جس کو التد تعالیٰ نے وسورت وفراخی دی ہے تو وہ (روزمرہ) کام کاج کے کپھرول کے علاوہ اگر ایک ہوڑا مجھ کے لیے بنا لے تواس کا کیا نقصان ہوجا ہے گا۔ تواس کا کیا نقصان ہوجا ہے گا۔

الملام نے شکل وصورت اور ظاہر کا بھوخیال رکھ ہے اس کی ایک علامت یہ ہی ہے کہ اسلام سراور ڈاڑھی کے بالول کی اصلاح کا کم دیا ہے بنانچہ الم مالک اپنی کتاب موطاً " میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی النّہ علیہ ولیم کی خدمت ہیں آئیں حالت ہیں حاضر ہوئے کہ ان سے سراور داڑھی سے بال پڑاگندہ تھے، نبی کریم سلی النّہ علیہ وکم نے ان کی طرف اشارہ فرایا دگویا آپ انہیں بالول سے درست کرنے کا حکم دے رسے ہول) انہول نے الیا ہی کیا دینی بال درست کریے ہول) انہول نے الیا ہی کیا دینی بال درست کریے ہودوبارہ حاضر ہوئے تونم کریم سلی اللّہ علیہ وکم نے ارشاد فرایا: کیا یہ اب اس سے بہر نہیں ہیں کتم میں سے کوئی شخص اس طرح بڑا گندہ سرآئے کو یا کہ وہ شیطان ہے۔

اسلام نے یہمام چیزی نصرف مباح وجائز قراردی بیں بلکہ ان کوانتیار کرنے کا انسان سے مطالبہ کیا ہے اورشخص نے ان کو اپنے اور پرام قرار دیا اس پرشخت تکیر کی ہے اور اس سے منع کیا ہے اللہ جل سٹ نہ

ارشاد فرمات مين،

آپ کہہ دیجیے سس نے ترام کیا اللہ کی زینت کو مس نے پیدائی اسٹے بندول کے داسطے اور کھانے کی ستھری

( وَ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِنْنِكَةَ اللهِ اللَّيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّهِبْتِ مِنَ الرِّزُقِ )).

چيزې .

ا عراف ۱۳۲

البته دین اسلام نے مسلمان برزیب وزینت، باس اورظ ابری شکل وصورت کی تعبش انواع واقع ام کی تعبش اہم حکمتوں کی وجہ سے ممانعت کرسے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور لیمیے آب کے سامنے ان حرام چیزوں ہیں سے اہم اہم ذیل میں پیش کی جب اتی ہیں :

<u>۱. مردول برسونا ورثیم کا حرام قرار دنیا :</u>

اس کے کہ امام احمد، الو داؤد، نسانی وابن ماجہ مصنرت علی کرم الله دوجہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا نبی کی کہ انہوں نے فرایا نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے بی کہ انہوں نے فرایا نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے رقم کا کے میکھ السینے دائی ہاتھ ہیں متھاما اور سونے کو بائی ہاتھ میں مجھ ارشا دفرایا، یہ دونوں جیم رودں پر حرام ہیں، اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ مجی زائد ہیں کہ: ان کی عور توں سے یہ دونوں جیم دوں پر حرام ہیں، اور ابن ماجہ میں یہ الفاظ مجی زائد ہیں کہ: ان کی عور توں سے

يه حلال بي

اوراما مسلم رحمالتدروا بیت کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه ولمم نے ایک صاحب سے ہاتھ ہیں سونے کی انگوشی بحیی تواسے آگر کا انگارہ بے کرا ہے ہا تھ میں والی لیتا ہے؟!
انگوشی بحیی تواسے آبار کر بجینیک دیا اور فرمایا : تم میں سے ایک شخص آگر کا انگارہ بے کرا ہے ہا کہ انہا ہے؟!
دسول الله صلی الله علیہ ولم سے وہال سے تستسر لیف ہے جائے ہے بید کسی سنے ان صاحب سے یہ کہا کہ انہی انگوشی اٹھالو
اسے کسی کام میں سے لین ا، انہول نے فرمایا : بخدایہ ہر گرز نہیں ہوسکتا ۔ حب رسول اکرم کسی اللہ علیہ و کم نے اسے بینک دیا ہے۔ تواب میں اسے قطعاً نہیں ہے سکتا ۔

اورام مبخاری حضرت مذلعنہ رضی التُدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا، رسول اکرم صلی التُدعلیہ وہم نے ہیں چاندی سے برتن ہیں پینے اور کھانے اور دیشیم دریشیم کپروے پہنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرادیا ہے، اور امام سلم جرات کے محترت علی التُدکرم التُدوجہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا: رسول اکرم صلی التُدعلیہ وہم نے مجھے سونے کی اگری پہنے سے منع فرادیا ہے۔

اور حورثیم حراً مبیداس مصراد و اصلی خانص شیم مید جورشیم کے کیر سیدی بنایا زوا ہو بیکن صنوعی شیم کا پہنا

یااس کااستعال کرناحرام نہیں ہے۔

اورای طرح و کیرانجی استمال کرنا ترام نہیں ہے جولتیم وغیرتیم الاکر بنایا گیا ہو،اور دونوں کا ذران برابرہو،
اسی طرح اگریشم سے مجول ہوئے بنائے گئے ہوں یا کینی دھا گے سے سالی ہو یا ہوندر لگایا گیا ہویا اسے سی کپڑے سے اندر معبر دیا گیا ہوتو حب کے مال کیر سے اس الیے کہ اس الیے کہ اس الیے کہ الیوداؤد حضرت عبداللہ بن عباس رضی الدعنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیر سے منع فرطایا ہے جونوالص رہیں ہے جا ہم اور ایو ایکن اگر سی کبڑے ہول ہوئے ہول یا صرفت نانا دیشم ہوتو اس سے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یا صرفت نانا دیشم ہوتو اس سے استعال میں کوئی حرج نہیں ہیں ہے۔

نمانص دلیٹم کااستعال ضورت سے موقعہ پرجائز سبے مثلانمارش وغیرہ کے دورکر۔نے یا ہلاک کرسنے والی سمردی یاگرمی سے بچنے کے بیے، یااگراس سے علاوہ اور کوئی سائز کپڑانہ ہوتواس سے ٹرمرنگاہ ھیاناتھ اس بیلے کہ اہم بخاری مصرت اس وضی الٹہ بحنہ سے روابیت کرتے ہیں کہ نبی کرمیم سلی الٹہ بلیم نے حضرت زہیر اور مصرت عبدالرمین کونمارش کی وجہ سے ریٹم دن کے دند سے منتہ

پیپننے کی اجازت دی تھی۔

بافی سوناا وررشیم صرف مردول سے لیے ترام بے لیکن عور تول سے لیے سونے اور رشیم کا استعال ویہنہ نا جا کز سیسے

کے تعبن فقہا مضفانص رئیشم کے استعال کی حرست سے قرآن کریم سے جزدان اور سیجے سے وحاکے اور بیت اللہ کے غلاف کوستنٹی کیا ہے۔

میاکدامی کچھ بیلے مفرت علی دنی الندعند کی صدیف میں کزرا ہے

لیکن مردوں سے لیے جاندی کی انگونظی پہننا جائز ہے بشرطیکہ اسراف کی سریک مذہبے ہے اورا چھایہ ہے کا سے دائیں ہاتھ کی جوئی انگی میں پہنے اس لیے کہ اہم بخاری حضرت ابن عمرضی التہ عنجا سے ایک مدریث روایت کرتے بیل میں پوٹ انگی میں پہنے اس لیے کہ اہم بخاری حضرت ابن عمرضی التہ عنہ اللہ علیہ والی تعلیہ والی میں بھر منہ انگونٹھی بنوائی تولوگوں نے بھی جاندی کی ایک انگونٹھی استعمال کی بھر منظرت ابو بجروعمروعثمان نے وہ انگونٹھی استعمال کی بھر منظرت ابو بجروعمروعثمان نے وہ انگونٹھی استعمال کی بھر منظرت عثمان سے وہ انگونٹھی اربی نامی کنویں میں گرگئی۔

منت مردول برسونے ورتیم کے ترام کرنے کا علت یہ ہے کہ مردول کو اس زنانہ بن سے دور دکھا جائے جومردول کی شہا ومردائل کے خلاف ہے،اور ساتھ ہی ساتھ اس آسودگی کے خلاف جنگ معبی ہو جائے ہوآزادی وبدراہ روی کا ذرایے بنتی ہے اور انسان کے نفس سے مکبرو بڑائی کی ترویجی کا ہے دی جائے، اور سرحگہ و ہرزمانے میں سکے کے اسلی مرکز سونے کی حفاظت

تھی موجائے ر

تکن اس کی ترمیت سے عورتول کواس لیے سندنی کیا گیا ہے تاکہ عورت کی نسوانیت کی رعایت ہو۔ اورعورت کی نطرت میں ودلعیت رسکھے گئے اس کی ملکیت سے جذب ہے کوبڑھایا جائے۔ اورزیب وزیزت سے مجست سے اس کے نطری جذر برلہ بیک کہی جاسکے اور ساتھ ہی حبب اس کا شوہرا سے شاندار برئیت اور خوبھورت شکل میں ویجھے تواس کا کشتیاتی اور بڑھ جائے۔

۲- عورت سے یہ مردے ساتھ متابہت افتیار کرنا اور مردے لیے عورت کی گشکل وصورت بنانے کا ترام ہونا:
اس لیے کہ امام بخاری اور اصحاب نن مضرت عبدالتہ بن عباس وضی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ علی اتنہ علی اللہ علی میں منابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عور تول پر جومردول سے علیہ تولم نے ایسے مردول پر جومردول سے مثابہت اختیار کرتی ہیں اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے ایسے مردول پر لعنت بھیجی میں بہت اختیار کرتی ہیں ۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی النہ علیہ وسلم نے ایسے مردول پر لعنت بھیجی ہے جونے وانیت اختیار کرتی ہیں ۔

اورامام احمدوطرانی بزل کے ایک صاحب سے روایت کرتے چین کہ انہوں نے فرایا: ہیں نے دیکھاکہ حفرت عبدالتٰہ بن عمرو بن العاص منی التٰہ عنہا کام کان حرم سے باہر کے علاقے میں ہے اوران کی مسجد مدودِ حرم میں ہے ، وہ فراتے چین کہ ایک مرتبہ میں الن سے پاس متھاکہ انہول نے ام سعید بنت ابی جہل کو کمال لٹکائے مردول کی سی چال چلتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عبدالتٰہ نے فرایا کہ : یہ کون عورت سے ؟! میں نے عرض کیا : یہ ام سعید بنت انی جہل ہے ، انہول نے فرایا : میں نے دسول التٰہ صلی التٰہ علیہ وقم سے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا :

ے فقہا وصنفیہ اس کے قائل بیں کرانگوسٹی کاوزن ایک درہم (جوسوآ بین گڑم سے برابرہیے) سے زائد زہو۔

وه عورتني ميمين يسنهين جومرد دن سير ساته مشابهت اختيادكري اورنه وه مردجوعورتول سيس اتحد مشابهيت

«ليب منامن تشبه بالرجب ال من النساء ولا من تشب به بالنسار

بمارية نواجوان مردول اورعورتول ميب ايك دوسري يسمشابهت اورانهي تقليد كامض بهبت عام ہوگیاہے اس لیے تربیت کرنے واسے مصالت کوجا ہیں کہ اس ممن کابہت عمدہ اسلوب سے علاج کریں۔ ٣- ریا کاری ، دکھا وے اور تکبر سے لیے کپڑے پہننے کی حرمت

اس بیسے کہ امام احمدہ ابوداؤد ونسانی رسولِ اکرم صلی النّه علیہ ولم سے رواست کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرطایا : 

کے روز اس کو ذامت ورسوائی کا لبکس پینامیں گئے۔

ریاکاری و دکھا وسے سے کپھرول سے مراویہ سبے کہ انسان میتی اور شاندارلیاس طِلق کے اظہارا ورفخرومباہات سے یے پہنے، اور اس میں ذرہ برابرجی شک نہیں ہے کہ یہ دکھا وا اور فخرومبا ہات تکبر*واکٹ*ر پیلاکر تا ہے، اور التٰہ تعالیٰ متنکبر وفخ كرسف والدك كوليسندنهي فرمات، اورنبي كريم عليه الصلاة والسلام كاارشادسيد:

بتخص كبري وجسسايين لبكس كوكمسيث كرييلياب

((من جنَّ شوبه خيلاء نم ينظه الله إليه يوم العباصة». الترتعال قيامت سے روز اس كاطرت نظريمت

نہیں فرایش گے۔

اس بیے سلمان کو جاہیے کہ اسینے لباس پوشاک کھانے پینے اور گھرسے سازوسامان میں اعتدال ودرمیانہ روی کی صرست آسکے زبڑسعے تاکہ اس برکبروبرائی کاتسلط اوراترانے سے جنہیں کاغلبہ نہ ہو۔

ایک شخص نے حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے بوجها کہ میں تقسم سے کپارسے بینول؟ انہول نے فرایا: حن ک د جر سے ہے وقوون تسم سے لوگ تمہاری نالیل ناکریں اور حکمار وسمجدار برائیم جمین لیسے کیوے نہوں جو صراع تدال سے

س. التُدكى خلقىت كوبد كين كاحرام بونا

اس ميے كه الم مسلم رحمه الله رسول إكرم صلى الله عليه ولم سے روايت كرستے بين كه آپ فيرارشا و فرايا : رسول التُدمسلي التُدعليه وتم سنه كودسنه والي اوركدون ورلعن رسسول الله صلى الله عليد وسلم والى اور دانتول كوباريك كريف والى اوردانتول كوباريك الواشمة والمستوشمة، والسواشرة كمرانے وال برامنت مجمعي ہے۔ والمستوشرة».

گودنے میں جہرے اور ہا متعول کو نیائے رنگ اور قبیح لفش ونگارے بھاڑ کررکھ دیا جا آہے۔

ا ور دانتوں کا تینر اور حیوٹاکرنا اور اسی طرح اوروہ آپریٹن وغیرہ جو آج کل نوبھورتی سے سیے سیے کیے جاتے ہیں، نبی کریم کی اللّٰہ علیہ ولم نے الیا کرنے والول پر بعنت بھیجی ہے۔ اس لیے کہ اس میں انسان کو عذاب دینا اور اللّٰہ کی خلقت میں تغیبر و تبدیلی موفی ہے۔ اور اللہ کے فیصلہ و تقدیر برعام رضامندگی کا ظہار ہو ہاہے ، اور قرآن کریم نے اس تغیر و تبدیلی کو شیطانی اثر قرار دیا ہے بس سے ذریعے وہ اپنے ہیرو کارول کو گمراہ کرتا ہے:

(الوَكُلْ صَوَنَهُ مُهُ فَكَيْغَيِّرُتَ خَلْقَ اللهِ ) النسام-١١١ اوران كوس معلاق الأكر بلي التُدك بنائي بوني مورس.

خوبصورتی کے لیے جوعمل حراحی کیے ہاتے ہیں ان سے وہ آرکین وغیرہ سنتنی ہیں جو اس لیے کیے جاتے ہیں جن سے انسان کوشی یانفسیانی در دوالم سے بچایا جاسکے مثلاً زا کرانگی یا غدود وغیرہ، یا جن سے کا شیخے کا شراعیت نے حکم دیا<u>ہے</u> مثلًا بالول کا کا منا، ناخن تراشنا، زیر نافٹ سے بال کا ثنا، تاکہ لوگول <u>سے</u> شقیت دور میروا ورصفانی ستھائی حاصل ہو اورشکل وصورت بھی انھیی رہے۔

۵۔ دار هی موند نے کا حرام بونا

اس بے کہ امام سلم حضرت ابوہر پر ہ رضی الٹہ عنہ سے رو ابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اکرم سلی الٹولیو وسلم نے ارشا د فرمایا ہے ہمو تھے ہیں کا تو اور دائرہی برط ھا وا ور آئٹس برستوں کی مخالفت کرو۔

اور ابن اسحاق وابن بريرحضرت يزيرين حبيب رضى النّه عنه سيد روايت كرسته بين كه دومجوى نبى كريم صلى النّه عليه فم کے پاس عاصر بروئے انہوں نے اپنی دا فرصیال منڈائی ہوئی اور موجیس برم جائی ہوئی تھیں، تو آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر و كيمة أميى بيندندكيا وران سے فروايا : برا بوتمهارے ليے مہيں اس بات كاكس نے حكم ديا ہے ؟ انہول نے كہاكہ اس كاحكم بمارسے رب (بین کسی) نے دیا ہے تونبی کریم ملی التعلیہ وم نے ارشا وفرایا :

(( لکونے ربی أمسربی بإعداء کیسی کیکن میرے دب نے تو یمجے میری واٹھی بڑھا لے اور وقص شاربي ».

موجیس کاشنے کا حکم دیاہے۔

اورا لم احمد حضريت ابومبرمية رضى التّدعنه سيدروايت كريت مين كنتي اكرم صلى التّدعلية ولمم ينه ارشا د فرما ياسبته: واڑھی بڑھاؤا ورمونجیس موٹڈا ڈا ورمہود اورسساری رد احفوااللى وجنواالشوايب ولاتشبهوا

🔧 کے سیاتھ مشاہبہت انتیادمت کرو۔ باليمسود والنصارى».

ا ورامام سلم ، أحمدا وراصحاب بن حضریت عائشہ رضی الدّعنها سے روا بہت کرستے ہیں کہ انہول نے فرمایا : رسولِ أكرم صلى التُدعليه وكم نف ارشا د فرمايا به .

دسس چیزی انبیارعلیهال ام ک سنست پیس ، موجهول کا

(رعشرومن الفطوة ؛ قص الشارب،

وإعفاء اللحية ، والسواك، واستنشاق الماد، والمضمعنية ، وقعرب الأظفال وغسل البرج، ويتف الإبط ، وحد لمت العب انذ، وانتقاص الماد».

کا ثنا، واڑھی کا بڑھانا، اورسواک، اور ٹاک میں پائی ڈانا اور کا کی میں پائی ڈانا اور کا کی میں پائی ڈانا اور کی کرنا، اور ناخن کا ثنا، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، اور پائی بینل سے بال اکھیٹرنا، اور زیر باحث سے بال کا شن، اور پائی ہے۔ استنجا، ۔

#### ربر عه دارهی کے بارسیس چاران امامول کی اراد:

چاروں مذاہب اس بیر مفق بین کہ دافر حمی کا برطها یا واجب اور اس کامونڈ نا ترام ہے۔ چیز در بیزنہ کردن سے سے سے معرف طاف ہوں در میں ماہد کا میں میں اور اس کا مونڈ نا ترام ہے۔

ا حضارت صنفیه کانم بسب بی مرد سے بید دار همی منطرانا سرام بین، اور تهایه بین تقریح کی ہے کہ ایک مشت سے ذائد کاکامنا وا جب ہید، کی مالک کے لوگ سے ذائد کاکامنا وا جب ہید، کی اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہوتواس کاکامنا جیبا کہ تعبق مغربی ممالک کے لوگ یا نیم زنازقیم سے افراد کرتے ہیں اسے می و اور ساری داڑھی کامونٹرنا مندوستان سے میہودیوں او عجمی پارسیوں کافعل ہے مسلم طرح نے فتح القدیر۔

بر مفات مالکید کا ندمه : " واقرهی کامونڈنااسی طرح اس کا کاٹنااس وقت ترام ہے حب اس سے برصورتی بیدا ہوتی ہوتو میشلات اولی یامکروہ ہے: طاحظامو بیدا ہوتی ہوتو میضلات اولی یامکروہ ہے: طاحظامو اللہ کی شرح اللہ بالدین کے کاشنے سے برصورتی نہ پیلا ہوتی ہموتو میضلات اولی یامکروہ ہے: طاحظامو اللہ کی شرح دار اللہ میں بردوں میں دور

ابوالحسن کی تشرح الرسالة اور عدوی کا اس کا حاشیه .

سور مضارت شافعید کا فرسید: شرح العباب میں لکھا ہے: فائرہ بینین فراتے ہیں کہ دار معی کامونڈ امکروہ ہے اس پر ابن الرفعہ نے یہ اعتراض کا مونڈ امکروہ ہے اس پر ابن الرفعہ نے یہ اعتراض کیا ہے، کہ اگم شافعی دھمہ اللہ نے کتاب الام میں اس سے حرام ہونے کی تقریح کی ہے اور ازرعی فراتے ہیں : میرے یہ ہے کہ بلکی بیماری سے اس کا سب سے سب کامونڈ دینا حرام ہے، اس طرح مذکورہ کتاب بر ابن قائم العبادی سے ماشید میں لکھا ہے۔

ہے۔ حضارتِ منا بلرکا ندہیہ : منا بلہ نے دادھی سے موٹڈ نے سے حرام ہونے کی صاحت کی ہے ، ان مصارت ہیں سے تعقیل تعقیل میں گیا ہے ۔ \* انصاف سے مؤلف کا اس سے کوئی افتال و نقل نہیں کیا ہے ۔

ہے انگلیوں سے جوڑوں سے دھونے سے سادا وہرا ورینیچے دونوں طسیدن سے بوڑ دھونا ہے اور زیرِ باف سے بالوں سے وہ ہاں مراد ہیں جوٹرمرنگاہ سے اردگرد ہوتے ہیں ۔

ه على خارفه فرائيج استاذِ مبليل شيخ محدما مدرهمدان كارساله " حسك ه اللحيسة في الإسسىلام " اس مين والرحى موندُ ن عرصت پربهبت دلهبشير كيے گئے ہيں - بنداان امادین بویدا و فقتی تصوص سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ داڑھی کا موبٹرنا ترام ہے، اور سعم مزاج حقیقت کا سلامی مربح امادین اور قوی دلائل کو دیکیے کراس سے بڑھا نے سے واجب ہونے کا ہی قائل ہوگا ، ور داڑھی منڈوانے والے سے بارے ہیں سب سے کم اور معمولی ترین بات یہ ہے کہ ایس شخص بیج طرایا عور تول سے مشاببت اختیار کرنے والا ، یا اللہ کی خلفت کو تبدیل کرنے والا ، یا دوسرول کی اندھی تقلید کرنے والا ہے ، ان امور بیس سے صرف ایک بات ہی مسلمان کو گناہ ہیں گرفتار کرنے سے لیے کافی ہے جہ جائیکہ تمام اوصا ف اس بیطبق کیے جائیں ۔

یا به به به به به اسے نوجوانول کوسیدها راسته دکھائیں،اوران کے عقیدسے واسلام کومضبوط فرمائیک تاکہ وہ ہمیشہ مرداگی اور کمال کے لباس کوانیتیارکریں .

4- سونے بیاندی کے برتنول کا ترام ہونا

اس کیے کہ امام سلم اپنی صحیح بمی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کریتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے ارشا دفروایا: تخوین خص چاندی یا سونے سے برتن میں کھا تا بیتیا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلیا ہے۔

اورا آئم بخاری مضرت مذلفہ رضی النہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا ، ہمیں رسول النہ سلی اللہ علیہ سے معلیہ سلم نے سونے جاندی کے برتنول ہیں کھانے چنے سے منع فرایا ہے اور یمیں رشم اور رشی کی براے کے پہنے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرایا ہے اور یہ فرایا ہے اور یہ فرایا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہیں ہے ان اما دیث مبارکہ سے یہ فاہر ہوجا آہے کہ سونے جاندی کے برتن اور خالص رشم کے بچھونے مسلما نول کے لیے عرام ہیں ایسا کرنے والاگنا ہمگار ہوگا۔ اور یہ حرمت مرود عورت دونول سے لیے ہے۔ اوراس کی حکمت یہ ہے کہ مان شخص کے گھرانے کو مذموم عیش وعشرت سے اسباب اور جوس بڑائی فر کمبر کے مظاہر سے پاک رکھا جائے۔

۔ تصویروں ومور تیمول کی حرمیت

قیامت کے دوزسیسے سخنت عذاب تعویر بنانے

( إن أشدُّ النَّاسِ عندا بَّايِم القيامة

والول كوبوكار

المصورون).

ودالم بخاری مشکم مضرت عبدالله بن عمرضی المتّدعنها سعدروا بیت کرسته بی کررسول اکرم مسلی اللّه علیه وسلم فی ادشاد فرایا سید: نے ادشاد فرایا ہے: جولوگ پرتھوریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن علاب دیا جا کے گاکہ جوتم نے بنایا ہے دیا جائے گاکہ جوتم نے بنایا ہے ب

((إن المسندين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيواماً صنعته).

صنعته )) • اس كوزنده كريس وكهاؤ-

اورا کا بخاری و کم حضرت عاکشہ صنی النہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا: رسول اکرم ملی النہ علیہ وسلم ایک فرایک البادی پرایک البابدہ والی رکھا تھا جس میں کچہ تصاویر بنی ہوئی تھیں، جب رسول اکرم ملی النہ علیہ ولم نے اسے دیکھا تو آپ سے جہرے کا زنگ بدل گیا، اور آپ نے فرایا:
اے عائشہ التہ کے پہال قیامت سے روز سب سے تعت ترین عذاب ال توگول کو دیا جائے گا جوالتہ کی دصفت ہن میں مشابہت اختیا رکھتے ہیں، مصرت عائشہ فراتی ہیں کہ ہم نے اس پر دسے کو کا مسیم کراس سے ایک یا دو تکھے بنالیے میں مشابہت اختیا رکھتے ہیں، مصرت ابوطلی ضی التہ علیہ قراری کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم فراتے ہیں و زستے اس کی درائی میں التہ علیہ ولم فراتے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم فراتے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول اکرم ملی التہ علیہ ولم فراتے ہیں : فریتے اس گھریں داخل نہیں ہوئے جس میں کا یا تصویر ہو۔

یه اما درین مجموعی میشیت سے نہایت وضاحت سے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی بین که تصاویر دمور تیال ترام بیں خواہ وہ مجسے کی شکل میں بول بانہ بہول، اور خواہ وہ فوٹوگرافی سے ذریعے ہول یا بغیراس سے اور خواہ ان کوتحقیر قرندلیل سے طور بر بنایا گیا ہویا اعزاز واکرام سے لیے اس بیے کہ اس میں اللہ تعالی صفعت خِلق کامتعا بلہ ہے۔

ور پربایا یا برویا، طور ارس سے جسے مراس سے بعد اللہ کاری کی روایت سے مطابق نبی کریم سلی اللہ علیہ وقع اسے محال براہیں مکہ کے لیداس وقت بہک کہ میں دائل ہار بہیں ہوئے جب بہ کہ اس سے تمام بت اور مورتیال و تصا و بر کال بار بہیں ہوئے بب بہ کہ اس سے تمام بت اور مورتیال و تصا و بر کال بار بہیں کی گئیں، اورابوداؤ دحضرت جابر رضی اللہ عنہ عنہ وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم علیہ اللہ علیہ و بالہ وہ کو بہ جاکر و بال موجود تمام تصاویر کو منا والیس ، اورائپ و بال وقت یک تصویر فی تمان کی گئیں اورا مام بخاری کیا ب الج میں حضرت اسامتہ اس وقت یک تصویر فی کی تمان کی تصویر دکھی توایب سے میان میں کہ کہ میں دیا ہوئے وال ہوئے وال حضرت ابراہیم علیا اسلام کی تصویر دکھی توایب نے وال حضرت ابراہیم علیا اسلام کی تصویر دکھی توایب نے والی حضرت ابراہیم علیا اسلام کی تصویر دکھی توایب نے والی حضرت ابراہیم علیا اسلام کی تصویر دکھی توایب نے والی منظا کرا سے منا نا شروع کر دیا ۔

ی ان تصاویر سے درخول اوراس چیزی تصویر سنتی سیے سس میں جان نہ ہو،اس لیے کرام بخاری وسلم عضر سعیدین اُبی اُسن سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے کہا: ایک صاحب مضربت عبدالتّٰدین عباس دسی النّٰدعنہا کے پاس آئے اورانہوں نے کہا: ممک ایک الیٹ تفص ہول کوسس کا معاش وروزی ہاتھ سے کام سے سبے اورس تصاویر بنا آبول ۔ توصفرت عبداللہ بن عبکس رضی النہ عنہا نے ان سے فرایا کہ میں تمہیں وہی بات تبلا دَل گا جو ہیں نے رول اکرم صلی النہ علیہ قیم سے بی سے میں نے آپ لی النہ علیہ وہم سے سنا آپ نے ارشا د فرایا ہے ؛

بوضعص كوئى تصوير بنائي كاتوالله تعالى استعاس وتت

یک عذاب دسے گا حبب سکے وہ خص اس میں روح زمیونک دسے اور اور مناس میں بھی میں روح نہسیں

بیونک دے اور دوسس اس میں سبی بھی رور ا رک روس صورصورةً فإن الله معذبه حتى ينسعخ فيها السروح وليب بنافخ فيها البداء.

یسسن کروشخص سخست گھبار سکنے توحضریت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا :تمہیں کیا ہوگیا ہے اگر تم تصویریں بنانا ہی چاہتے ہوتو بھر درختول اورائی چیزول کی تصاویر بناؤ ہوغیرط ندار ہیں ۔

تصور ول اورجسمول سے بچول سے صلونے دگویای سنتی پیش اس لیے کدان سے مذتوا بی عظمت وبڑائی کااظہار معصود ہوتا ہے خدا پنی مالداری کااظہار اس لیے کدام بخاری مسلم حضرت عائشہ صدیقیہ رضی النہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں سنے فرمایا: میں رسول النہ صلی النہ علیہ ولم سے باس گرایوں دیعنی وہ کھلونے وگرم یای شکل سے سنے ہوستے ہیں کہ انہوں سنے میلی سندہ میں النہ علیہ ولم سے وف سے چپ بیری سے میں النہ علیہ ولم سے وہ سے جپ جایا کرتی تعییں تووہ رسول اکرم صلی النہ علیہ ولم سے وہ سے جپ جایا کرتی تعییں ، مالانکہ رسول اکرم صلی النہ علیہ ولم ان سے میرے پاس آنے سے توش ہوا کرستے تھے ہمیری وہ ہمیلیاں میرے ساتھ آکر کھیلاکرتی تعییں ۔

ابوداؤدی روایت بیسبے کہ نبی اکرم ملی الدّعلیہ کم نے ایک دن صفرت عائشہ سے بوجھا: یہ کیا ہے؛ انہو نے عرمن کیا یہ میری گڑھیال ہیں ، آب نے بوجھاان کے درمیان ہیں جو ہے وہ کیا ہے انہول نے کہا کہ وہ گھوڑا ہے، آب نے دریافت فرمایا: اس سے اوپر یہ کیا بنا ہوا ہے ؛ انہول نے عرض کیا یہ بَرجی توآپ نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا ہے ہیں ایک برجی ہوستے ہیں ؟؛ تو حضرت عائشہ نے فرمایا : کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ ماالسلام کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کے برتھے ؛ تو نبی کریم ملی اللہ علیہ کوم منس دید یہ اس کیک داڑھیں فا ہر برگوگئیں۔
مورا تھا جس کے برتھے ؛ تو نبی کریم ملی اللہ علیہ کوم منس دید یہ اس کیک داڑھیں فا ہر برگوگئیں۔
شوکانی فیصے ہیں کہ ان احادیث سے میعلوم ہوتا ہے کہ گڑوایوں کی شکل سے کھلوٹوں سے بجول کو کھیلے کی اجازت

ہے۔البنداہا ) مالک رحمداللہ سے مروی ہے کہ انہول نے یہ نالپ ندکیاا ورمکروہ بانا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی سے لیے گڑیال خریدسے ،اور قاضی عیامن نے کہا ہے کہ چھوٹی بجیول کو گڑیوں سے کھیلنے کی رخصیت دی گئی ہے۔ سے مصلے کے ماروں تب میں ان مندوں سے کہ جھوٹی بھیول کو گڑیوں سے کھیلنے کی رخصیت دی گئی ہے۔

ایک بات کی طرف توجه دلاناضروری ہے اوروہ پرکرتصویر کوسی*ے عز*ت بنانا وراس کی ممکل وغیرہ لیگاڑ ہینے

له بشر لميك ومم مم تعويرا ورآج كل كى بازارس بكنه والى كرومي كى طرح نه بول ـ

سے دہ توام نہیں رہتی اور اس سے انتفاع درست ہوجاتا ہے ، اس لیے کہ امام نسائی وابنِ حبان ابنی سیمے میں روایت بقل کرستے میں کہ صفرت جبرائیل علیہ السلم نے نبی کرم سی التہ علیہ ولم کی خدست میں ما خری کی اجازت جا ہیں، تو آپ نے نہیں اجازت دے دی انہوں نے فرایا: میں س طرح داخل ہوجاؤل جبکہ آپ سے گھر سے ایک پر دسے ہوجاؤ کر تکمیہ یا گذا بنالیں تہ بیں ، اس لیے اگر اس پر دسے کو بچاو کر تکمیہ یا گذا بنالیں تہ رہیں کی مرسے وغیرہ کی تصاویر وفوقو گرافی توقیعی وصریح نصوص وا دلہ کی وجہ سے بالکل ناجائز ہے الا یہ کہ مجبوری و مردت ہوجی کے کشر ناحتی کارڈ یا سپورٹ یا مشکوک لوگول اور مجرمول کی تصویر تی ، یکسی وضاحت وغیرہ سے ایسے تعدویر کو صلاحتی کارڈ یا سپورٹ یا مشکوک لوگول اور مجرمول کی تصویر تی ، یکسی وضاحت وغیرہ سے منوع جہ سے نہ میں یہ آتا ہے کہ صرورت کی وجہ سے منوع جہ سے نہ مبری میات ہوجائی ہے۔

ال جانب اشاره کرنامجی صروری ہے کہ بہت سے وہ گھرانے جواسلام کے دعوے دار ہیں ان کے گھرول ہیں بڑی بولی تصاویراس دیل کے تحت آویزال ہوتی ہیں کہ یہ باپ ، دادا یا خاندان کی یادگار ہیں۔ اوراس کوجاندار مور تیول سے مزین کرکے گھریں او حراد حرد کھاجا تا ہے، اوراس طرح ایسے قالین دیوارول پرنگائے جاتے ہیں جن پرتصوری بنی ہوتی ہیں، یہ سب زمانۂ جالمیت سے کم ہیں ملکہ اس بت پرستی کے آنار ہیں جس کی اسلام نے بیخ کمنی کی ہے۔
اس لیے والدین اور مربیول کوچا ہیں کہ اس بوا وران ناجائز وحرام چیزول سے صاوئے تھرا اور ان مہلک چیزول سے پاک رکھیں ، تاکہ اللہ تعالی کی رضا ماس ہوا وران لوگول میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالی نے درجے ذیل آیت میں بیان فرایل ہے :

اور چوکونی مکم مانے اللّٰد کا اور کس سے دسول کاسو وہ ان سے دسیاتھ ہیں جن پرانٹد نے اندام کیا کہ وہ نبی اور سے مدیق اور شہیدا ور نیک بخت میں اوران کی رفا تت

(ا وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَالْولِيكَ مَعَ الَّلِائِنَ
 انعَمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَ النَّبِ بِنَ وَ الصِّدِيقِينَ
 وَالشُّهَ دَاءٍ وَالصِّلِحِ بِنَ وَحَسُنَ اولِيكَ رَفِيْقًا).

سار په وې اچمي .

اچھی ہے۔

<del>→ >}<</del>

جے۔ زمانۂ جاہلیت سے حرام وناجائز عقیدے اسے خیب کاعلم التٰد کے سوانسی کونہیں، وہ اپنے بندول میں سے جے پہا ہتا ہے غیب پرمطلع کرتے ہے۔ است اور نابی نے بندول میں سے جے پہا ہتا ہے غیب پرمطلع کرتے ہے۔ است اور نابی ہے :

وسی غیسب کا جلسنے والاسبے سووہ (الیسے) غیسب پر کسی کوچی کھلے نہیں کرتا ہاں البتہ کسی برگزیرہ پہیر کو۔ ا(عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا اللّا مَنِ ارْنَضٰى مِنْ رَّسُولٍ )) الجن ٢٠٩٠، للنزاجة تخص حقيقي غيب سيم جانن كا وعوى كرتابيه وه التداور حقيقت اورلوگول پر مبوث بانده تاب. التُدتعاليُ فرمات عين :

> ( ا قُلُ لَا يَعْكُمُ مَنَ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا لِيَشْعُرُونَ آيَانَ بُنِيعَتُونَ ﴿ ﴾ .

آب كبر ديجيكة اسانون اورزين مي مبنى دملوق) موجود سب كونى ميى غيب كى بات نبيس جانيا بمزالتهك اور زوه يه جانت ين كه ده كب ددوباره المعاشي جائيكي

لبُذاغیب کالم نه فرستول کوسیه اور روزول اورانسانو*ل کوسوائے اس سے ح*والتٰد نے انہیں تبلایا ہیں۔ التٰد تعالیٰ كم أكر ومغيب جانبته بوسته تواسس ذلت كالمعيبة

عضرت سلیمان سے حبول کے پارسے میں تبلا تے ہیں ، (( أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِبِتُوا فِي الْعَدَابِ البُهِيْنِ قُ). سبايه

# اس عقیده کی بنیا در الله تعالی نے درج ذیل عقیدول کوناجائزورام قرار دیاہے:

ا۔ کامپنول (غیب جاننے سے دعویاروں) کی تصدیق کا ناجائز وحرام ہونا: اس بیے کہ امامسلم رحمہ التُدنی اکرم صلی التُعِليہ وللم مصدروايت كرية ميل كرات منفرايا:

الامن أتى عدل ف فسأله عن شحث فصدقيه بمساقال ليمتقبسل لدصلاة اُرْبِعِين يومًا».

ا در سنرارس ندم بدست به الفاظ نقل کرت میں: الرمسن أتى كاهنثا فصيدقيه بماقال فقيد كضربها أنزل على معيدصلي الله

عليه وسلم))٠

ان احادیث سے یہ بات معنوم ہوتی ہے کہ اسلام نے صرف نجومیوں اوراس طرح کے دجالوں پر ہی یہ حکم نہیں معلی بلکہ گناہ میں ان کے ساتھ ہراس شخص کو شامل کیا ہے جوال کے تو ہمانت اور کمراہ کن باتوں میں ان کی تعدیق میں ان کی تعدیق

٧- تيرول مين فال تكاليف كي حرمت: اس كيك كدالله تبارك وتعالى فراية بي : (( يَا يُنْهُنَّا الَّذِينَنَ الْمَنُواَ إِنَّمَنَّا الْعَمْرُ وَالْمَيُسِرُ وَ : المان والول يرج شراب اورجوا اوربت اور بالس

جوم سی محری کے یاس جاکراس سے سسی چیز کے بارے یں دریافت کرے اور اس کی بات کی تصدیق کرے توال كى جاليس روزكى نماز قبول نهيس بوتى .

جشمص کسی کابن سے پاس جائے اوراس کی بات کی تھاہی كرسية تواس فياس ك ساته كفركيا بومحمسلى الله عليه وم برنازل کیا گیاہے۔

الْانْصَابُ وَالْازُلَامُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ مِن سِيسِ اللهِ الْانْصَابُ وَالْازُلَامُ رِجْسُ مِن عَمَلِ مِن سِيسَة

الشَّيْطِين فَاجْتَيْبُولُهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلِمُونَ ﴾ المائد ٨٩٠ رمو اكرتم نجات بادر

نماز جالبیت میں عربوں سے پاس کچے تیر ہوا کرتے تھے جن میں سے ایک پریہ مکھا ہو اتعاکہ مجھے میرے رہے ہے حكم ديلهے، اور دوسرے پر لكما ہوتا مقاكہ مجھے ميرے رب نے منع كيا ہے ، اور تميسارسا دہ ہوتا تھا اس پر كھيے لكھا نہيں ہوتا تنها ان کی عادت پرتھی کہ وہ حبب کہیں سفرکرنا چاہتے، یا جنگ یا شادی بیاہ وغیرہ کرنا چاہتے توبت خانہ جاتے ہہاں پرتسر ر کھے ہوئے متعے اوران تیروں سے فال نکالاکرتے تھے ، جیراگروہ تیر نکلتاجس ہیں کرنے کاحکم ہوتا تھا تو اس کام کوکرلیا کہتے تعے، اور اگر وہ تیر نکل جس میں منع مکھا ہو آتو اس کام سے رک جاتے تھے، اور اگر سادہ تیر نکلیا تو مجردوبارہ سر بارہ تیر نکل لتے جب يك كم وسين والايامن كرسف والاتير ذكل آست.

ہمارے ایک کے اسلامی معاشرول میں اس سے مشابرلاٹری ، نمبر سے فرسیے کوئی چیز کالنا وغیرہ یائی جاتی ہیں اور يرسب جبيزى اسى قبيل مستعلق رنمتى بين أوراسلام كى نظر مين يرسب كى سب منكر ونالېسنديده اورحرام بين -طبرانی سندجیدسے بی کرم صلی التّدعلیہ کی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرایا:

(( كاينال الدوسيات العسلى وضم بنددرجات كونهين بينج سكتا جونجوميون سي بالعسل

من تكلوست أو استقسم أوهجمن ياتيرون سافال كاسهابغالى وبرسسفرسوابس

للبذااس وبين ونكيط ليجييه

موسحروجادو کی حرمیت: ای بیلے کمالی بخاری ولم رسول اکرم سلی النّدعلیہ ولم سے روایت کرتے ہیں کراتب نے ارشاد فرمايا :

> «اجتنبواالسبع الموبقات» قالوا: بيا رسسول الله! ومساهى؛ قسال: الشسرك بالله ، والسحس وقسل انفس التحد حسوم الله إلا بالحق، وأكل الرياء وأكل مسال اليتسيسم، والسّولي يوم الزحف

ساست تباه کن دمهلک چیزوں سے بچو ،صحابے نے عرض کیا : اسے انٹد کے رسول وہ کیا ہیں ؛ تواکب سفے ارشاد مسرمایا: الله محداية شريك تعبرانا ورجادو اوراس تغس كول كربا جيد الشريف وام كياب عام كرما جيد الشريود کھانا، اوریتیم کے مال کا کھانا، اور حبائک کے دن جیٹے بھیر

کر میاگنا ، اورسسیدهی سادهی پاک دامن مومن عورتو*ن پر* 

و قذف المحصنات الغاف لات المؤمنات».

زناک تهمیت نگانا به

ا ورجس طرح دینِ اسلام نے مسلمان پڑتجومیول ا درغیب سے علم سے مدعمیول سے پاس جا کرغیب کی باتیں اور پراسار وبوبرشيده چپزس پوجیصنے کی ممانعت کی ہے۔ اس طرح اسلام نے بیمبی ترام قرار دیا ہے کہ انسان بخفی باتوں برمطلع ہونے یامشکلا سے الوگول کونقصان بہنچانے سے لیے جا دوگرول کے یاس جائے یا جا دوکرے اس میے کہ بزارسندجید سے رسول اکم صلى التدعلية ولم عدروا يت كرست ي كرآب في ارشاد فرايا :

((ليس منا من تطير أو تطير له،

أوتكهب أوتكهب لمهاو

سحراوسحرله».

و تخص مم میں سے بہیں ہے بدفالی سے یاس کے لیے برفالی سے جائے، یانجومی ہے یااس کے لیے علم بحم سے بات بتلائي جائف، يا جا دوكرسه ياكس كسيسعاددكيا مائد.

> اورابنِ حبال اپنی صیح میں رسول ِ اکرم ملی الله علیہ و کم ۔ سے روابیت کرستے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا: لا لا يدخل الجعنية ، مسلمان خمر و يهومن

جنت میں ، شمراب نوشی میں رگا رہنے والا ، اور بمادو پر

بمحس ولا قالمع رحم،

یقین کرسنے والا ، ا درقطع حری کرسنے والا داخل مزموگا۔ بعض فقہا ، کرام نے مادوکوکفر یا کفریک بہنچانے کا ذراعی شمار کیا ہے، اور تعب*ض حضارت کی رائے یہ ہے ک*یمعاشے کو ایسے لوگول کی گندگی سے بچانے سے بیے جا دوگر کا قتل کرنا واجب ہے تاکہ امت مسلمہ کے عقیدسے کو فساد وزلنے اور

گراری <u>سے ب</u>حایا جائے۔

وه لوگ جوگره نگاگراس بر معیونک کرجاد و کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی میں جدائی بوجائے اور لوگول کوآلیس میں لڑائی ج*نگرے۔* بااختلا ف میں مبتلا کردیں ،ان کی ان فتنہ سامانیول اور ان سے شرسے ہمیں بچانے ہے قرآن کریم نے ان سورتول سے پڑھنے کامکم دیا ہے جواس قتم سے لوگول سے شریسے بچانے میں حفاظت کا کام دیتی ہیں۔ اسى ليه رات كوسورة " قل اعوذ برت الفلق" ا ور" قل اعوذ بربّ الناس" پرمضے كاتكم دياً گياسے تاكه ال كا پرمشصے والاجنول اور گربول برمعونک كرجا دو كرسنے والول سے تنر بسے بیعے ، چنانچدام بخاری وسلم حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مسلی الندعلیہ وسلم حبب راست کواپہنے بہتر پر جائے تو دونوں باعقوں پر سورہ قل ہوالٹہ احدا ور قال عود برب انغلق اورقل اعوذ برب الناس براء كرم ونكة اور تعيرابية فيهم كتيب سيحسب عصة بك بإنته مبنجياً اس بربائحة تبعير سية ، بیلے سردمجیریت بھرجیرے پر بھربم کے اسکے مصے پر اتب اس طرح مین مرتبہ کیا کرستے تھے۔ م عَيرالتُّدك في سَيتِعويْد گندُول كى حرمت : اس كي كه الم) احمد وحاكم حضرت عقبه بن عامروسي التُدعنه سے دوات ىرىتە يىپ كەرسىس دميول كابېب قا فلەرسول اكرم صلى النەعلىر قىلم كى خەرمىت بىپ حاضر پيواان مىس سىھ نوكوآپ نے بعیت

کرلیا اور ایک آدمی سے بعیت کرنے سے رک سے ، لوگول نے آپ سے اس بارسے یں پوچھا تواکب نے فروایا ؛ کہ اس سے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے ، بہر اس شخص نے وہ تعویٰدا تاریجینکا، تورسول التیسلی التدهلیہ وہ نے اسے بعیت کرلیا اور فروایا :

مبس نے تعویز لشکا یا اس نے شرک کیا ۔

(رمن علق تميمةً فقدأشرك».

ا در امام احمد کی روایت میں به الفاظریں:

جس شخص نے تعویٰدلشکایا تواللہ اسس کا کام پورا نظر استے، اور جس شخص نے کوئری یا گھوٹسگا لشکایا تواللہ تعالیٰ اس کی حفاظت

رر من علق تميمةً منسلا أتسم الله لد، ومن علق ودعسةً منداودع الله

• ((

تعونیہ سے مرادوہ تعویٰد بیں جوشرکیہ کامات یا غیراللہ سے استعانت یامبہم الفاظ بیشتل ہول، اسی طرح وہ ٹونے گھونگے وکوٹریاں بھی جو چھوٹول براول وغیرہ سے اس عقید سے سے سے سے دالی جاتی ہیں کہ بیماری کوشفادی گی یا نظر بہ سے بچائیں گی یام صیبت و شرکو دفع کریں گی ۔

ہم کتے ہی دبالوں اور عیاروں دھوکہ بازوں سے بارسے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ سیدسے سا دسے لوگول کے لیے تعویٰ گذشے ہیں ، اوران پر مخلف تیم کے نقشے ولکیری کھینچتے ہیں ، اوران پر مخلف تیم کے منتر وکامات پڑھتے ہیں ، اوران پر مخلف تیم کے منتر وکامات پڑھتے ہیں اور دعوٰ کارتے ہیں کہ اس سے جنول کے شراور نگاہ سگنے سے حفاظت ہوگی اور پر تکلیف دہ چیزوں اور شروغیرہ وغیرہ سے بچائیں گے۔

ین اگر تعویٰ بیس اگر تعویٰ بیس معافت تھری عربی عبار تمیں یا اس کا ترجمہ وغیرہ لکھا جائے یا نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے متعول مشہور دعائیں یا اعادیثِ مبارکہ سے قرآنِ کریم کی بعض آیات یا سور تول کے بارسے ہیں ہو تابت ہے انہیں لکھا جائے مشان سورہ قل او ذہر بالفلق اور قل اعوذ برب الناس وغیرہ تو بعض فقہا ، سے پہال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسسی طرح ایس اعاد بیث یا آیات اور دعاؤل سے پراہ کریم جو نکے ہیں بھی کوئی حرج نہیں مشلاً بھاریا جس پر حبن آگیا ہو یا سانب بھو اس کے بھونے والے میں باتھ مجھیں اور دعاؤل سے براہ کہ بڑھ کر دم کرنا یا ہاتھ بردم کر کے ہاتھ مجھیں ا

الم بنودى اورما فظ ابن جمرية مكهاسيك كم أكرتين بالول كأخيال ركها جائة وم كرنا بالاتفاق سب سي يهال جائز ج

۱- التُّدك كلُّم يا التُّدك اسما، وصفات كے ذریعے سے بور دروں كر سے دوروں مراك سے مرود

۲ ـ عربی زبان پاکسی دوسری زبان میں ہونگین اس سے معنی ومطلب معلوم ہو۔

۳ - به عقیده رکهاجائے کریدهم کرناخود اپنے مور پرمؤٹر نہیں ہوسکتا ہلہ اٹر وفائدہ دسینے والا النّہ تعالیٰ ہے۔ وہ تعویذ جوجمیں نبی کریم سلی النّہ علیہ ولم سفے بچول وغیرہ کی حفاظمت سے بیے سکھا ئے ہیں وہ ہیں جوا ما ابحاری حضر عبدالندبن عباسس میں الندعنباسے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا : مصریت نبی اکرم مسلی الندعلیہ ولم مصریت سن وین ک حفافلت کے لیے یہ پڑھا کرتے تھے :

( أعوذ كما بكلمات الله التسامة من تمهارى حفافست كى دعاكرًا بول الله كالمات كه من من من من من من من الله التسامة ومن كل من شيطان وهودى جانورست اورنگاه به عماين لامسة ».

من كل شيدطان وهسامسة ، ومن كل شيدطان ومودى جانورست اورنگاه به كل شيدطان ومودى جانورست اورنگاه به عماين لامسة ».

۵- بیشگونی کی حرمت: اس میسے کہ بزار وطبانی نبی کریم ملی النّدعلیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا:

(( لیس من من مست تعلیم أو تعلیم میں ہے نہیں ہے جہ بیشگونی ہے ایس کے لیے مست میشگونی اور ایس کے لیے مست میشگونی ای مائے۔

السام میں اور الیس میشگونی ای مائے۔

اور البوداؤد ، نسانی وابنِ مبان اپنی بیجے بیں نبی کریم کی النّدعلیہ وقم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا ؛ ((العیب افت والطب برق والطب رق من کسی کی کیری کمنی ناء در برشگونی اور جادومنتر کے عور پر من العیب است ) ،

عیا فة : نام بے علم رمل کی تکمیری کھینجنے کا ، اور بیھی جا دو کی ایک قتم ہی ہے ، جو آئے بھی پائی حب آئی ہے طوق : بھی جا دو کی ایک قسم ہی ہے ، جو آئے بھی پائی حب آئی ہے طوق : بھی جا دو کی ایک قسم ہے ہے۔ بیس میں کنگری جائی ہے ۔ جبت : سے مراد ہے وہ غیرالٹند بس کی عبادت کی جائے ۔

زباز بالمبیت بیں المب بحول الوول کی آوازول اور برندول کے دائیں سے بائی با نب گزر جانے سے برنگونی لیاکہ نے تھے،اور برجیزی انہیں دنیا کے بہت سے کامول سے روک دیاکر تی تقیں،اس لیے نبی کریم سلی اللہ علیہ ولئے گئے تی لیاکہ نے انہیں اس سے روک دیا اور یہ واضح فرمادیا کہ کئی خرج جیزے حصول یا نقصان وہ چیزا وراس کے ضرر دور کرنے میں ان کاکوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اثر و تا شیر صرون اللہ تعالیٰ کے دست قدرت ہی میں ہے۔ ابن عدی حضرت ابو ہر بیرہ وضی اللہ عنہ سے روا برت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا ؛

ابن عدی حضرت ابو ہر بیرہ وضی اللہ عنہ سے روا برت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا ؛

در زدا تعلیٰ بر سے مف اصفوا وعلی اللہ میں میں کہ برٹ گوئی نو قودہ کام طور کرلیا کروا و رائٹ تعالی بر فتو کلوا )) .

ورثيم مضرت عدالتُدب عمرض التُرعنها عدروايت كرت مي كرسول التُرسلي التُرعلية ولم في اشاد فرايا:

(دمن عرض له من هذه الطيرة شنى

عرض له من هذه الطيرة ولا

عرض النه بشكون عرض له من هذه الطيرة ولا

عرض المناس بشكون المناس ا

الاسلام جلد فاني

اور مضربت عکرمہ کہتے ہیں کہ ہم مصربت عبداللہ بن عباسس رضی النہ عنہا کے پاس بیٹھے متھے کہ ایک پرندہ شو مجانا ہوااڈگیا، تو ایک صاحب نے کہا: خیر ہے خیر، حضرت ابنِ عباس نے فرمایا، نه خیر ہے نه شر (یعنی اس کے اوا ذکر نے پرکوئی چیزمت غرع نہیں ہوئی ہے)۔

یہ تمام نصوص یہ واضح کرتی ہیں کہ وقت یا مگر یاسی حیوان سے شگون لینا،اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور شرایت میں بڑگونی لینا ترام ہیں اور فاعل علی الاطلاق اور تقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے سلمان کوچاہیے کہ اپنی منزلِ مقصود کی طرف روال دوال سے اور اپنے مقصد ومطلوب تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ بربحبروسہ در کھے اور برگونی اسے کسی کا کے کرنے سے نہ روکے ،اور نہیں پر فالی کی وجہ سے کسی کا کا سے کہتھے گئے۔

د - کمانی وروز گاریس ترام چیزی

حب وقت النّه تعالى نه نبی کریم ملی النّه علیه ولم کومبعوث فرایاتهااس وقت زمانهٔ جا بلیت بین الم عرب بی نرید وفروخت اور مالی معاملات اور تجاری کی مخلف قسمین را نج تفین آب نید ان بین سیعض این اقسام پرانهین برقرار رکهاجوشریویت اسلام بین موجود بین ، اور برقرار رکهاجوشریویت اسلام بین موجود بین ، اور بعض این تسمول سے خلافت تهیں جو دین اسلام بین موجود بین ، اور بعض این تسمول سے روک دیا جوافرا دوجاعتول کی مصلحت سے خلافت تھیں ، جن سے بہت می برائیاں ومفاسد پیدا ہوستھے،اور جو برسے اثرات جھورتی تھیں .

## روزگاروکمانی بین جوانم انهم حرام چیزی نبی کریم صلی الله علیه ولم مستے قول بین وه ذیل میں سین کی جب اتی بین :

<u>ا - حرام چیزوں کی فروختت :</u> اس سیسے کہ امام احمد والوداؤ درسول ِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وہم سے روایت کرستے بیس کہ آپ سف ارشاد فرایا :

الله تعالى حبب كسى چيزكومرام قرار دست دييت بيس تواس ك

الإلى الله إذا حسرم شيئًا حسوم ثمنه».

قیمت کویمی ترام کر دسیتے ہیں۔

لہٰذا شراب اور مباندار جیزوں کی مورتیاں اور سور اور گانے بجانے کے سامان کی تما کا قسام اور صلیبوں اور لافری کے پر چوں وغیرہ کی نحرید وفرو خست اسلام کی نظریس حرام ہے۔

ان چیزوں سے حرام کرنے میں مصلحت و مکمت یہ ہے کہ ان کوشم کیا جائے ان کانام نشان مٹایا جائے اورلوگول کواشکے لین دین سے دور رکھا جائے، اورمعاشرے کوان سے حبمانی ونفسیانی ومعاشرتی واخلاقی اور اسس سے علاوہ اور دوسرے مضرا ترات ونقصانات سے بچایا جاسکے توکسی عقل وداش اور بھیرت وبھارت والے بڑفی نہیں ہیں ۔

۲- وصوکہ والی بیعے: الل لیے کہ الم مسلم ابنی سیح میں اور الم احمد و اصحاب نن حضرت ابوہر مریہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں کہ اور الم احمد و اصحاب نن حضرت ابوہر مریہ وضی اللہ عنہ دوایت کرتے ہیں کہ نہی کریم ملی اللہ علیہ کوم نے ہیں عصاد اور دھوکہ والی بیع سے منع کیا ہے ، اور الم احمد وطبانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ کوم نے ارشا دفر وایا :

مجھلی کویانی بیں ہوتے ہوئے زخریدواس سیے کداس میں دھوکہ کااحمال ہے داکس معنی پرکہ فروخت کرنے والااسے پرکو کر فریدار کے توالہ نہ کرسکے ہے . الاتشترواالهك سالماء فإناء

غرر»·

عرد: کامطلب یہ بے کراہی متمل چیزول کی فروخت جن کے انجا) کا پتر نہ ہوکہ وہ ل سکتی ہیں یا نہ ہیں ؟ جیسے کہمنگر یا دریا ہیں موجو دمجیلی یا ہوا میں اڑتے ہوئے پر ندسے کی بیع ، اس لیے کہ ان چیزول کا پچرط کر خریدار سے حوالے کرنا فروخت کرنے والے کے قبضہ میں نہیں ہوتا ہے ، اور اس میں کوئی شبہ ہیں کہ بیع کی فیٹم خریدار وفروخت کرنے والے کے درمیان لڑائی مجلگڑے کا ذراعی بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس وصوکہ دہی کی وجہ سے اقتصادی مصالح کو بھی نقصان بہنچا ہے اور تاجرول اور کاروبار کرنے والول اور خریدارول میں عرم اعتماد کی فضار پیا ہوتی ہے۔

۳- غبن اور قیمت برط حانے کی بنیا دیرِ فروخست: اس کے کہنی کریم منی التّعِلیہ وہم نے فرایا: (دلا خبر ہے ولا خبرار ». سندِ احمدوا بنِ ماجہ ننقصان اٹھا وُ اور نقصان بینیا وُ۔

اسلام درامسل یہ چاہتا ہے کہ تماری معاملات بیں لوگول کوخود مختا را ور آزا دعجوڑ دسے تاکہ ضرورت اور مالات کے عتبار سے اقتصادی زندگی عمدگی سیطنی رسبت، اور کاروباری زندگی بین تجارت روال دوال رسبت، اس لیے حبب ایک مرتب رسوالی کم صلی النّدعلیہ وہم کے زمانے میں دام بہبت جرم ہے گئے اور نرخ برم ہے توصحابہ نے عوض کیا: اسے اللہ کے رسول ہما رسے لیے محا وُمقرد کر دیجیے تو اس تربیت و آزادی کو برقرار دیکھنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ا

( إن الله هوالمسعوالقابين البساسط الوازوت ، وإنى لأرجواك ألتى اللهوليس المعدمتكم يطالبخ بمظلمة فى دم ولامال ».

التدتعالی بی بعاد و نرخ مقرد کرسف والا اور روسکنے اور کست اور کست اور کست اور کست اور کست اور کست اور بی یہ چاہا اور رزاق سید اور بی یہ چاہا اور رزاق سید اور بی یہ چاہا اور کرمی التدتعالی سے ایس صالت میں طوں کرتم بیس سے کوئی شخص مجھ سے مال یاجان کے بارسید میں کسی ظلم وزیادتی

مسننيا حدوا إوداؤد وترمذى وغيرو

کامطابرزکریسے۔

له بیع مصاة کاسطلب یہ ہے کہ خریدار دفرونوت کرنے والے دونوں آلیس میں یہ ملے کرلیں کرسے اسے رکھی ہوئی چیزوں میں سے جس پرمعی کنگری گرے گی وہ خریدار کی موگی۔

سکین اگر بازار میں فرضی عوال کاعمل خل ہوجائے اور ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی ہو<u>نے گ</u>ے ، اور نرخ وبھاؤکولوگ کھلونا بنالیں،اور نماص حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگیں تومعا شرے کی ضوریات وعاجت کو مدنِظ رسكتة بوسئة نرخ مقردكمناا وران كاكنط ول كرنا درست سبيح تاكه قوم كيدا فراد كو ذخيره اندوزوں اورموقعه سيے فائدہ اٹھلنے والول سينجايا جاستكة مبياكه دورسه عام اصول اورشرعي قواعد كافيصله بيه مشلاً جيب كدير قاعده سبيه كه فسا دكود وركر فاللحت

ومنفعت كعمال كرسف برمقدم ب اورجيك مية قاعده ب كرنقصان دونزنقصان المحاؤر

فقها وحنفیه نے یہ طے کیا کیے کراگرغلہ کا کارو بارکرنے ولسلے بازار میں اپنی حکمرانی چلاتے ہول اور قیمت میں بہت زیادہ زیادتی کرستے ہول، اور قاصنی وحاکم بغیر کنٹرول اور نرخ مقرر سیے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت مذکر سکتا ہوتواہی صورت بیں اصحاب بھیرت اور ذی رائے حضارت سے مشورے سے نرخ مقر کرسند میں کوئی ہرجے نہیں سیے، الاحظہ ہو

فقیحنفی کی کتاب ہواتیہ ۔

سى و خيرواندوزى كى بنياد برفرونست: اس سيسدكه الم احمدوحاكم وابن ابى شيبه رسول اكرم صلى التّدعليه ولم سروايت كرية بي كه آب في ارشاد فرمايا:

بوتغص چالیس دات تک غل ک ذخیر اندوزی کرسے گاوہ اللہ ((صن احتكس الطعام أربعين ليلةٌ فقد

سے بری بوا ا ورائٹرتعالیٰ اس سے بری ہوا۔ برى من الله وبرى الله مند).

اورا ما المسلم رحمه الندنبي كريم عليه الصلاة والسلام من روايت كرسته بي كرآب في ارشاد فرمايا :

د خیره اندوزی بهیس کر ما مگر خطا دار . ((لا يحتكر إلاخا لمبُ).

یہاں خطا وارسے گنام گار خص مراد سے اس معنی میں تفظ خاطئ النٰد تعالیٰ کے درجے ذیل فرمان میں استعال ہوا ہے : بے شکب فرعون اور إمان ا دران کے تابعین (بڑسے ) ((إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانْؤُاخْطِينَ ».

ا ور ابن ماجه وحاكم نبى كريم ملى التُدعليه ولم سيد روايت كريت بي كرآب في ارشا دفرايا:

توضعص غله بإزاريس لأناسب اس كورزق دياجا باسب اورجر « الجالب مرزوق والمعتكرملعون».

ذخيروا بدورى كمهاسب وهععون سبےر

: ذخیرواندوزی کامطلب به به یه که تا برایسی چیز ذخیره کرست سس کی توگول کوسخت ض<sup>و</sup>رت بوتاکه مناسب و تت پرحسب منشأ دام وصول کرسکے،اس دخیروا بدو زی سمے منوع ہونے میں عمومی طور سے تمام غذائی اجناس شامل ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہیں مقامی خص کا باہروا ہے کے لیے فروخت کرنامی دامل ہے، اس لیے کہ الم مسلم رسول التمملي ائتْدعليه ولم سيد روايت كرسته بين كرآب نيدارشاد فرمايا ؛ كوني مقامى ا ورشهر كارسين والأآ دمي

سی دیہات کے رسینے واسے وی کے لیے خرید وفیروخت نرکر ہے، لوگول کوچپور دو تاکیعفن لعبن کے ذریعے رزق مامیل کرسکیں ، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امنی خص باہرسے یاسی دیہات سے ایساسالان ہے کرآ ہے ہے کی توگول کوضورت ہوا وروہ اس دن سے مبعاؤ پر پیچیا جا ہتا ہو تو وہاں کا کوئی مقامی آ دمی اس سے پاس آئے اور اس سے كهتم ابناسلان ميرے پاس ركه دو تاكميں اسے آرام سے مبتك دامول برفروضت كردول ،اگروه ديبات كا

آدى ياباسر كاآدمى خود بيجيا توسست بيتياا ورشهر والول كو فائده ببنيتاا وروه خودتهي فائده اشمايا به

<u>ه . دهوکه دې سعے فرونسټ کرنا: اس ليه که امام سلم رسول النه ملی النه عليه وسم سعه روايټ کرسته پي که آپ ملی ته</u> علیہ وہ کم ایک صاحب سے پاس سے گزرہ سے جوغلہ فروخت کررہ سے تھے، آپ کوغلہ اُ چھامعلوم ہوا. آپ نے اس مجھیر سے اندر اہتم مالا تواس میں ممکوس ہوئی تواتب نے فرایا: اسے علہ والے یہ کیا بات ہے؟! اسے کہا: یہ بارش سے

به يك كيا تها، تونبي كريم ملى النه عليه كم في ارشاد فرمايا : تم في اس بي كيرين عليه كا وبرى حصر مين كيون بي

رکھا اکدلوگ اسے دیکھ کینتے بحب نے ہمیں العنی مسلمانوں کو) دھوکہ دیا وہ خص مم ہیں سے بہیں ہے۔ ومِعوكه وينف كامطلب يه سبه كركس ببيزكواس كى حقيقت سيفلات اس طرح ظامبركيا جاستة بس كاعلم خريدار

كونه بو ، حاكم وبهيقي رسوك إكرم صلى الشرعلية وكم يسه روايت كرية مين كدات نيا ارشاد فرايا:

مستمنعس کے لیے یہار نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز فروخت

كريء عظريه كداس مين جوعيب مهووه بيان كردي اورجو

یہ عیب جانا ہواس سے سے یمال نہیں کردہ عیب کو

رر لا يعسل لاعد أن يبيع بيعًا إلا بسيري ما فيه، ولايحل لمن يعملم ذلك إلا بينه».

حرست میں اس وقت اور شدت آجاتی ہے حبب اپنے دھوکے کی تائید معبوئی قسم کے ساتھ کرے ، نبی اکرم معلی اللہ عليه وكم في اجرول كوعموى طورسيقهم المعافيه اوزصوصى طورسة معيوني فتم كهاف سيمن كياسيد إما بخارى رسول أكرم صلی التُدعلیه ولم سے روایت کرتے میں کہ آپ نے ارشاد فرایا ، قسم اشھاناسامان کوتوبخوا دیتا ہے سکین برکت کوشم کردیا ہے، اور حجمقیں باوجودیہ جانتے ہوئے کرسس بات پروہم اٹھار اسے وہ حبوط ہے میر بھی قسم اٹھا آ ہے ایسے شخص كويمين عمول كاقسم المصلينة والأكها جلابيد، اورئيين عمول كناه كبيره مين سے ب ، اور اس كوغموس اس ليے كہتے ميں كري قسم اٹھانے والے کواگ میں وال کردیتی ہے اور اس کا کفارہ اسس سے سوا اور کچے نہیں ہے کہ آدمی بھی تھی توبر کرسے۔ نبى كريم صلى التدعليه ولم نے زيادہ قتم كھانے سے جومنع كيا ہے (خوا ہي قسم ہى كيول نرمو) وہ اس ليے كم اس یں ایک توباہی معاملہ اورلین دمین کرنے والول کو دھوکہ دہی کا خدشہ ہے، اور دوسرے بیکہ آس سے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت تھی دلول ہے۔

وصوكه ويى ك اقسام يى سے كم تولنا اور كم ناينا سبى ب ، اس يا كدالله تبارك وتعالى فروات بين: بڑی خرابی ہے (ناپ تول میں) کمی کرینے والول کی کہ حب لوگول سے اپ كرليں پورائي ليں اور عب ايس ناب كرياتول كردي توكه ادي كياانهس كايقينيي كدوه زنده المفائي الميرايي سكرايك براسيسخنت دن ميرس دن که دتمام ، لوگ پرورد گارسے روبرو کھوسے ہول گے۔

( وَنِيلٌ لِلمُطَفِّفِينَ ﴿ الَّذِينِ لَاذَا أَكْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَنَّ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْوَزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ١٠ الْا يَظُنُّ أُولَيِّكَ أَنَّهُمْ مَّنْعُوتُونُونَ لِيَوْمِ عَظِيْمٍ فَيَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلِّينَ ٥٠٠.

" تطفیف سے عنی بی*ن تجارت کین دین اور خریدو فروخت میں کم* نا بناا ورکم تولنا، قرآن *کرم نے ہمارے* لیے اُل قوم کی مالت بیان کی ہے جس نے معاملات میں زیادتی کی ،اور نائب تول میں انصاف سے میٹ سے۔ اور لوگول کو جیزیں آ کم کرے دیں، توالٹہ نے ان کے پاس ڈرانے اوران کوعدل وانصافت وسیدھے راستے پروائیں لاسنے سے لیے اپنے بی كو بجیجا۔ یہ لوگ حضریت شعیب علیہ السلام كی قوم شعے جن كوالٹہ ہے نبی مضریت شعیب علیہ السلام نے دعورت مق دی ا*ور ڈراتے ہوسئے فر*ایا :

(( أَوْقُوا الْكَبْلِ وَلَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ وَزِنُوا تم لُوگ بورا نا پاکرو اورنقصان بہنچانے والے نہ بنوا ورمیح ترا زوسے تولا كرد، اورلوگوں كانقصان ان كى چيزوں بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا تَبْغَسُوا الشَّاسَ أَشْيَا أَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ الشَّرار میں نه کیا کرو . اور ملک میں فسادمت مجایا کرو -۷ بچوری وولاکه سیمه مال کاخرید نایا بیجنا : اس بید که بیقی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیم روایت کرت میم كه آت نے ارشا دفروایا:

حب شخص نے کوئی جوری کی جیز خریدی ا وراس کومعلوم معی ہوکہ وہ چیز پوری کی ہے تووہ خریدار کھی اس گناہ اور عارمیں شریک ہوگیا۔

لامن اشترى سيبرقسةً وهوبيلم أنهاسرقة فقداشترك في إثبها وعارها)).

اس قسم کی خرید و فروخست سے حرام کرنے کامقصد حرام کمانی کے دائرے کو تنگ کرنا اورمعاشرہ سے انسراد کو حبے م ومجرمول کی بینے تنی کی ذمہ داری اٹھا نے میں شہریک کر نا ہے۔

، مسود اور مجوسه محد راستے سے کمانا: اس سیٹے کداللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فراستے ہیں:

اسد ايمان والوائلدسي فروا ورميور ووموكي باقى ره گیا ہے سود اگرتم کویقین ہے اللہ سے فرانے کا بھراگر نهيس جيورست توتيار بوجاؤ التدسع اوراس كرسول

((بَاكِيُّهَا الَّذِيبُنَ اصَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَهُرُوا مَا كَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْنُمْ مُّؤُمِنِينَ ﴿ فِإِنْ لَهْ رَقَفْعَلُوا فَأَذَ نُوُابِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

سے دوسنے کو، اوراگرتوب کرستے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمها دارة تم كسى برهلم كروا در مذكوتى تم ير -

التّٰدك رسول صلى التُّدعلية وتم في سود كلاف واسع اس كم کھلا نے واسے اور اس کے تکھنے واسے اور اس کے گواہو<sup>ں</sup> پرلعنت تھیجی ہے اور فرمایا کرتا سب گناہ میں برابر سکے

وإن تُبْتُغُرُ فَلَكُمُ رُءُوسُ آمُوَالِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلُمُونَ ﴾ • البقرو - ١٠٩٥ و٢٠٩ اوراسس كيكررسوك اكرم سلى النّدعليدوم فروات مين : ( (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرباوم وكلد وكاتب وشاهديه ووسال: هيم سيواء».

صحفحسنم وسنداحدوكتيسن

دین اسلام نے سود کو تو ترام کیا ہے یہ ترمیت ہر تسم کے سودی کارہ بار کوشامل ہے خوا ہ او معار کا سود ہویا زیادتی واللہ، خواہ سود مال بر معانے دالا ہویا مال کم کرینے والا بخواہ سود تھوڑ سے فائدہ والا ہویا زیادہ فائدہ والا، سود کی بیتما) اقسام سودگی حرمت کے اس مندرجہ ذیل فرمان انہی کے تحست دامل ہیں :

(( اَحَلُ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) العقره - ٢٠٥ الله الله الله الله الله المرام كياب سودكو-

### اوراسلام في مندرجة ذيل اموركى وجريد سيصودكوحوام قرارديايد:

اس میے کہ منت اور تمرہ تھیل سے درمیان تقابل وتوازن نہیں رہا، اس میے کہ سودخور قرض دینے والا نہ مدوجہد و محنت کرتا ہے کہ سودخور قرض دینے والا نہ مدوجہد و محنت کرتا ہے نہوئی کا مجا ورجو کچھ کما آیا ورس نفع کو حاصل کرتا ہے اس میں خسار سے کو برداشت نہیں کر سے مدوجہد و محنت کرتا ہے۔

- مرہ اسبے۔ ہ معاشرہ کا اقتصادی ڈھانچہ ڈہ جا آ ہے اس لیے کہ قرض دینے والاکا) کاج سے پچکچا آ ہے اور سستی وراحیت کا دلادہ بومبا آسے ، اس لیے کہ اسے اپنے نفع وفائدہ کی لالچ ہوتی ہے۔ اور سودی گورکھ دھند سے سے ذریعے قرض دارکودہا آ وتجنسا لامقصود موآبء
- معاشرہ کے انون کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہ سودی تعلقات کی وجہ سے معاشرے کے افرادیں باہمی تعاون نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ سودی تعلقات کی وجہ سے معاشرے کے افرادیں باہمی تعاون نہیں ہوتا جسے معاشرہ نحراب ہوجاتا ہے اور اس میں قربانی جانثاری ایٹار و مجست کے بجلئے انائیت

له ا دحارسے سود کوربا النسینیة اور رباالامل کہاجا آ ہے سب سے مراد ہروہ زیادتی ہے جوقرضلار قرض خوا ہ کواصل مال سے زائد کی شکل میں دیّا ہے اس میر کروہ اسے ایک عین مدست کے مہدت دسے دیا ہے

له زیادتی والاسود جے رباالغفنل کہتے ہیں اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہی مبن کے قلے یا نقدی کا ایک دوسرے سے کی بیٹسی سے ساتھ تبادلہ كرنا بط مثلاً ايك كلوكندم كاتبادله ويرط وكلوكندم سه. اورابينے فائدہ كو دوسرول برترجيج دينے كامرض عام بوجاتا ہے۔

معاشرہ دومتنانع طبقول تیں برط برالگیے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا بواپنے ال ودولت کے بل بوتے برلوگول پر معاشرہ دومتنانع طبقول تیں برط برا میں برط برائی کرنے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کمزور وناتوال غرببول کا جن کے تون پیپنے کے بیسے کو بلائق ہفتم کرلیا جاتا ہے۔

اسلام معاشرے وما حول میں باہرسے درآمد کر وہ تباہ کن انحادی نظریات برط پر طرف سے بیں اس لیے کہ وہ اسس ملخ حقیقت سے فائدہ اٹھا ہے۔ و تابعائز سودی معاملات کے نتیجہ میں وجود بیں آئی ہے۔
ان تما کو وجوہ کی وجہ سے اسلام نے سود کو سرام قرار دیا ہے اوراسے کہیرہ گنا ہوں میں شامل کیا ہے اوراس کے اوراس کیا ہوں میں شامل کیا ہے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کی اوراس کے اوراس کی سام کی سام کا میں خود میں شامل کیا ہے اوراس کے اوراس کی سے اوراس کی سام کی سے اوراس کی سام کی سام کی سے اوراس کی سے اوراس کی سے اوراس کی سام کی کی سام کی کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی سام کی کی سام کی کی سام کی کی کر سام کی سام کی کر کی سا

ان تما کا وجوہ کی وجہ سے اسلام کے سودکو ترام قرار دیا ہے اوراسے کبیرہ گنا ہوں میں شامل کیا ہے اور اس سے لینے والے کے لینے والے کے ایس شامل کیا ہے اور اس سے لینے والے کو قیام مست تک سے لیے اللہ اور فرشتول اور تمام کوگوں کی لعنت کا سختی قرار دیا ہے۔

## ربا وسودسے بی کے لیے اسلام نے کچھ راستے متعین کے اور لعب نیاں ہے اور لعب خیال میں نیال میں نی

ا۔ اسلام نے مضاربت کے طور پر تنرکت کی اجازت دی ہے۔ سیس سرمایہ ایک شخص کا ہوتا ہے اورکام دوسرا آ دی کرتا ہے ،اور آپس میں طوشرہ مقدار سے مطابق نفع ان دونوں آدمیوں سے درمیان مشترک ہوتا ہے اورنقصان سرمایہ واز کا ہوتا ہے ہیکن کام اور محنیت کرنے والا اس خسارہ میں کسی مصد کا ذمہ دار نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے اپنی عبدو جہدا ورمحنیت صرف کرلی ہوتی ہے۔

۲- بین سلم کی اجازت ، اس میں نقد کوا دھا دسے برسے بیچا جاتا ہے، لئبزائب شخص کوپییول کی صرورت ہوتی ہے وہ اپنی پیدا وارکوموسٹم وسیزنِ پر دسینے سے وعدہ پر مناسب دام سے برسامیج دیتا ہے۔س کی شروط فقہ کی محت ابول مربعہ میں مد

میں مذکو*ر جی*ں۔

۳- ادھار پر بیجنا، اس میں نقد بیجنے کی بنسبت قیمت برطاکر بیچا جاتا ہے۔ اسلا سنے اوگول کی صوریات کو دکیسے ہوئے اور انہیں سو دی معاملات سے بیچانے سے لیے اس قسم کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے۔
۲۰ قرض منہ دسنے والے ادارول کے قائم کرنے پر اہمارنا، نحواہ بیرقرض افراد کے ہیمیاز پر دیا جاسکے یا جاعات یا حکومت کے ہیمیاز پر ،اوراس کامقصد یہ سے کہ قوم سے افراد میں ایک دوسرے کا بوجو برداشت کرنے کی عاد یہ بیار ہو۔

بی دارد نرکاق و خیرات سے ادار سے قائم کرنا ، جن کاکا پیر ہوکہ متاج قرض داروں ، عزیبوں ، مساکین اور سافرو کو اتنا رو پیریپید دسے دیا جائے سب سے ان کی حاجت بوری ہواور باہمی امداد ہوسکے اور ان کامعیار بلند ہو۔ یہ دہ اہم ابواب ہیں جواسلام نے معاشر سے سے ہر فرد سے سامنے کھول دیکھے ہیں تاکہ اس کی امداد ومعاونت بوسکے اوراس کی انسانی کوامست و شرف کی حفاظست ہو، اور وہ اپی ضروریات بوری کرسکے ایسے مقصود کو حاسل ا در اپینے مصالے کی حفاظ مت کرسکے ، اوراس کی محنت اور جدوجہ مثمر ہو۔ ر با بوا تواس کی بحدث اس کتاب میں حرام کھیل کو دکی بحدث میں گزر تھی ہے، اس میے اگراس سلسلہ میں آب كافی وشافی بحست دىكىصنا بيا بيس اوراس كاكامل مكمل علاج كرنا چابيس تواس بحست كو د كميمه يسجيه كار

<u>لا بالى دوركى ناجائز وتزام عادات</u>

<u> آج سے دور میں زمانۂ جا بلبیت کی بہت ہی عا دات اور نالب ندیدہ صلتیں مسلمانوں میں سارت کرگئی ہیں ، اور</u> ان کے نفوس اور گھرول میں جاگزین ہوگئی ہیں، بلک معض لوگول کی نظریس تو وہ اتباع و پیروی کے کیا ظریسے دین کی طرح اوراعتقاد سے بھانی طرح ہوگئی ہیں، اور مزے کی بات یہ بے کہ وہ بہمجھتے ہیں کہ وہ بہست ا چھا کام کرر ہے ہیں۔

### زمانهٔ جامبیت کی جندایم ایسی عادات قصلتین تو تمکم بروکی بین:

<u>ا عصبیت کی بنیا دیرمددکرنا : حس کامشاہرہ ہم ان معاشوں میں کرستے ہیں جو دینی لحاظ سے پیچھے ہیں ۔ ہم</u> د کیمتے ہیں کہ وہ اپنی قوم اور قرارت دارول کی ہرصوریت ہیں مدد کریتے ہیں خواہ وہ حق پر ہوں یا باطل پر ۔ یہی وہ چیز ہے سب کی وضاحت نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم نے ان صاحب کے سامنے کی تھی جنہول نے آہے۔ عصبیت سے بارسے میں دریا فریت کیا تھا ، چنائیجہ ابوداؤد حضریت واثلہ بن الاسقع صنی اللہ عندے روایت کرستے میں کہ انهول نے کہا میں نے وض کیا اے اللہ کے رسول عصبیت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشا و فرایا :

يە كەتم ظلم يىل اپنى قوم كا سىاتھە دو ـ ((اک تعی*ن ق*ومك علی الظلم)).

ای طرح آب نے ان لوگول سے بری الذمر ہونے کا اعلان کیا ہے جوعصب یت میں گرفیار ہوستے ہیں فرایا:

وتنمص ميم ميل مينهي بهد جوعصبيت كاطرف (اليس مناس دعاإلى عصبية ،

بلائے، اور وہ تخص ہم میں سے نہیں ہے جوعصبیت و ليس منا من حاتل على عصيية کی بنیاد پر جنگ کرے ، اور وہ مخص ہم میں سے بہیں

وليس منامن مات على عصبيدة».

بي بوعمسيت كى بنيادىرمرى -

جياك نبى كريم ملى التُدعليدو لم في «انصِراُخاك ظالمًا أومظلوماً » لينى الين بمائى كى مددكروخواه وه ظالم بوياً منظلوم كازمانهٔ جامِلیت واستصفهم كادخ اسلام كی طرون بچیردیا چنانچدا کم بخاری دوایت كریتے ہیں كه ایک مرتب حصنوراً قاتر

مهلی التدعلیه وم نے ان حضرات سے سلمنے جوآپ سے اردگر دین<u>تھے تھے ی</u>ے فرمایاکہ :تم اسپینے بھاتی کی مدد کر وخواہ وہ ظالم بهویامظلوم بو لوگ بیسن کردم شدت زده بهوسکت اورتعب میں پڑھکتے۔اورعرض کیاا سے الند کے رسول: اسے مظلوم کھائی كى مددكرنا توسمجه ين أناب الكروه ظالم بوتواس كى مددكرين كاكيام طلب ب توآب ن فرايا:

تم اس کوظلم سے دوک دومہی اس کی مدد کرناسہے۔

((تمنعه من الظلم فذلك نصرله)،

حق کے نابت ومحقق کرنے اور عدل وانصاف کو ہرمیورت میں لازم پرطیب فے واہ ابینے قریبی عزیز یا مجوب ترین فردی کے خلاف کیول نہواس سلسلہ میں قرآن کریم نے تنی عجیب عظیم بات کہی سیے: ( يَا يَهُ النَّهُ يُنَ امنُواكُونُوا قَوْمِ بِنَ بِالْقِسْطِ شُهَدًا : السايان والوقائم رمِوانعاف بركواى دوالله كامون ك

يِنْهِ وَكُوْعَكَ أَنْفُوكُمُ أَوِ الْوَالِكَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ إنها الربيان برتمهارايامان ببكايا قرابت دارون كار

٧- حسب نسب برفز كرنا: حن توكول مي نعيرو بعلائى كاكونى وافر حصنه بي بيدان مي مسب ونسب برفخرد برائ کا دعوٰی اکٹر سیننے رہنے ہیں، میکن آپ ہی بتلاسیے کہ اگرایسے لوگ اسلامی داستہ ہے ہیٹ جائیں اور گمراہی وتباہی ہے راستے کواختیار کرلیں تو مجر حسب نسب کی محیا قیمت اور قدرومنزلیت رہ جاتی ہے کیاالتٰدتعالی نے یہ ارشاد نہیں فرایاہے،

الْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ، فَكَ ٱلْسَابَ بَنِينَهُمْ بِيرِيب مورميون الله السُّورِ، وزنان كه درميان

دشتے نکے دہیں گے اور نہ کوئی کسی کوابی ہے گا۔

يُوْمَيِنٍ وَكُلَّا يَنْسَاءَ لُوْنَ ﴿) . المؤمنون . الراء

نبى كريم ملى النه مليه ولم في ان توكول كونها يت سخنت الفاط بين نبيه كى بسير جوسب نسب برفخ كرسة مين ایسے توگول سے بارسے ہیں نہایت مشد پر پھیرا ور تیززبان استعال کی ہے جنانچہ ابوداؤد و ترمذی روایت کرستے ہیں كراتب في ارشاد فرايا:

چاہیے کہ قومیں اچنے ال آباء واجداد پرفخر کرسنے سعے دکھائی جومر علي بير، ووجهم كاكونلير، ورز (ياقومير) الله كانتوير سس چیچپری سے زیادہ حقیرو ذہیل بن جائیں کی ہوپاڈا نہ کواپی ناک سے اوھراوھ کرتی ہے.. اللہ تعالی نے تم سے زمانہ المبیت کے نخوت وغرورا ورآبار واجدا دپر فخرکو دور کردیا ہے، بات یہ سے كه ياتوانسان نيك متعى مؤمن بوكايا بديخست وفاجره فاسق سب لوگ اولادِ آدم بیں اورحضریت آدم مٹی ست پیدا کیے

((لینتهاین اُ قسوام یفتخرون بآبانهم الهذين ماتوا. إنعامه فعهجهنم أوديكونن أحون معلى الله من الجعل يدهده الخسرع بأنفه .. إن الله أذهب عنكم عبية المجاهلية وفخوهابالآباء ، إنماهو مؤمن تعَى أوفاجرشتى ، النباس بنبوآدم وآدم خلق من توابى .

اور بهیں وہ خطبہ بی سن لینا چاہیے جوآپ نے جمۃ الوداع میں لوگوں سے بنیا دی حقوق کے لسامیں ویا تھا فرایا ؛

ودياأيها النامس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحداً الالافضل لعربي على عجى ، ولالجمى على عربي ، ولا لأحسر على أسود ، ولا كأسودعلى أحمر إلابالتقوى)) .

مال ہے سوائے تعلی دیر ہیز کاری کے ۔

اے بوگو بے شک تمبارارب ایک ہے۔ اور تمباط بای ایک

برسس لوكس عربی كوكس عمى براور نه سيم مي كوعربي پر، اور نسرخ

دنگ واسلے کو کا سے ہر ، اور نرسی کاسے کو *سرخ پر*فغسیاست

<u>4- مرینے والول پرنوحکرنا :</u> جن عادات کی اسلام سنے بینے کنی کی سبے ان میں مُردول پرنوحہ کرناتھی شامل ہے چنانچہ غم ا *در تزان ملال کے اظہاریمی غلوکر*نا مشلا چیرسے پر تھے پیر مارنا گریبان بھاڑنا، چیرسے کونوجیا، یرسب زمانۂ ما ہلیت کی حرکات ا ور اس کی موروثی عادات بیں بختی ایساکرنا یا اس طرح سے اللہ اغم کرتا ہے نبی کریم سلی الندعکیہ ولم نے اِسے برارت و بیزاری کا اظہار كياب، جنائجه الم بخارى مصرت عبدالنّه بن مسعود رمنى التّه عنه سير روايت كريت بي كنبى كريم لى التّه عليه فم سف ارشا د فرايا: الاليس منامن لطسم المغدود وشق الجيوب

و شخص ہم میں سے ہیں ہے ہوتیہ سے کو پیٹے اور گریبان

ودعا بدعوى الجاهلية».

يحارث ورزمان جابليت كمفعي بلندكر

ليكن جيخ وليكار سي بغيراكر أنسوبها ئے جائي اور جزع فزع سے بغيرا كرد ل بي حزن وال ہوتويہ بالكل جائز اسے اس یے کہ یہ اسلامی آ داب اورانسانی وبشری طبیعت سے وافق ہے، جنانچہ ام بخاری حضرت عبدالله بن عمرضی التعنها سے روايت كرية بين كدانبول في فرمايا : حضرت سعد بن عباده رضى النّدعنه كوكونى تبكيف بيوكنى ، نبى كريم لى النّدعليه ولم مصرت عبد الرحمٰن بن عووف مسعد بن ابی وقاص وعبدالله بن مسعود رضی الله عنهم سمیهم اه ان کی عیاد ست سیمه الیست المب وجب آپ ان سمياس سكة توآب في انهيس البين كهرك افراد سك درميان بايا آب في يوجهاكيا رسلت كرسكية بين و انہول نے کہا : بی نہیں اسے الٹرسے رسول ، پیسن کرنبی کریم سلی الٹرعلیہ وسلم دونے لگے ، جن دومرسے توگول نے آپ کو رویتے دیکیا وہ بھی رہنے لگے، توآپ نے ارشا د فرمایا : کیاتم لول سنتے نہیں ہو ؟ اللہ تعالیٰ آنکھول سے انسوبہانے دل سے مکین بونے برعداب نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس (زبان) کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں یارم فرماتے ہیں، اورمر نے والے كواك كے تھر باركے لوگول كے رونے كى وجہ سے عذاب دياجا آسے۔

### نوه برکام کے سلسلہ میں سرج ذیل امور پر نبیہ کرنا ضوری علوم ہوا ہے:

ا یسنی ملمان مردیا عورت سے لیے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ سوگ اور حزن وطال سے لباس یا شعار کواستعمال کر<sup>ہے</sup> ا در سنتے کپٹر سے والاستنگی اورزیب وزینت چیوٹر دے، یاغم سے افہارا در حزن و ملال سے درا زکر سفے کے لیے اپنی عاد

ہے رونے سے مراد نوسہ کرنا اور مبندآوازسے ، و مکاکرنا ہے ، اور اگرمرنے والا اس طرح سے رونے کی وصیت کرسے یا اس پرراضی ہو تو س روسف کی وجسسے اسے مذاب دیا جاسے گا۔

یالباس اور مبیت سالبقه کوبرل وسے ، آک لیے کہ پرکافروں سے مشاببت اور اندھی تقلید سے قبیل سے ہے۔ چنا بچہ الم ترمندی حضرت عبداللہ من عمروضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا :

( لبس من من منت من منت منت منت منت منت کہ منت کہ منت کہ منت کہ منت کہ منت کہ ورک منت کہ ورک منت کہ منت کہ ورک منت کہ منت کہ ورک کے ورک منت کہ ورک منت کہ ورک کے ورک

ا وراماً احمدوابودا وُدحصرِت عبدالتُدين عمرض التُدعنها سيدروايت كرسته بين كه رسول النُه صلى التُدعليه ولم سف ارشا دفرايا:

((من تشبه بقوم فهومنهم)) • جوشخص کی قوم سے شابهت انتیاد کرتا ہے تواس کا تار نیاد کرتا ہے تواس کا تار

۲- دوسوں سے مشاببت اورا نرحی تعلید میں میت کی تعش یا قبر مربیعولوں کی چادر حربط عالم بھی داخل ہے ، ہس 
ہے کہ یکا از صرف یہ کہ کا فرول کا عمل ہے بلکہ اس سے ساتھ ساتھ اس میں ناحق مال کوضا کئے کرنا بھی داخل ہے بسکن اگر 
قبر پر بھپولوں کی چادر سے بجائے بھولدار درخت یا کوئی پودالگا دیا جائے اورغیروں سے اس میں ہی قسم کی مشاببت نہ ہو 
تو ایساکر نا درست ہے سندت بنوی سے اس کی اباصت وتا ئیرمعلوم ہوتی ہے ، چنا نجدا ام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس 
رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا: رسول اکرم سلی اللہ علیہ لوم دو قبروں سے باس سے گزرے تو آب نے 
ارشاد فرمایا کہ: سن لوال دونوں کو عذاب دیا جارہا ہے ، اس کو سی بڑی جیزی وجہ سے عناب نہمیں دیا جارہا ہے ، ان 
میں سے ایک آدی تھا بہ وری کیا کرتا تھا اور دوسرا آدی پیٹیا ب دکی چیند ٹوں) سے نہیں بچاکر تا تھا ، داوی ہمتے ہیں کہ 
میرنی کریم سی اللہ علیہ ولم نے مجود کی ایک سرسر بڑھنی مشکائی اور اس سے دوئی وسے میسے ہرا کہ کو ایک قبریش گاڑدیا 
اور دوسرا دوسری قبریس مجوفر مایا : ممکن ہے اللہ تعالی ان سے اس وقت تک سے بیے عذاب قبریش تعفیف فرما ہے سے بیت ورنوں شہنیاں سوکھ نہائی ۔ ویک وقت تک سے بید عذاب قبریش تعفیف فرما ہوسے بسب یہ دونوں شہنیاں سوکھ نہائی ۔

۳- دوسرے سے مشابہت واندی تقلید میں مرسنے والے گاتھوں کا نعش پردکھنایا اس کا تعزیت وسوگ والے گھر سے صدرمقام پردکھناجی دائل ہے، اس لیے کہ اس کام میں دوسروں دغیر سلموں ) کی حرف اندی تقلید ہی نہیں ہے ملکہ اس میں ترام کا ارتکاب معبی ہے اس لیے کہ بلا ضوررت تصویر بنوا نا اسلامی نقطۂ نظرسے ناجائز وحسسوام ہے جبیا کہ جبلے گزر حکاستے۔

ہے۔ دوسوں سے مشابہت واندھی تقلید میں میت کی نعش کے پاسس یا تعزیبت والے تھر بیس غمناک موسیقی وگانا ہجا نا جی داخل ہے۔ اس لیے کہ اس فعل میں کا فرول سے ساتھ نہایت قبیح و نالہ سندید و مشابہت ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ چیز شرلوبت مطہرہ کی نظر میں ناجائز و ترام کا موں میں سے ہے جیساکہ ان اما دیث سے نابت ہوچکا ہے ہوگا نے ہجانے کے سازوسا مان اور اس سے سے بارے میں اس سے بارکی ہیں۔ یہ گانا ہجانا نوا ہ نوشی کے موقعہ پر ہویاغم وزن سے دونول صور تول میں ناجائز د مرام سے۔ سے بارے سے بارے سے بارک سے دونول صور تول میں ناجائز د مرام سے۔

۵. تعزیت سے موقعہ بر ۔ ناپ ندومنکر کامول میں سے سگریٹ نوشی اور دوسروں میں اس کی تقبیم بھی شال ہے، خصوصاً قرآنِ کریم کی تلاوت سے موقعہ بر ، اسلام کی نظرمیں یہ نہایت قبیح وشنیع فعل ہے ۔ اس لیے کہ اس میں ایک جانب تہ وہ یہ برین ترین سیمتا ہوں کا مسال میں ایک جانب تہ ہوئی ہور تی ۔ اس میں ایک جانب تہ ہوئی ہور تی ۔ اس میں ایک جانب تو اور یہ برین ترین سیمتا ہوں کا میں ایک برین ترین سیمتا ہوں کا میں میں ایک برین ترین سیمتا ہوں کا میں میں ان میں ایک کی میں میتا ہوں تا ہوئی کی میں تاریخ

توحرام چیز کاار زیکاب ہو تا ہے اور دوسری جانب قرآن کریم کی بیے حرمتی ہوئی ہے۔ سب فریر نے سب میں میں میں ایک ا

۱۰ میبت سے دفن کرنے سے بعد جومنکرات رائے ہیں ان ہیں قبرول کا پکا بنایا اوران پرعمارت وقیے کا تعمیر کرنا مجی وال ہے ،اس لیے کدام ملم رحمہ اسم عضرت جابر ضی الٹرعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی الٹرعلیہ وسلم منت سر ریس میں میں میں تاریخ سے میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں تاریخ میں ہوئے تاریخ کریم میں اللہ علیہ وسلم

نے قبرول کوپکا نیانے اوران پر بیٹھنے اوران پرتعمیرکرسنے سے منع فرمایا ہے۔

ا وریہ بات بھینی طورسے نہایت افسوسناک ہے کہ آج کل بعض لوگ قبر پرعمارت بنانے اور اس کے مزین و آر استہ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ و فخر کرتے ہیں، سکین اس میں کوئی شک و شبہ ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم سلی التّد ملیہ وسلم سے اس طریقے سے چپوڑنے اور مخالفت کرنے والے ہیں ہوا ہے نے قبر کے پہا بنانے اور اس کی تزیین سے سلسلہ میں دیا ہے اور نوود آپ میلی التّد علیہ وکم سے یہ ثابت ہے کہ بہب آپ سے صاحب زاوے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ سے صاحب زاوے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ سے جھو کا وکیا۔
نے ان کی قبر سلمے تھیلی ہوئی ، بنائی اور اس پر سن کہ طوال کر اس پریائی سے چھو کا وکیا۔

یر معبی سنون ہے کہ قبر سے پاس کوئی علامت لگادی جائے تاکہ انسان حب قبر پرجانا چاہیے تو قبر پہچان سکے ۔ جیسے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وقع نے مصرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے سرا نے ایک تبجہ رکھ کرفروایا تھاکہ میں اسے اپنے میں دیک قبل میں میں سیسی میں اور ا

بھائی کی قبری بہان سے بیے رکھ رہا ہول۔

ورنائیس وقت اینے مرابے والول کو دن کرتے میں اگر وہ اس وقت نبی کریم میں اللہ علیہ وہ سے تبلائے ہوئے طریقے کواختیار کرلیس توبہ لوگ اللہ کی حدو د کریس قدر قائم رہینے واسے ہول گے۔

اور ایسے ورثائس قدرنیک صالح ہول گے جواپنے مرحوم کو ثواب بہنجانے اوراس کی خبرو مجلائی وغیرہ کے لیے قبری تعمیر وترزین میں خرج ہوئے کے لیے قبری تعمیر وترزین میں خرج ہونے والی رقم کسی مسجدو مدرسہ کی تعمیر باشفاخانہ قائم کرنے سے سلسلہ میں خرج کرڈالیں ، رسول اکم مسل اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے :

((اذامات ابن آدم انقطع عمله إلاست ثلاث : صدقة جارية .أوعلم يتفع بدء أو ولد صالح يدعوله).

جب انسان مرط تا ہے تواس کاعمل فتم مروباتا ہے سوائے تین چیزوں کے (کدان کا اجرو ثواب ملتار شاہے) صدقہ جاریہ، یا ایساعلم میں سے نفع اٹھایا جائے یانیک سالح

#### لولا ہو اس کے لیے و عاکر مارہے۔

الأوب المفروللبخارى وغيره

### ٧ - ان كے علاوہ كچھے عادات اور هي بيت بين اسلام نے حرام قرار ياہے:

کو زمانہ جاہدیت کی ان عادات واطوار میں سے جو ہمار سے بعض معاشروں میں رہے بس گئی ہیں بھی ہے کہ نوشی و مخلف و مناسبات میں لوگ مغنیول اور مغنیا وک اور رقاصا وکی مجانس ہرپاکر ستے اور ان میں شر کیب ہوتے ہیں، اور اس سے علاوہ مزیدا دروہ ہرائیال اور خرابیال جوان محفلول میں پائی جاتی میں مثل نشر ب سے جامول کا دُور، اور بے ہودہ گانول وسازدل کا بجانا اور نشریس و حست مسست و سرشار لوگول کی اِدھ اُدھر سے بے جابانہ خرستیال تنہیں مذاف، اور مناجھول و سے ہوائی فائر نگرائیا۔

ان گندی مجانس اوٹرش محفلول اورگناہ سے بُرجا کِی عادات کی اثباع کی بعنت میں کتنے لوگ مارے جا پیکے ہیں اور کتنے ہی زخمی ہو چکے ہیں اور کتنے ہی فتنے وخرا بیاں پیدا ہو حکی میں اور کتنے ہی فاڈانوں میں خوان خرا بہ ہو جبکا ہے۔

اس وقت ہم پرضورت محسوس نہیں کرتے کہ غنا، وکوئیقی ، قص وسرودا ورگانے باہے، شراً ب اورمردوزن کے اختلاط کے بارسے ہیں اسلام کانقط وُنظر دوبارہ بھر سے پہنیں کریں ، اس لیے کہ اس کتا ہہ سے بہنت سے مقامات پر ہم ان مباحدت پرروشنی وال بچکے ہیں ۔ الہٰذا اگرآپ ان برائیوں اورخرابوں کی حرصت کی دلیمیں اورضک شدے معلوم کرنا چا ہیں توان ابحاث کامطالعہ کرلیں ۔

وہ بعض معاشروں میں زمانہ جامبیت کی جن عادات کا ذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں ان میں سے بیے کا اپنے باپ کے علادہ می دوسرے کی طروف منسوب کرناہمی وال بیے۔ اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وہم نے اس فعل کو ان گندے منکرات میں شاد کیا ہے جواللہ اور تمام کو گول کی لعنت سے مستوجب ہیں ، چنا بچرا ام بخاری وسلم رسول اکرم سلی اللہ علیہ میں شماد کیا ہے۔ اور نس شاد کیا ہے۔ اور فرش تول اور تمام کو گول کی لعنت سے مستوجب ہیں ، چنا بچرا ام بخاری وسلم رسول اکرم سلی اللہ علیہ

وسلم مدروا يت كرست ين كرآب فرايا:

((من ادعى إلى غير أبيه أوانتمى إلى غير أبيه أوانتمى إلى غير أبيه أوانتمى الى غير مسواليه فعليه لعنة الله والملائكة والملائكة والمنساس أجمع ين لا يقبل الله منه صرف ولاعدلاً).

یا دینے مولئ کے بجائے سی اور کی طرف منسوب ہوتو اکس پر اللہ اور فرصت مولئ کے بجائے سی اور کی طرف منسوب ہوتی اور اللہ تعالی اس کے دفرض کو قبول ہوگ نہ نفل کو (نہ توبہ قبول ہوگ نہ

بتخص این باب کے علاد کسی اورک طرف ابی نسبت کرے

ے دسرے و بوں سے کا۔ مس مورد کو بہ بوں ہوں ، اس سے فدیہ قبول کیاجائے گا) ۔

اور الم بخاری و ملم حضرت سعد بن ابی و قاص رضی النّه عنه سے اور وہ نبی کریم ملی النّه علیه و لم سے روایت ستے بیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا: جرشخص ا پنے باپ سے ملاؤہ سی اور کی طرف یہ جانتے ہے۔
اپنے کومنسوب کرسے کر وہ اس کا باپ نہیں ہے توالیہ شخص رہ دنیا والم

رصادعی إلی غیر أبیه و هو بولید لم أنه غیر أبید ف الجند علیه حرام».

شخص پرجنت حرام ہے۔ ہوجوا جدیوں تی سے سے میں سے میں سے کیس جونہ رود

ادراس سے صنوعی طریقے سے حالہ بنا نے کی حرمت بھی متفرع وَحلوم ہوتی ہے۔ بس کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ کی اہنی مرد کا مادہ منوکی کی عورت ہے۔ باکہ وہ عورت بچہ پدا کرسکے، یہ نہایت بسے ہورا کے سے ہوا کہ منوکی کے بدا کرسکے، یہ نہایت بسے ہوزنا کے ساتھ ایک ہی دائر سے میں شامل ہے۔ اوراس میں بھی زنا کی طرے ایک ایسے ناجائز و حرام طریقے اورکیفیت سے بچہ پداکیا جاتا ہے جو اسمانی شریعے والے نہ مانی شریعے والے ایک ایست نہا کہ اس کی تربیت دیکھ بھال اورا مداد ہوجا ئے، مثلاً کوئی تیم یالاوارٹ بچہ تو ہے تا ہو گا ہوئی تیم یالاوارٹ بچہ تو ہے بالک یا سبنی بناناکہ اس کی تربیت دیکھ بھال اورا مداد ہوجا ئے، مثلاً کوئی تیم یالاوارٹ بچہ تو ہے بالک یا سبنی بناناکہ اس کی تربیت دیکھ بھال اورا مداد ہوجا ہے، مثلاً کوئی تیم یالاوارٹ بچہ تو ہے۔ بشرطیکہ وہ تحص اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرسے اور اس سے لیے بیٹے والے اسمام اور نسب والہ تاری دیں ہے جو ان نے نبی کو مصلی اللہ والہ تاریخ کی تربیع کی مسلل کرا ہے دائد ہے نہ دیر ہے جو ان نبی کو مصلی اللہ والہ دیا تاریخ کی مسلل کرا ہے دائد ہے نہ دیر ہے جو ان نبی کو مصلی اللہ میں دیں ہے جو ان نبی کر مسلل کرا ہے دائد ہے نہ دیر ہے جو ان نبی کو مصلی اللہ موجوا ہے کہ مسللہ کرا ہے دائد ہے نہ دیر ہے جو ان نبی کو مصلی اللہ میں ہو سے دید ہو میں بھی جو ان نبی کو مصلی اللہ میں دیا ہے کہ ان میں بھی ہے دائے نبی کو مسللہ کرا ہے دائر ہے کہ ان سے دیا ہے کہ ان سے کہ کو مسللہ کرا ہے دائر ہے کہ کو مسللہ کرا ہے دیا ہے کہ کو مسللہ کرا ہے دائر ہے کہ کو مسللہ کرا ہے دائر ہے کہ کو مسللہ کرا ہے کہ کو مسللہ کرنے کو مسللہ کرا ہے کہ کو مسللہ کرنے کی مسللہ کرنے کے کو مسللہ کرنے کے کہ کو مسللہ کرنے کی کو مسللہ کرنے کے کرنے کے کو مسللہ کرنے کی کو مسللہ کرنے کو مسللہ کرنے کو مسللہ کرنے کی کو مسللہ کرنے کو مسللہ کرنے کے کرنے کی کو مسللہ کرنے کے کہ کو مسللہ کرنے کے کہ کو مسللہ کرنے کے کہ کو کرنے کے کو مسللہ کرنے کے کہ کو کرنے کے کہ کو کرنے کے کرنے کے کرنے کرنے کے کرنے کی کو کرنے کرنے کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کے کرنے کرنے کرن

واله تعلقات لازم نرکرسه، اور اس طرح کی تربیت و دیکی محال کا اجرو ثواب جنت بی سے چنانچہ نبی کریم ملی التّٰد علیہ ولم ارشا د فراتے ہیں :

یں اور پتیم کا پروکش کرنے والا جنست ہیں اس طرح ہوں کے اور آپ نے شہادیت کی اعلی اور درمیانی انگلی ک طرف اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان ذرا سا فاصلہ ((أن اوكاف لا اليسيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسبابة والوطى وفسرج بينهما) .

تین میں ایسے بیٹیم یالاوارٹ بیجے کی کفالت ویرورش کررہاہے اس کویہ اختیار ہے کہ وہ اس بیجے کو اپنی زندگی میں جتنامال چاہے دے دے دے اور اپنے مرنے سے بعدا پنے مال میں سے ایک تہائی کی حدود میں اس کے لئے وصیت کر جائے۔

کی بہت سے علاقول اور دیباتول میں زمانہ جا بلیت کی جوعا دات اورطورطریقے دائج بیں ان میں سے لڑکی کے مہر کا کھا حب آنا اور اس کومیراٹ سے محروم کرنا بھی ہے۔

التدتعالی نے عورت کے لیے مہریک الیا ہی تی رکھا ہے سی طرح اس سے لیے میراث میں تی رکھا ہے اس لیے ذکسی باپ، ذکسی بھائی، اور ذکسی شوہر یا کسی اور انسان سے لیے یہ جائز ہے کہ وہ عورت کو اس کے تی میراث سے محروم کردے یا اس سے اس کا حق مہرجین ہے۔

> عورت كالتي ميراتُ قرآن كريم سه نابت به الله تعالى فروات مين: (( لِلدِّجَالِ تَصِيْبٌ فِهَا تَوكَ الْوَالِدُنِ مُوسَى مَودَنَ كَامِي مَعَد

قسرطاسکے آیں : مردوں کا بھی مصسبے اسس میں جوجھوٹر مریں مال باہ اور قرابت والداورعورتوں کابھی مصد بیداس میں جو چھوٹر مرب ماں باپ اور قرابت والے تھوٹرا ہویا بہت ہوھسہ مقرر کیا ہوا ہے۔

نَصِيْبًا مَّفْرُوْصًا ﴿) ، الناء ، الاراس كے حق مهركا ابت بونامجى الله تعالى كى كتاب ميں موجود وثابت ہے ارشادِ ربّانی ہے ،

اور اگر برلناچا ہوا یک عورت کی مجد دوسری عورت کو اور و۔ چھے ہوا یک کو بہت سامال تومت بھیر ہوا ت میں سے کچھ ،کیاکس کو ناتق اور صریح گنا ہ سے لیناچا ہتے ہو۔ اور کیونکر کس کو سے سکتے ہوا ورہ بنج چکا ہے تم میں کا کیس دوسے تک اور وہ عورتمیں تم سے گفتہ عہد ہے میکیں۔

ا(وَ إِنَ اَرَدُتُمُ اسْتِبْدُ الْ رَوْجِ مَّكُانَ زَوْجٍ وَّا تَبْنُهُ إحديثُ تَفِيظًا رَّا فَلَا تَاخُذُ وَالْمِينَّةُ مَنْفَظًا وَ اَ تَاخُذُ وْنَهُ وُقَدَا فَضَى بَعْضُكُمْ اللهِ بَعْضِ تَاخُذُ وْنَهُ وَقَدَا فَضَى بَعْضُكُمْ اللهِ بَعْضِ قَاخُذُ وْنَهُ وَقَدَا فَضَى بَعْضُكُمْ اللهِ بَعْضِ قَاخَذُ نَ مِنْكُمْ قِينَتًا قَا عَلِيْظًا ﴾ الناء ١٩٠١،

و الْكَفْرَبُونَ مَ وَلِللِّسَكَاءِ نَصِيْبٌ مِنْهَا تَرَكَ

الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكَثُرُ

لہذا بوقعص بھی میرایٹ یا مہر سے سلسلہ میں اللّٰہ کی ٹمریعیت وفیصلہ سے نولاف کرسے گا وہ سیدسے راستے سے بھٹگ گیا وراس نے اس نے اس خوں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے کائم پاک میں بیان کردیا ہے۔ اورالیا شخص ایسے موٹراللّٰہ کی جواللّٰہ تعالیٰ نے اپنے کائم پاک میں بیان کردیا ہے۔ اورالیا شخص ایسے روز اللّٰہ کی وعیدا ور انتقام کا متحق بن گیا ہے ہیں روز نہال فائدہ پہنچا ہے گانہ اولاد سوائے اس سے جواللّٰہ سے در بارمیں قلب سلیم سے کرما صربو، اس لیے علمندول کو علی و ہوٹن سے کام لینا چا ہیںے۔

ر با بربات مجمع کے مصر میں مربور ہوں ہے۔ سیاری مربی سیاری سے ماہ یاں بہت ہیں ہیں۔ یہ ان اہم اہم محرارت کا بذکرہ تھا جنہ میں اسلام نے ترام قرار دیا ہے اور ان سے ڈرایا ہے اور ان کے ارتکاب کرنے والے کے عذاب کی وعید ذکر کی ہے۔

ال یے اسے مرقی محترم ! آپ کوچا ہیے کہ آپ خود محی ان سے بہیں اور دوسرول کوان سے بچنے والا بنانے کیلے اپنا سے کیا اپنا اسوۂ حسندا ورنموز مچوڑی، اور اپنے آپ کو اس میں مثال بنائی، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگول کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے آپ انہیں ان گندگیول کے جال ہیں نہ پھنسنے دیں۔ اور ان خرابیول کی دلدل اور ان تباہ کن چیزوں سے نہیں بجے ائیں۔

اگرآب نے ایساکرلیا توالٹہ تعالیٰ آپ کو جزا بخیر دے گا اور آپ سے اجرو تواب کو قیامت سے روز سے بیے دخیرہ بنائے گا۔ اور آپ کی طاعات ویکیول کو قبول کر ہے گا، آپ کی دعاکو شرف قبولیت بخشے گاا ور برغم و پریشانی میں آپ کا مددگارا ورتنگی بیں آپ سے بیے اس سے نکلے کا داستہ پراکر ہے گا ، اور قیامت سے روز اپنے اولیا، ومنتقب بندول اور فران بیول اور صب ریقین و شہدا دسے ساتھ آپ کا حضہ کر سے گا جن کی رفاقت بہت ہی عمدہ واقبی ہے۔ فرشتول نبیول اور صب ریقین و شہدا دسے ساتھ آپ کا حضہ کر سے گا جن کی رفاقت بہت ہی عمدہ واقبی ہے۔ لیجیے ان لوگول سے بارسے میں نبی اکرم حضور انور سلی اللہ علیہ وہم کا فران مبارک من یجھے جن کا کھا نا حرام ، بینا توا کی درباس ترام ہو آ ہے۔ مال آپ کو بھی معلوم ہو حالے ، درباس ترام ہو آ ہے مال آپ کو بھی معلوم ہو حالے ،

المم ملم رحمة التدحفريت الوهريره وضى التدعنه سعد دوايت كريست في كدرسول اكرم سلى التدعلية وم في ارشا دفروايا:

أموالم وُمناين بهاأموبه المهوسلين، فقال تعالى: بيت، اورانتُدنه نومنول کودې مکم ديا جيد جواچند رسولول

صَالِحاً ﴾ وقال تعالى : (( يَاأَ يُبِيَا الَّذِينَ آمَنُ وَاكُلُو) كَاوَاورنيكِ عَل كرو، اورالله تعالى ن فرايا السايمان

مِنَّ كَمِيْبَاتِ مَارَزُفُنَاكُمُ » . والوكادُ بِأكبر بِيرِ بِ جروزي دي بم نع تم كو.

بهرآب نے بیربیان فرایاکہ ایک شخص لمبے لمبے سفرکرتا ہے پڑاگندہ بال وَغَباراً لود ہوتا ہے آسان کی طرف دونوں ہاتھ مھیلا بھیلا کر اسے میرسے رہب اسے میرسے پروردگار کہ کر دعا مانگرا ہے ، اور اس کا کھانا ترام کا ہوتا ہے اور ترام سے ہوتا ہے اور اس کالباس ترام کا ہوتا ہے اور اس کوترام ونا جائز کی غذا ملی ہوتی ہے تو بھر مجلا اسس کی دعب کیوں کر قبول ہو۔

ا وربیه چی وابونعیم حضرت ابو بجرصدیق رضی النّدعنب سسے روایت کرستے میں کہ انہول سنے فرطیا رسول النّد صلی النّدعلیہ وم کا ارشا دہیے :

جوحبم مجی ناجائز: وحرام سے براھے گا اس کے لیے آگ

(ركل جميد نبت مسنب سعت فالنار أمان مان

زیاده مناسب ہے۔

اسے مرقی تحترم! اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مفوظ فرمائے کہ ہم ان توگول ہیں سے بنیں ہوجہ ہم کے عذاب کے سختی ہیں اور حود عامانگتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ،اللہ ہی بہترین وہ ذات ہے جس سے امیدرکھی جاسکے،اور وہی سنراوار ہیں کاکہ دعا کو قبول فرمائے۔

-----

مربیان محترم! به وه اهم اصول و قواعد بهی جو دینِ اسلام بی بیرے کی تربیت سے بیسے مقرر سکیے کئے ہیں، اور آپ نے خود الاحظ کرلیا ہوگا کہ یہ تمام اصول دو بنیا دی قاعدول پر بنی بیں :

بهدلا قاعدا - ارتباط وربط كا قاعده -

. وسُولِ قلعِدى - بيانے اورمتنبه كرسنے كا قاعده -

اوراس سے قبل آپ یہ بڑھ کے میں کہ ان قوا عدیس سے ہرقاعد سے سے تحت بہت سے فروعی قواعد مندرج ہیں

لے المؤمنون - ۱ ۵

جو پیچه کے توازن ادراس کی رقی حانی وایمانی ونفسانی تعمیر اوراضلاقی ومعاشرتی علمی خصیت سازی میں بہت بڑی اہمیت سر ملا بیس

جہ آپ نے وہ باتیں پرطرصالیں جوربط وارتباط سے قامدہ سے تفرع ہوئی ہیں،آپ بتلا ئے کہ آپ نے کسا میسری ہے۔

کیا آب نے پیمسوس نہیں کیا کہ اعتقادی ربط وہ بہترین ذریعہ ہے ہیں سے آپ بیچے سے عقیدہ کو زیغ و براسکہ ہیں،

۔ پاسے بات براہ وہ بہترین وسیلہ ہے جس سے آپ ہیسے کی نفس واخلاق کو ہیے راہ روی وآزادی سے مد

اور فکری تعلق وربط و مہترین طربع ہے۔ سے سے ذربعہ آپ ہر باطل مفہوم اور درآ مدشدہ کوستوروں سے باسے بیں اس سے تصور کو درست کر سکتے ہیں۔

اورمعا شرقی دبط وہ بہترین ذریعہ ہے سے آپ ہے کی شخصیت کو بربا دوضائع ہوسنے اورمہل ہفنے سے بہی

ا ور ورزش وریاصندت کاربط وہ بہترین ذرلعہ ہے جس سے آپ بیمے سے یم کوضعف و کمزوری ڈھیلے پن اورنفول و بیم تعمد کھیل کو دسے بچاسکیں گے۔

اور آپ نے وہ جزئیات پڑھ لیں ہو بچانے اور متنبہ کرنے سے قاعدہ سے متفرع ہوتی ہیں، تواب تبلائے کہ نی محبر میں م

کیا آپ نے یہ نہیں دیکیھاکہ نیکے کو ارتداد سے بچانا وڈرا آبا سے گمراہی اور کفرکی وادبول میں پیھیلئے سے دور کمتان

اورالحا دسے چوکناکرنا نیکے کو ذات الہی اور آسمانی دینول سے ناآشنا ہونے سے بچانا ہے۔ اور حرام کمیلول سے بچانا نیکے کوشہوات ولذات کی دلدل میں پیصنے اور نوا ہشات نفسانی کے دام میں گرفتار ۔ بر آ ہونے سے بھا ہے۔

سے پچاہ ہے۔ اور اندحی تقلیدسے پوکناکرنا پیکے کی شخصیت کو تباہ ہونے اور انسانی کرامت کے برباد ہونے سے بچا ہاہے۔ اور برسے ساتھیوں سے بچانا پیکے کونفسیاتی انحراف اور اضلاقی بگاڑسے روکہ ہے۔ اور برسے اخلاق سے چوکناکرنا نیکے کو ہے میائی کی کیچر میں پھنسنے اور گند گی سے جو مبر میں برسنے سے

اور حرام سے بچانا بیسے کوہنم کے عذاب اور اللہ تعالی سے غصنب اور ہیمارلوں اورامراض کانشانہ بنے سے بچاتا ہے۔
لہذا اگر بات آی طرح ہے تو آپ کو جا ہیے کہ آپ اپنی می پوری کوشش کریں اوراچی طرح سے محنت کریں اور اپنے
بسس میں جو بھی ہواسے بروئے کا رلامین تاکہ آپ ارتباط وربط سے قاعدہ کوایک ایک کرے نافذکر سکیں ، اور متنبہ کرنے
اور بچانے کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ایک اصول پڑھل کراسکیں ، اسی میں پہنے کی اصلاح ، اور اس سے عقیہ سے
کی بختگی اور اضلاق کی درستگی ، اور اس سے جسم کی تقویت اور علی کی بیشترین وعظیم
تعمیب رہے۔

جن امورکی میں نصیحت کرتا ہول اور جن کی طرف توسہ مبذول کراتا ہوں یہ ہے کہ ربط ومتنبہ و چوکنا کرنے کے اصول ایسے اصول میں جن کوایک دوسرے سے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہنا چاہیے اور یہ اس وقت ہوگا ہیں مربی تربیت و شخصیت سازی و د کیے مجال کے فریفنہ کوا دا کرسے گا، اس بیدان دونوں میں کسی ایک کا دوسرے سے جلا ہوناکہ جی کوفکری یا اخلاقی یا نعیائی انحراف یک پہنچا سکتا ہے۔

ہم نے کتنے ہی ایسے بچول سے بارسے میں سنا ہے جن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے گھرول سے قائم ہوگیا جن کا تعاق مرنی ویٹے سے بڑگیا ، جن کا اچھی صحبت سے رابطہ پدا ہوگیا، لیکن بھر بھی وہ باطل فکری اعتقا دات میں گرفتار ہوگئے ، مثلاً یعقیہ و کراسلام صرف ایمانی تضیول اور دینی تنسوی مسأل میں محصور ہے ، اسلام نے حکومت سے معاملات اور میاسی نظامول اور زندگی سے دستور و مہجے سے کوئی تعرض نہیں کیا ۔

یا وہ خطرناک قیم سے انعلاقی انحراف میں تھینس سکئے شلاً یہ دعوٰی کرناکہ بسیرُ صلال ہے اور موجودہ صورتر عال میں ٹیلیوزن کارکھنا جائز ہے، آورمعمولی سے سود کا معاملہ حرام نہمیں ہے، اورفیش گانول کا سننامباح ہے۔

یا وه سیح تربیت اوراهی رمبانی نه سلنه کی وجه سے نفسانی وعصبی امراض بین گرفتار ہو سیکے، مثلاً یہ که انہیں ہمیٹ گوشه نشینی، گمناہی اور گھر بین رہینے، اور عبادت گاہول میں محصور رہنے کی تلقین کی گئی۔

اس لیے مرنی کو چاہیے کہ وہ رلبا وارتباط اور متنبہ و چوکنا کر سنے کے درمیان توازن رکھے، اور منفی اور متنبت دونوں پہلوؤل کو جمع رسکے، اور پہنے کی تمام سرکات وسکنات پرنظرر سکھے تاکہ اگر وہ یہ دیجھے کہ وہ داہِ راست سے ہدف رہا ہے تواں کو راہ داست پرلائے، اور اگراس کے عقیدہ ہیں کمتی میں کا زینے یا کمی دیکھے تواسے نورِی کے فرلیے صاحب بھیرت بنا دسے، اور اس کے دل کو ایمان کے نور سے منورور وُن کر دسے، اور اگراضلاق میں کسی قیم کی خوابی محسوس کرسے تواسے اس کے انجام بداور تراب نتیجہ سے چوکن کر سے، اور اس کو مصنبوط دا بط سے باندھے رسکھے اور شاندار طربے تھے سے اس کی رمنجائی کرتا رہے۔

تربيت كرسنه والول كوان بنيا دول برعينا چاسيدا ورعمل وجدوجهد كريف والول كوان اصول وقواعد رعمل برابونا جاسية

# منتيري

### ۳ - تربیت متعلق جند ضروری تجاویز

اخیریں بی تربیت کرنے والے حضارت سے سامنے تربیت سے علق کھایی تجاویز بیش کرناچا ہتا ہول ہونہا ہے صفوری بیں اورجن سے استغنا نہیں برتاجا سکیا، اورجوان ابحاث سے کھی کم اہمیت نہیں رکھتیں جوہم اس سے قبل کھپلی فضلوں میں تکھ چکے ہیں، جو "مربیوں کی ذمہ داریوں اور فرائفن "اور" تربیت سے مؤثر دسائل "اور "نیچے کی تربیت کے بنیادی قواعد "کے موضوع سے تعلق ہیں ۔ ان تجاویز کو تکھ ہم تربیت سے دسائل کا ہر پہلو سے اماطہ کرلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تربیت کے دسائل کا ہر پہلو سے اماطہ کرلیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم تربیت کرنے والول سے سامنے نیچے کی اخلاقی و محری و نفسیاتی تیاری اورجہ انی وکردار و معاشر تی شخصیت سازی کے لیے نئے آفاق کھول دیے ہول گے تاکہ وہ اپنے مذہب و دین اور امت وقوم سے یہے نیک صالح انسان اور خاندان اور معاشرے سے سے لیے نفع نبٹ معنوین ہا ہے۔

### ميراخيال بيكريتها ويزمندرجه ذيل امورمين منحصرين

ا - بيحكوا چھے وعمدہ روزگار كاشوق دلانا۔

٢ - بيھے كي فطري صلاحيتول كانعيال ركھنا۔

۳ - بیجے کو کھیل کو دوغیرہ سے لیے موقعہ فراہم کرنا۔

م ۔ گھرسجد اور مدرسه میں باہمی تعاون پیاکرنا۔

۵ - مرفی و بی کے رمیان رابطه کا قوی ومضبوط کرنا۔

٩ - ون ورات تربيتي نظام كيم مطالق جلنا.

، - بیجے سے لیے نفی بخش ثقافتی وسائل مہاکرنا۔

٨ - بيهمين بميشه مطالعه مين مشغول رسين كاشوق پداكرنا.

۹ - بیچے کو دین اسلام کی ذمہ دار بول سے بہیشہ محسس کر سنے کا عادی بنانا.

١٠ - بيح يس جهادي روح كاعميق وگهراكرنا.

اگر خدانے جا ہا تو اس فصلِ ثالث میں نرکورہ بالاان تجا ویز میں سے سربجو ریس کمل بحث کی جائے گی، اورالند تعالیٰ ہی سسیدھی راہ دکھانے والا ہے اور ہم اسی سے توفیق ومدد طلب کرتے ہیں۔

ا - بیچے کواچھے روزگار کا شوق دلانا بیچے سے سلسلہ میں مربی پر جواہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایم زن دمہ داری یہ جیے کہ بیچے کو آزاد وخود مخارکا پرانجا راجا سئے ، خواہ یہ کام صنعت وحرفیت سے تعلق ہو یا زراعت و کا شتکاری سے ، یا تجارت و کاروبار سے ۔

انبیا برام علیهم الصلاة والسلام بھی آزاد واپنے پسندیدہ خود مخارکا کم کیاکستے تھے، اور بعض ہنروصتا عت میں مہارت ماسل کر معلیهم الصلام علی آزاد واپنے پسندیدہ خود مخارکا کم کیاکستے تھے، اور اس طرح سے ان مقدس سبتیول نے امتول اور قومول سے کیے آزاؤ ہنرا ورکسپ ملال میں ایک شاندارنمونہ جھوڑا ہے۔
میں ایک شاندارنمونہ جھوڑا ہے۔

ین دیا بیت ماهد میروسید. چنانچدیی خضریت نوح علیه انسالا کم بین جنهول نی سنتی بنانا سکیها اورانند تعالی نیما انهیس کشتی بنانه کاهم دیا اورارشا د فرمایا :

اور بنائیے شتی ہمارے روبرہ اور ہمارے مکم ہے ،
اور نائیے شخیم ہے ہمارے روبرہ اور ہمارے مکم ہے ،
اور نہات کیجے مجم سے ظالموں کے من میں ، بے شک یہ غرق موں گے ، اور وہ شتی بناتے تھے اور حب ال پر گزیتے ان کی قوم کے مداران سے بی کرتے ، انہوں نے کہا اگر تم ہم سے بیسے ہو تو ہم بنستے ہو۔

((وَاصْنَوْالْفُلْكَ بِاعْيُنِبَاوَ وَحُبِينَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِالَّذِ بِنَ ظَكُمُوا وَانَّهُمْ مُغُورُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاً مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَدُ مِنْكُمْ كَمَا تَسُخَرُونَ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَدُ

ا ورمهر حضرت نوح عليه السلام ا ورجوان سمه بإنته برايمان لائه وه نجات ياسكه .

اور بیر مصریت داؤد علیہ انسام کو بیصے کام اور جنگ میں کام آنے والی زرموں کے بنانے کے ماہر بیمے ارشادِ ن ہے :

اوریم نے انہیں زرہ کی صنعت تہارے دنفع کے کیے سکھلادی تھی تاکہ دہ تم کوتمباری لڑائی میں بچائے۔ سوکیا ﴿ وَعَلَمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْمِ الْحُمْمِ لَكُمْمِ لَكُمْمِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تىشكراداكروگى .

الاببياء

شڪرون »٠

ييزارشاد فرمايا:

(اَوَ اَكَنَّا كَ الْحَدِيدَ آنِ اعْمَلْ سِيغْتِ وَفَكِيدُ فِي السَّنْ دِ وَاعْمَلُوْا صَلَاكِمًا وَإِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ » . سبأ - ا وال

بناؤ اوران کے جوڑیں (مناسب) ندازہ رکھوا درتم سب نیک کا کرد ، میں نوب دیکید رہا ہوں جو کھیے تم لوگ کریسے ہو۔

اور دا و د کے داسطے ہم نے لوسیے کونرم کر دیا کتم بوری زرمیں

اور بیر مضرت موئی علیہ اسلام بیں جنہول نے آٹھ سال تک بجریاں چراسنے کے لیے اُسپے آپ کو حضرت شعیب علیہ اسلام کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ ال سے اپنی ایک صاحبزا دی کا نکاح کردیں ، اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

((قَالَ النِّنَ أُرِيْدُ أَنُ أَنْكِحَكَ إِخْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ
عَلَا أَنْ تَأْجُرَ فِي ثَلْمِي حِجَجٍ فَإِنْ أَنْهَمْتَ
عَشَّرًا فَهِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أُرِيْدُ أَنْ آثُمَنَ الشُّقِ عَنْدِكَ ، وَمَا أُرِيْدُ أَنْ آثُمَنَ الشُّي عَنْدِكَ ، وَمَا أُرِيْدُ أَنْ آثُمَ الشَّلِحِيْنَ ﴿ عَنْدُكُ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ عَلَيْكُ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا اللَّهِ عِيْنَ وَيَنِينَكَ مِ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيْدُكُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا لَقُولُ وَكِيْدً فَلَا عُدُوانَ عَلَكَ مَواللَّهُ عَلَى مَا لَقُولُ وَكِيْدً فَلَا عُدُوانَ عَلَكَ مُواللَّهُ عَلَى مَا لَكُولُ وَكِيْدًا فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُ وَكِيْدًا فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُ وَكِيْدًا فَلَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَكُولُ وَكُولُ وَكِيْدًا فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَيْكُولُ وَكِيْدًا فَهُ إِلَى اللّهُ الْمُؤْلُ وَكُولُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ الْعِلْمُ وَلَى اللّهُ الْمُؤْلُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَا عُلَالُهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا لَا عُلَالَ عَلَى اللّهُ الْعُلَالُ وَلَا لَا عُلَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

وہ بوسے یں چاہا ہوں کریں اپنی دوہیٹیوں میں سے ایک تہارے نکاح میں دے دول اس شرط پرکرتم آٹھ سال میں فرکری کر واور اگرتم کرس سال پورے کردو تویہ تمہاری طرف سے دا مسان ہے وار ایس تم پرکوئی سختی نہیں چاہا ہم ان شادال ترمجہ کو نوٹس معا لمہ پاؤے رمونی نے کہا تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہوگئی ہے۔ میں ان دو نوں میں سے جومدت جی پوری کردوں جھ پرکوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم میں سے جومدت جی پوری کردوں جھ پرکوئی جبر نہ ہوگا، اور ہم میں کہ کہر کسن کی سے جی ان دو نوں ایٹ ایک کا گوا ہے۔

تقصص - ۲۲ و ۲۸

اوریہ ہما رہے بی اکرم ملی التّر علیہ وہم بعثت زنبوت ہے قبل کمریاں چرایاکرتے اور تجارت کیا کرتے تھے اور آپ خود فراتے ہیں کہ میں چند فیراط کے بدلے اہل کہ کی کمریاں چرایا کرتا تھا (جبیبا کراہا) بخاری نے روایت کیا ہے) اور آپ ملی التّر علیہ وہم تجارت کیا ہے اور آپ ملی التّر علیہ وہم تجارت مال سے بہراہ س وقت آپ کی عمر صرف بارہ مال تھی ، اور دوسری مرتبہ آپ کوشیرہ فدیجہ رضی التّر عنہا نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ جیجا تھا، اس وقت آپ کی عمر مربارک بیس سال تھی ، اور دوسری مرتبہ آپ کوشیرہ فیریب کامیاب و بہترین تجارت کی تھی۔

لېزا بوا دله وشوا پرېم نه ذکرنه کیے بین ان سے تیمل کرظا ہر ہو نا ہے کہ بیشہ و حرفت اورصناعت کوسیکھنا اور کام کا جے اور تجارت کرنا کمانی کابہ تبرین درلعہ اورصلال جیزول میں سے ظیم ترین چیز ہے ، اسس لیے کہ یہ انبیاء ملیم ماں ام کا میٹر اوں سالول علیم ادھ ہائے والے ، مرکم کام سے

وانسلام کا پیشیر اور رسولول علیهم انصلاة والسلام کاکام ہے۔ دین اسلام نے اسپنے محیط بنیا دی اصولول اور کامل و کمل تشریع و نظام کے ذریعیہ کام کام کی توقعدس قرار دیا اور مزدوردل کا اکرام کیا ہے، اور انسان کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمانے کو افضل ترین عبادت اور مبارک ترین عمل

### ذیل میں ال موضوع مستعلق قرآنِ کریم کی چندنصوص اور نبی کریم صلی الته علیہ کم کی چنداحاد میٹ بیش کی جب اتی ہیں:

وہ وہی ہے حسب نے زین کو تمہارے لیے سخر کر دیا سوتم اس کے داستوں میں عیو بھرو۔ اور اللہ کی (دی ہوئی) روزی میں سے کھاؤ ( بیو ) اور اس کے پاس زندہ ہوکر جانا ہے۔

الهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي الْهُو اللَّهُ وَالْمَثُوا فِي الْمُثَوَّدُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَيْ فَالْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ

اور فرمایا :

بحرجب نماز بورى بهوييك توزيين ريعلو بحيرا ورالتدكى روزي

لاَفَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْنَوْرُهُ الْفِي الْأَرْضِ بِمُرْجِبُ مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اوراماً) احمدرحمدالتُّدنى كريم سلى التُّدعليه ولم سے روايت كرستے ميں كرآب نے ارشا وفرايا: (دان أفضل الكسب كسب الرجل من يدلا). بہترين كما ئى انسان كى اپنے ہتر كى كما ئى ہے۔

اوراً مل طبار نی وابنِ عدی و ترمذی نبی کریم صلی الله علیه و کم سے روایت کرتے میں کہ آب نے ارشاد فرایا: الله و با ال

ه اوراما بخاری نبی کریم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرمایا : تم میں سے کوئی شخص سی ہے کرلکڑی کاٹ کراپنی پیٹھے پررکھ کرلائے براس سے بیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگول سے سوال کرسے خواہ وہ اسے دیں یا اسے منع کردیں ۔

یک اور امام بخاری واحمد وابن ما جه نبی کریم ملی الله علیه ولم سے روابت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا د فرایا : کسی خص نے کوئی بھی روزی اس سے بہتر نہیں کھائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرسے کماکر کھائے ، اور اللہ کے نبی حضرت واؤد علیالہ لام ایسے ہاتھ کے بہتے ہاتھ کے بہتے ہاتھ کے بہتے ہاتھ کے بہتے کہ کہائی سے کھایا کرتے ہتھے۔

ا ورطبرانی و پیقی نبی کریم سلی النّدعلیہ کوم سے روا بہت کرستے میں کہ آپ نے ارشاد فرایا : (دکسب الحالال فریضہ قابعہ الفریضیة)، موسرے فرانفن کی طرح ملال کماناہی ایک فران ہے۔



### ا ورئیجیے سلف صالحین نے بے کاری اور بیے کارلوگول اور کا کاج میں شغول سے والول کے باریمیں جو کچے فرمایا ہے وہ می سن یہجیے:

ابن البوزی روایت کرستے بین که صفرت عمر بن الخطاب رضی النه عند ایک این قوم سے ملے توکید کا کاج ذکرتے سے ، تو انہوں نے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو متو کلین ہیں ، حضرت عرض نے فرمایا ہم جورٹ ہے ، تو انہوں نے انہوں سے جورٹ ہے ہوت کہ ہم تو متو کلین ہیں ، حضرت عرض نے فرمایا ، تم میں سے جورٹ ہے ہوت ہوت کو تو درحقیقت و شخص ہے ہوا بنا غلہ زمین میں وال کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے ، اور فرمایا ، تم میں سے کوئی شخص کام کاج سے ہاتھ کھینے کر بیٹھ کر بیٹھ کر بیٹھ کر اسے کہ اسے اللہ مجھ رزق عطافر مادسے ، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساکرتے ، اور حضرت عمر ہی وہ بزرگ ہیں جنہول نے فرمایا ، وفقار کو اس بات سے رو کا کہ وہ کام کام چورٹ کروگوں کے صدقات و نیزات پر کیا کہ کرسے میٹھ جائیں ، چنانچہ فرمایا : اسے غراء وفقار کی جماعت ! اجھائیول میں ایک ودسرے سے سبقت سے جاؤ اور مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو۔

ہ اورسعید بن منصور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہیں یہ بات قطعاً الپ ندر کھیا ہول کرسی خص کو بالکل فادغ د کمیھول مذوہ دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوا ورز آخرت کے۔

ع اور الله تعالى الم شافعي بررم فرمائ وه قرمات بين:

ہم نے جونصوص پیش کی ہیں ان سے یہ بات کھل کرسا سف آجائی سبے کہ اسلام سنے اپنے یا تھے سے کام کام کا بہت اہتمام کیا سبے ۔ اورصنعت و حرفت کی تعلیم پر توجہ دی سبے ، اور کالمی وسیے کاری پر عار دلایا سبے ، اور محنت مزدوری وکام کاج پرانجالا ہے۔

اوریرگا ابتدائی عمر پس ہوسک سے سے بیر تعلیم زیادہ انھی ہوتی ہے اور کا کمیں نبوغ وآ گے بڑھنا زیادہ قوی وظاہر ہوا ہے۔ اس کے مربی برسانا ور دیگر شرعی و ہوتا ہے۔ اس کے مربی پر بیلازم ہے کہ بچہ جب ابتدائی تعلیم حاصل کر سے لکھنا پڑھنا اور دیگر شرعی و آریجی و ماحول و کا کنات سے تعلق وہ علوم سیکھ سے جن کا سیکھنا ضروری ہے تو بچر مربی کوجا ہیں کہ نوعمری ہی میں بعض صنعت و مرفت سکھا وے تاکہ ابنی زندگی سے لیے کمائی کر سکے، اور اپنے وست و بازوکی محنت اور بیٹیا تی

ك ببينه سے روزى ورزق كماسكے.

ورآیئے اب ابن بینا کا وہ قول سن بی جوانہوں نے بیے کومنا عت سے علق امور کی تعلیم اور ممنت ومشقت سے کام کاج سکھا نے سے بارے ہیں فرطا بے کہ : بچہ حب قرآنِ کریم پڑھ کرفارغ ہوا ورلغت کے بنیادی اصول یا د کر سے تو بھریہ دیکھینا چا ہیں فرطا یا م کا ح کر سکتا ہے ، اس کے مطابق اس کی رہنائی کرنا چا ہیں ۔ چنانچہ اگر وہ گابت پسند کرتا ہو تو لغت کی تعلیم سے ساتھ رسائل ، تقاریر ، لوگول کی بات چبیت وگفتگو وغیرہ بھی پڑھانا چا ہیں ، اور اس کی خوش طی کا خیال رکھنا چا ہیں ۔ اور کام کرنا ہو توال کوئی اور کام کرنا ہو توال کواس نوعیت سے کام میں شق کرانا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا خیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا خیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا خیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا دیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا دیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا دیال رکھنا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کواس نوعیت سے کام میں شق کرانا چا ہیں ۔ اور اس کی خوش طی کا دیال دی جائیں ۔ اور اس کی خوش طی کواس نوعیت سے کام میں شق کرانا چا ہیں ۔

جنانچہ قرآنِ کریم کا پڑھنا، اور اصولِ کنت کا جاننا یہ اسلامی نظام تعلیم میں بنیادی اساسی موادیس سے تھے بچرجِب بچہ ان دونول سے فارغ ہوجاتا تھا تواس کے بار سے میں غور کیا جاتا اور یہ دیکھا جاتا کہ وہ کس کام کی طرف مائل ہے اور تھر اس کے اختیار کرنے سے لیے اس کی رہنمائی کی جاتی تھی تاکہ وہ اس میں کمال پیدا کرے ہے۔

رزق وروزی کے کمانے سے یے سالاول نے بیشہ وحرفت کی طوف تجوتو جرکی ہے اس کے ظاہر کرنے کے ایسے ہم درج ذیل قصد ذکر کرتے ہیں جس ہے علوم ہو تاہے کہ وہ کتابت سے بیشہ کو افقیار کیا کرتے تھے: جب اہ ان خزالی اور ان کے بھائی احمد سے بارسے میں اپنے ایک نیم نواہ محب صحد والدسے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہول نے غزالی اور ان کے بھائی احمد سے بارسے میں اپنے ایک نیم نواہ محب و دوست کو وصیت کی اور فرمایا: مجھے آس بات کا بہت افسوس سے کہ میں کتابت نسکھ سکا اور میں یہ چا ہتا ہول کہ جوچیز مجھ سے جو جوڑ مجھ سے جوچیز مجھ سے جو سے میں اپنے ان دو نول کو کتابت سکھا دیں۔ اور اگر آپ ان کوریا کی سکھا نے میں میرا مجھوڑا ہوا سال مال مجمی خرج کر دیں تب میری آپ برکوئی طامست نہیں ہوگی.

جب ان کا انتقال ہوگیا توان صاحب نے ان دونوں بچول کوتعلیم دلانا شروع کی۔ یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا پس ماندہ کیا ہوامال ختم ہوگیا جوان سے والد نے ان دونوں سے لیے چیوڑا تھا، اوران صاحب سے لیے میشکل ہوگیا کہ وہ ان سے کھانے پینے کا بندوب سے کرسکیں، توانہوں نے ان دونوں سے کہا: تم دونوں یہ بات جان لوکہ ہیں نے تم دونوں پروہ سال مال خرج کردیا ہے جو تمہارے لیے چیوڑاگیا تھا، میں عبادت میں مصووف سبنے والا ایک غریب آدمی ہول میں میں سے بی تم دونوں کی فدمت کرسکول، اس لیے میرے خیال میں اب تم دونوں سے لیے میں سے بی تم دونوں سے بی تم دونوں کی فدمت کرسکول، اس لیے میرے خیال میں اب تم دونوں سے لیے مناسب یہ ہے کہ تم دونوں کسی مدرسہ میں طالب علم بن کر دانوں ہوجا کو تاکہ ذندگی سے بیے ضوری روزی حال کرسکو۔ مناسب یہ بنانچہ ان دونوں لوگوں نے بہی کیا، اور بہی چیزان کی ٹوٹوئتی اور ترقی و بندی کا ذرایہ بن گئی، اما کی غراف یہ صوال کیا کہا کہ سے ان کا کہا کہ دونوں اللہ کے سواکسی ورسے لیے ہوجائے۔

مناسب یہ ہے کہ بم بچول کی دونول قسمول کے درمیان صنعت و حرفت کی تعلیم دینے میں فرق کریں ؛

ا - وہ بچے جوتعلیم میں فوقیت سے جلتے ہول الیے بچے عام طور ہے ذکی و ہوستیار ہوتے ہیں، ایسے بچے اگرا بنی تعلیم کوتعلیم کی آخری منزل تک بہنچا ایا جاہتے ہول توان کواس میں مصروف جھوٹر دینا چاہیے ، بشر طیکہ چھٹیول اور مختلف فرصت کے موقعول پراپنے ذوق ولیسند کے کام کاج اور صنعت و حرفت کی بھے نہیں ، اس لیے کہ انہیں کیا معلوم ہے کہ آئندہ کی زندگی میں کیا کیا حوادث اور پریشا نیال آئی ہیں ۔ اور اللہ تعالی رحم کرے استیم میں بہر ہے ہے ہوں نے فرایا بھول نے فراید کو ایست سے بچانے کا در لیے ہے ۔ اور اللہ تعالی راضی ہو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے فرایا بھی میں بوجھتا ہول کہ کیا وہ کوئی کام کاح کرتا ہے واگر میں ایک بیت اور اللہ تعالی راضی ہو تھا ہول کہ کیا وہ کوئی کام کاح کرتا ہے واگر میں کہتے ہیں کہ نہیں توجہ عص میری نظرے گر با آہے ۔

۲- وہ بیسے بوتعلیم سے میدان میں بیٹھے ہیں، یہ بیسے عام طورسے ذکاوت میں درمیانہ درجے سے ہوتے ہیں یاغبی ہوتے ہیں ان کااستاذیا ہوتے ہیں اس سے ایسے کیوں کو دین و دنیا سے علق ضروری تعلیم دسینے سے بعدیہ ضروری ہے کہ حب ان کااستاذیا مرنی یا والدان کی کوتا ہی اور بیٹھے رہ جائے کومکوس کر سے توفر را انہیں کام کاج اور صنعت وسرفت کی طرف متوجب کرسے، ایسے حالات میں یہ بات غلط ہوتی ہے کہ سر پرست ان کی تعلیم کوجاری رکھے جب کہ اسے بتہ ہوکہ وہ بی سے تعلیم جاری نہیں رکھ سکا اور ناسم ہے ہے۔

کتے ہی ایسے پیے ہیں جن کے بارسے ہیں ہم سنتے ہیں کہ وہ جوانی کی مرکو پہنچ سکتے اور انہوں نے نہ تو تعلیم حال کی اور دکوئی صنعت و حرفت کیسی ہمیں سارا وخل باب یا مربی کو قا ہ نظری کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کو اس مقام پرنہ ہیں رکھتے جس کا وہ ابل ہے، اور بساا وقات ایسا ہو تا ہے کہ ایسا آدمی و نیاوی زندگی میں نہل بن جاتا ہے۔ لوگول سے سوال کرتا اور مائلاً ہے تاکہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبندول کریے صدقات و خیرات ماصل کرسے کے ، یا بھر وہ مجرمانہ زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے تاکہ ان کی توجہ کو اپنی طرف مبندول کریے صدقات و خیرات ماصل کرسے کہ ، یا بھر وہ مجرمانہ زندگی میں قدم رکھ لیتا ہے تاکہ لوگول کا مال چھینے اور ان کے ای و استقرار کو غارت کر و ہے ، بہر حال ان دونوں ہی مالتول میں کرامت کی بربادی او شخصیت کی ذلت ورسوائی اور عام ماحول کی فضا خواب ہو جاتی ہے۔

اس سیے والدین اور تربیت کرسنے والول کو چاہیے کہ وہ اس بات کا نوب خیال رکھیں تاکہ وہ بیجان سکیں کہ اپنے بچول کو دنیا وی زندگی کے لیے س طرح تیار کر سسکتے ہیں ،اور اپنے بچول کو بڑی بڑی ذمہ دار بول اوراہم فرائض سے تعمل ہونے کاس طرح اہل بناسکتے ہیں ۔

رئی عورت توحیب وہ جوان ہوتواسس کولیسے کا کا ج سکھا ناچاہیے جواس سے دائرسے اورشخصیت سے مطابق ومناسب ہول، مثلاً جیسے اس کو آسٹے میل کرمال یا بیوی بننا ہے تو اسے پیے کی تربیت سے اصول اور گھر کی ذمہ داریوں سے متعلق امور ، اور سینا پرونا وغیرہ اسی چیزیں سکھانا چا ہیے جن کی اس کو ضرورت پڑسے گی ۔ سکن اسلام نے اس سے علاوہ دگرا ور ذمہ داربول اور کامول سے عورت کومعاف رکھا ہے۔

علی یا تواس کیے کہ یہ کام وزمہ واربال اس کی جہانی ساخت اورنسوانی طبیعت سے موافق نہیں ہیں مثلاً یہ کہ وہ جنگ سے متعلق امور کی شق کرسے یا یہ کہ وہ تعمیر یا لوبار کا کام کرے۔

اوریاس کے کہ یہ کام کاج اور ذمہ داریاں اس کی اس فطری ذمر داری وفریفنہ سے متعارض ہیں جس کے لیے اسے پیدائیا گیا ہے۔ پیدائیا گیا ہے مثلاً یہ کہ وہ کارخانہ کی مزدور مہویائسی دفتروغیرہ کی لازم ہو حالانکہ اس کا شوہرا ور نیکے اور گھر ہو۔

کی اوریاا سے کدیر کام و ذمہ داریال ایس میں جن بربرطری برطری معاشرتی خرابیال مترتب بروتی ہوں مثلاً وہ عورت ایسے اتول یا پیشے سے تعلق ہو جہال مردول اور عور تول کا ماہمی اختلاط ہوتا ہو۔

۔ بولوگ پختہ عقول سے مالک اور اصحاب بھیرت ہیں ان کی نظریس عورت کو ہوان جیزوں سے معاف رکھا گیا ہے ان میں عورت کا احترام مدِنظرہ سے ،اور اس کی نسوانیت کی مفاظمت ،اور اس سے مقام و مرتبہ کو بلند کرنامقصو دہے۔ ورندآپ ہی تبلاسیئے کہ کونٹ خص اس بات کو پہند کرسے کا کہ عورت ایسے کامول میں مشغول ہوجواسے ان فرائفن سے روک دیں جن سے لیے اسے پیال کیا گیا ہے ؟

ا در نیم میں سے کواٹ خص پر بیندگر سے گا کہ عورت آئی مخلوط ملازمتول کواختیارکر سے جواس کی عزت آبر و سے یع نہ اور عن میں وثیہ افرین سر نول میں نہ کیان او بنیس ،

ملوث ہونے اورعزت و شرافت سے خراب ہونے کا ذرابعہ نبیں ؟ اور کیا عورت سے لیے اس کی عزیت قرابروسے بڑے کرکوئی اور متی چیز ہے ؟

للبذاتیم نے جوکی بیان کیاہے اس کا خلاصہ یہ کا آہے کہ اپنے ہاتھ کا کا کا جا اور محنت مزدوری ملال ترین کمائی کے ذریعوں اوراعلی ترین اعمال میں سے سبے، لہذا جمیں اپنی اولاد کو اس طرف متوجہ کرنا چا جیے اور ان کو اس پر مجروسہ کرنے کا عادی بنانیا جیے ہے، تاکہ وہ اپنی عزت وکرامت کی مفاظمت کر سکیس اور اپنی شخصیت کو محفوظ رکھ سکیس، اور دنیا وی زندگی میں روزی کماسکیس ۔

----

۱- بیری فطری صلاحیتوں کا نیال رکھنا تربیت کرنے والول کوجن اہم امور کا ایجی طرح سے اوراک کرنا چاہیے اور ان کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور ان کا خوب خیال رکھنا چاہیے اور ان کی طرف بوری توجہ کرنا چاہیے ان میں یہ بھی داخل ہے کہ بیر بھی جھولیا جائے کہ بجر کس پینے کی ط<sup>ف</sup> مائل ہے اور کی کا میں آرزوں اور مقاصد کا وہ خواہاں ہے ۔ اور زندگی کی کن آرزوں اور مقاصد کا وہ خواہاں ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیچے مزاج ، ذکا وت طاقت اور رکھ رکھا ؤے اعتبال سے آہی میں ایک دوسرے اس میں کوئی شک نہیں کہ نیچے مزاج ، ذکا وت طاقت اور رکھ رکھا ؤے اعتبال سے آہیں میں ایک دوسرے

سے مختف ہوتے ہیں الہذاسم عدام نی اور عکیم ہاپ وہ ہے جو بیچے کو اس جگہ ریکھے جو اس سے مزاجے سے موافق ہوا ورس ما تول پیں اس کا رکھنا مناسب ہواس ہیں اس کو لیے جائے۔

لہٰذا بچہ اگر ذکی تسم کا ہوا ور اسے بڑھائی جاری رکھنے اور تعلیم کل کرنے کا پورا ذوق شوق ہوتومرنی کو چاہیے کہ اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دسے جن سے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے اور اپنی خواہش و تمنا پوری کرسکے۔

اور بچداگر ذکاوت و مجھ اری کے اعتبار کے متوسط قسم کا ہواور اس کی طبیعت سی بیٹے یاصنعت و حرفت کے سیکھنے کی طرف م سیکھنے کی طرف مائل ہوتومرنی کوچا ہیے کہ اس کے لیے ایسے امور مہیا کردیے جن سے ذراییہ وہ اپنے متعصود کو پہنچ سکے سیکھنے کی طرف رہیں ہے تاریخ کا سام کے لیے ایسے امور مہدیوں سے بیس کے سروی سام سام سام سام سام سام سام سام سام

اوداگر بچفی وناسم بروتومرنی کوچا بینے کہ اسے کسی ایسے کا ہمیں لگا دیے جو اس کی سمجھ سے مطابق اور اس کی المبیت ومزاج سے موافق ہو بینی مطلب ہے حضرت عائشہ صدلقہ دنسی الله عنها کے اس فرمان کا جسے امام سلم والوداؤ دسنے اس طرح روایت کیا ہے کہ بمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے بیکم دیا ہے کہ بم سرخنص کو اس کا مقام دیں ۔

حتی که وه تعلیم قدرسین حمل کی طوف کچه اینی کلبیدت سیمه اعتبارسه ماکل بهوتا سیمه اورفطرت و مزاج سے اعتبار سے اسے پ ندکر ما ہے اس میں بھی مزاج ، طبیعت ، اور رغبت ومیلان کا اختلاف ہواکر تاسید . لاہما ہو طبعا اوب ، شعروانشا ، پردازی کی طرف ماکل ہوگا وہ انجیئر نگے ، طب اور ریاضی میں کمال ماصل نہیں کرسکتا «ورٹوشخص انجیئر نگ یافنون اور طب کی طرف مائل ہوگا وہ شعروا دب میں برتری مائل نہیں کرسکتا ۔

یہ بات کوئی ایسی اسان نہیں ہے کہ بچہ ہراس علم وضعون میں برتری وتفوق ماسل کرنے جے وہ بڑے اور مال کر رہا ہے لین یہ بالکل آسان ہے کہ بچہ ان مضامین میں تفوق ماسل کرنے نہیں وہ پہندکر اسے اور حن کی طرف وہ مائل ہے ایکن جو مصنا میں ایسے نامی ہے۔
مصنا میں اسے نا پہندہیں اور جن سے اسے نفرت ہے ان میں برتری ماسل کرنے یا کمال پیدا کرسے یہ نامین ہے ۔
واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ توم نے بالکل بجا و درست ارشا و فرط یا ہے حب یا کہ طبر ان عضرت ابن عباس رسی اللہ عالیہ و درست ارشا و فرط یا ہے حب یا کہ طبر ان عضرت ابن عباس رسی اللہ عالیہ عبال میں دوایت کرتے ہیں :

بچری رغبت دمیلان کا خیال رکھنے اور اس سے مناسب حال برتاؤکر نے سے سلسکہ بین بی کریم ملی التہ علیہ وکم کا ان ہلایات کو دیجھتے ہوئے تربیت اسلامی سے علم (جن سے سربراہ ابن سینا ہیں) نے بچھ کے لیے مہنرہ فن یاتعلیم سے ان ہلایات کو دیجھتے ہوئے تربیت اسلامی سے علم (جن کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابن سینا نے توصاف معاف کہا ہے کہ بچھ سے جذبات واصامات کو خوب مجھ لینا چا ہیے ، اور انہی کواس سے کسی جانب سگانے اور اس میں کمال بید کرانے سے بنیا و بنا ناچا ہے جانجہ وہ کہتے ہیں :

ہروہ کا جس کا بچہ قصدوا راوہ کرے وہ اس سے بیے اس سے موافق ومکن نہیں ہوسکا، بلکہ اس سے بیے آسان کون وہی کا مجو گا جواس کی طبیعت و مزائے کے موافق و مناسب ہو، اور اگر بالفوش علم اورصنعت و حرفت مرضی و طلب کے تابع ہوتے اور اس میں مزاج و مناسبت کا کوئی خل نہ ہو تا تو بھر کوئی شخص بھی علم وا دب سے بی بہرہ اور ہزو بہتے سے عاری نہوا اس بیے اب جبکہ ہم دکیھ رہے ہیں کہ تما کوگ اعلی ترین علم اور او پنے سے او بچا بیشہ و حرفت اختیار کا پاہتے ہیں اور بعض او قات انسان کی طبیعت تما علوم وصنا عاست و ترفول سے متنظر ہو جاتی ہے اور کی سے طبیعت جو از نہیں کھائی تو اس لیے بیے کے ذور دارو نھوان کو چا ہیے کہ وہ جب کی قسم سے علم یا صنعت و حرفت کا انتخاب کرنا چا ہے تو سب سے مطابق سے پہلے بیے کی طبیعت کو سیعیت کو سیم کے اندازہ کرسے ۔ اور اس کی علی و توجہ کا امتحان ہے بھوان سب کے مطابق اس سے بیلے بیے کی طبیعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کا امتحان ہے بھوان سب کے مطابق اس سے لیے کوئی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کا امتحان ہے بھوان سب کے مطابق اس سے لیے کوئی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کا اس سے در اور اس کی علی و توجہ کا اس سے در اس کے دیے کوئی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کی اس سے در اس کی در اس کی علی ہو جو بھوں تو خوت کا در اس کے دیے کوئی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کی اس میں در اس کے دیا کہ کوئی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔ اور اس کی علی و توجہ کی طبیعت کی جو کی صنعت و حرفت پ مذکر ہے ۔

اورشیخ عبدالریمن بن الجوزگی المتوفی شوهدم نے بیچے کی فطری صلاحیتوں کی اہمیت واضح کرنے اورکسی کا کی طرف اس کی رہنائی کرستے وقت ان کاخیال دیکھنے کا بہت اہماً کی اسبے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ: ریاضت و مجاہرہ مجدار تفس ہی پر کارگر ہوسکتا ہے میکن گرستے وقت ان کاخیال دیکھنے کا بہت اہماً کیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ: ریاضت و مجاہرہ مجدار تفس می پر کارگر ہوسکتا ہے میکن گرسے کو ریاضت کوئی فائرہ نہیں بہنچا سکتی ہے، اور درندہ کو اگر چہر بی سے تربیت و می جائے تب مجی وہ چیر محیار گونہیں مجبور کرنے ہے۔

اس کا سطلب یہ ہواکہ بیجے کی ثقافتی میدان میں شخصیت سازی اور علمی اعتبار سے تیاری میں اس کی کامیا بی وناکائی میں اس کی ذکاوت اور غباوت اور بیے وقونی کا برا الم تھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رقم کرسے اس شاعر برس نے ورجے ولی شعرکہ ہے: اِذا مسا المسواُ لسم یہولد لہیب اُس نلیس بنا فع تدم الدولاد ہ

اگر انسان عقلند پیدا نه موا بو تواس کوبېت پهلے پیدا بونا فائده نهیں بینیا سکا

اس سیسمرنی کوچاہیے کہ وہ پہنے کی نفسیات بہچاہنے اوراس کی غباوت وتجھلاری کا اندازہ کرنے اورعلم دہنر میں سے بس طرف اس کی طبیعت مائل ہے اس سے بہجا ننے سے سالیکسی وسلیہ کو زھیوٹرے ۔

اورمرنی بیکرسکتاسیے کہ وہ بیمے سے بیے زندگی کاوہ داستہ کھول دسے جواس سے فائدسے کا ہوا وراس کی رعبت ولمبیت کے موادراس کی رعبت ولمبیت کے مطابق ہو، خواہ وہ علمی کمال سے علق ہو، یاصنعت وسرفت سے میلان میں ترقی سے۔اوران میں سے جوداستہ بھی اختیا رکیا جائے گا اس سے لوگول کا فائدہ اور ملک کی ترقی ہوگی۔

مرنی اورخصوصًا باپ کوچا ہیے کہ وہ نیکے اور اس کی ان نوامشات سے درمیان رکا وٹ نہ سے جو دہ دنیا کی زندگی میں ماسل کرنا چاہتا ہورہشہ طبیکہ وہ نوامشات اہی ہول جن میں نیکے کا فائدہ ہوا در ان سے نفع کی توقع ہو۔

اله ملاحظ مومى عطيد الابرائشى كى كما ب التربية الاسلامية وفلاسفتها "رص - ١٩٤). عد حواله بالا -

(( رحسم الله والد اأعان الترتعالى الله والديرم كرس عونيك كام ين النه يط ولدة على برق).

۳- بیجے کو کھیل کود و تفریخ کاموقعہ دینا اسلام ایک واقعی وقعیقی زندہ ندہب ہے، ہولوگول سے ساتھ اس بنیا د پرمعالا کرتا ہے کہ وہ انسان ہیں، ان سے کچھلی شوق، اور نفسیاتی نوام شات، اور انسانی طبیعت ہوئی ہے، اس لیے اسلام نے ان پریہ فرض نہیں کیا کہ وہ ذکر اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی ذکریں، اور خاموشی وفکر میں مصروف ہول، اور عبت ونعیعت سے لیے ہروقت غور وفکر ہو، اور تمام فارغ وقت عبادت میں صرف ہو، بکہ دینِ اسلام نے فطرت انسانی کے وقعیعت سے لیے ہروقت غور وفکر ہو، اور تمام فارغ وقت عبادت میں صرف ہو، بکہ دینِ اسلام نے فطرت انسانی کے تقاضول بنوشی وسرور کھیل کود، مذاق ومزاح ہرا کہ کو سیم میں ہول ہوائی ان مدود کے دائرے میں ہوں ہوائی ہوائی ہوائی ہے۔ انسانی کو دیم اور اسلامی آداب سے دائرے میں رہیں۔

نبی کریم کی التّرعلیه ولم کے بعض ضحابہ کرام رضی التّرعنهم میں روحانی بلندی وکمال اس درجہ کو پہنچے گیا تھا کہ وہ سیمھنے سلے کہ ہمیشہ عبادت میں سلّے رہنا اور وائمی التّدہے مراقبہ کا استحضار ہم ان کی طبیعت وعادت بناچا ہیں۔ اورانہیں نیا کہ کہ میشہ عبادت میں سلّے رہنا اور وائمی التّدہے مراقبہ کا استحضار ہمی نوش ہونا چا ہیں نہ دوریں کی خوشیاں اور لذیں و آسائٹ میں بہر بیٹنت وال دینا چا ہیں ، اورانہیں نہمی نوش ہونا چا ہیں ، دوران مصروت ، ملکہ انہوں سنے بیمجھاکہ ان کا تمام وقت اور فارغ اوقات صرف آخرت کے امور میں صرف ہونا چا ہمیں ، اوران

ک دنیا کی زندگی میں مباح کھیل کود اور اعتدال سے ساتھ منہی خوشی کاکوئی مصریحی نہ ہونا چاہیے۔

یجیے ہم آپ کو مصرت منظلہ اسیدی رضی الٹرعنہ کی حدیث سناتے ہیں تمسی بنہوں نے اپنے بارسے ہیں ذکر کیا ہے دجیباکہ اسے امام سلم رحمرالٹدنے روایت کیا ہیے :

حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بجرصد لی رضی اللہ عنہ طے اور انہوں نے مجھ سے بوچھا: اے منظلہ تمہاراکیا حال ہے ؟ ہیں نے کہا ؛ حنظلہ تومنافق ہوگیا ہے ، حضرت ابو بجر نے فرایا ؛ سجان اللہ تم کیا کہ درہے ہوا ؛ حفلہ تو خالت منظلہ فر ایا کہ حب ہم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم ہے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت و دو زخ یا دولاتے ہیں توالی معلوم ہو ناہیں ہیں ہیں ہیں کہ اللہ علیہ وہم کے پاس سے معلوم ہو ناہیں اپنی آئکھوں سے دیکھ رسے ہیں ، لین بھر حب ہم آب ملی اللہ علیہ وہم کے پاس سے نکل کر اچنے ہوی بچول اور زمینول میں لگ جاتے ہیں توبہت سی وہ باتیں بھول جاتے ہیں ، حضرت ابو بجر سف فرایا : بخدایہ توہی محسوس کرتا ہوں ، حضرت منظلہ کہتے ہیں کہ جہریں اور حضرت ابو بجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی مدت میں حاضر ہوئے اور میں نے عوض کیا : اسے اللہ کے رسول منظلہ منافق ہوگیا ہے ، تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے دریا فت فرایا : اور وہ کیوں ؟!

میں نے عرض کیا: اسے اللہ سے رسول ہم جب آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے مبت و دوزخ کا نذکرہ کرتے ہیں ہوائیا المسکوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھول سے ان کامشا ہرہ کررہے ہیں ، بھر حب ہم آپ سے پاس سے اٹھے کر چلے بعلے تعلیٰ ، اور اپنے بیوی بچول و زمینول میں شغول ہوجاتے ہیں تو بہت ہی باہیں بھول جاتے ہیں ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا و فرمایا ، قسم ہے اس فرات کی سس سے قبضہ میری جان ہے اگرتم ہمیشاہی کی خدید تر بر قرار رہتے جس بر میری جان ہے جو نول اور را تول میں میں موتر تر مرابا۔
میں مل قات کرتے ، مکن اے صفلا وقفہ وقفہ سے ۔ اور مرکلمہ آپ نے بین مرتبہ وہم اپا۔

ہم نے دیجہ لیاکہ نبی کریم ملی التّدعلیہ کم نے حضرت بخطکہ اور حضرت الجربحرصد کی والتّدعنہا کو سوح بیوی بجول کی عفیرہ پر برقرار رکھا، اس لیے کہ یہ بات انسانی مزاج اور بشری طبیعت سے موافق ہے۔

ہمارے سامنے بچہ ایسے وسائل بھی ہیں خہمیں شریعیت اور اسلام نے جمانی تیاری اور جنگی مشق وغیرہ کے سلسلہ میں مضروع وجائز قرار دیا ہے جن سے ہرصا حب عقل و شعورا وربعہ پرت وبصارت والے کے سامنے یہ بات کھل کرآجاتی میں مضروع وجائز قرار دیا ہے جن سے ہرصا حب مجل ان کے لیے صافت تھراجائز کھیل کو دا ورمبا ح لہو ولعب کو برقرار رکھتا ہے بشر دیکے اسلام ایک ایس میں دین اِسلام کی مصلی میں مربوا وروہ اہل وعیال کے ساتھ دل تکی و ملاطفت سے صدود سے مدود رکھتا ہے بشر دین ہے۔ مدود سے مدود رکھتا ہے بشر دیا ہے۔ میں مو

ان وسأئل ميں سے وہ بيے جے طبرانی مسندج پرسے ساتھ دسول النّہ صلی النّہ عليہ وسلم سے روايت كريتے ہي

#### كرآب في ارشا د فرايا :

((کل شنی لیس من ذکرانهٔ فهوله و اُوسه و سره چیزس می الله کاذکرنه بوده کمیل کود اور مجول ہے الا اُربع خصال : مشی الرجال بین الغضین موائے چار چیزوں کے : انسان کا تیراندازی کے لیے دونو و سات دونو میں اللہ اُربع خصال : مشی الرجال بین الغضین موائے چار چیزوں کے : انسان کا تیراندازی کے لیے دونو و سات اُهله میں انتخاب کومش کرانه و سات دونا کی دور میان چین ، اور اپنی بیوی کے ساتھ دل گی ، اور تیر ناسیمنا دونا علیم السب احد نا ) .

ا وراس کتاب کی مختلف مباحدت ا ورمختلف مقامات پر ان وسائل ہیں سے بہت سے وسائل ہم ہیلے ذکر کر چکے ہیں ا اس لیے وہال پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو اس دین کی سماحت اور اسلام کی عظمت بترمیل جائے۔

لهذا جب صاف تقراکمیل، اورنفس کے بوجھ کوئم کرنا، اورجہانی تیاری دورزشش مسلمان سے بے لازمی امور میں الہذا جب صاف سخراکمیل، اورنفس کے بیے بازمی امور میں ہیں ہے ہے۔ بیر سے ہے تو بھران چیزول کا پھے کے لیے جبکہ وہ مجھوٹا ہو لازم ہونا اور زیادہ اولی ہے بس کی دو وجہیں ہیں : ۱- بیچے ہیں سیکھنے کی صلاحیت بڑھ سے بیونے کی بنسبت بجہین ہیں زیادہ ہوتی ہے چانجے بیقی وطہانی درج ذیل مدین روایت کرتے ہیں :

الاالعلىم فى الصغر كالنقش فى الجدر». بين مي تعليم ماصل كرنا اليسلىب بيباك بيم ريفش كرنا.

۲ بچه حبب جھوٹا ہوتواس کو کھیل کو دہستیول اور سیرتفریح کا اس سے زیادہ شوق ہوتا ہے جواسے بڑھے ہوئے ہے۔ کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس کو بعد ہوتا ہے۔ اس کو بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اس کو بعد

(رعدا من الصبى فى صغر لا ذياد لا فى عقل الإن يك كابين مين كهيل كوداورجاق وجوبند بونا براست بوكراس في كبري). ف كبري).

ادرنبی کریم سنی التہ علیہ وسلم جوہر حییزیں بہترین نموز وقت الی ہیں وہ نود کھی صحابر کرام وضی التہ عنہم سے بچول سے ولئی فرما پاکریستے ، اوران کے سامان بھم بہنچاتے ، اوران کوخوش کرستے ، اوران سے ساتھ مزاح فرماتے ، اوران سے مانوس ہوستے ، اور ما و ستھ سے اچھے کھیل اور مباح تفریح پران کی ہمت افزائی فرماتے تھے ، سمے چند نمونے ذیل میں بہتیں کیے جاتے ہیں :

ا - الم) احمد مند تبید کے ساتھ صفرت عبداللہ بن الحادث منی اللہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : رسول اللہ علی اللہ علیہ ولم مفرت عبداللہ اور عبیداللہ اور کشیر بن العبکس منی اللہ عنہ کم وصف بنا کر کھڑا کر کے فرائے تھے کہ تم بیں سے جومیرے پاس سب سے چہلے پہنچے گا اسے فلال فلال ہیزسلے گا ، داوی کہتے ہیں کہ سب ایک ووسرے سے بعقت سے جائے ہوئے گا اسے اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے سے جائے ہے ایک دوسرے سے ہے ہوئے اور آپ کی کمرویسے پر گردیسے اور آپ میلی اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے اور آپ میلی اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے اور آپ کی کمرویسے سے سے کا ایسے میں اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے اور آپ میں اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے اور آپ کی کمرویسے سے سے کا ایسے ہوئے میں اللہ علیہ وکم آئیس ہوئے اور ایسے سے دیگا ہے۔ ۲- اورابونعلی حضرت عمربن الخطاب رصی الندعنه سے دھ ایت کرسے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہیں نے حضرت سن و حسین نئی اللہ عنہ کا ندھے ہے کا ندھے ہر دیکھا تو میں سنے عمربن اللہ علیہ وہم کے کا ندھے ہر دیکھا تو میں سنے عمربن کیا تم بڑی شا ندارسواری پرسوار ہو۔ توبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا : یہ دونول شہر اربھی تو بہت اچھے ہیں۔

فرارب يتع : ببترين ا وزف تمها را اوزف ب اورببترين بواراتم دونول كابواراب ـ

۷ - امیرالمؤمنین مصریت عمرین اُلخطاب رضی النّدعُذ فرات میں کہ اینے بچل کوتیرنا اورتیرانداری سکھا وَاورانہیں

عکم دوکہ وہ گھوڑول کی پیٹنت پراچیلنا وسوار مہزا سیکھیں ۔ بنی کریم میں الٹرعلیہ ولم کی بچول سے ساتھ ول نگی، اوران سے بوجہ کوختم کرنے کی تدبیریں، اوران سے ساتھ الماطفنت ونرمی کو کیھتے ہوئے تربیت اسلامی سے علماء نے بیھریج کی سبے کہ نیپے کو اسباق وکا ) کا جے سے فارغ ہونے سے بوکھیل کو واور میرا تفریج

کی *ضرورت ہے۔* 

اور یہے یہ عبارت میں لاحظہ فرا یہے جوام عزالی نے احیاراتلوم " میں اس سلسلہ میں تحریر کی ہے تکھتے ہیں کہ بے کومکتب و مررسہ سے والیس آنے سے بعد ایسے اچھے کھیل کود کی اجازت دے دینا چا ہیے بس کے ذراید کمتب و مرسم کی تکان اترجائے یکین اس مدتک کہ وہ کھیل کو دمیں اتنامشغول نہ ہو کہ اس ہیں تھی پچُور چچُر بہوجائے۔اس سلیے کہ شیکے کوٹیل ے روکنا اور اس کو بہیشہ تعلیم میں شغول رہنے پرمجبور کرنا ہے ہے دل کو مردہ اور ڈکا وت کوماندا ور زندگی کوسید مزہ کردیا ہے ا ور بچزیج بیز نکاتا ہے کہ وتعلیم سے ہی چیٹکارا پانے کی کوشش میں مصروف ہوجا آ ہے۔

علامه عبدری نے میں کہاہیے جوام عزالی نے فرایلہ کہ اسباق سے فراغت یا کا سے فارع ہونے کے لبعد

بی کوکھیل کود اور طبعیت المی تھیلکی کرنے کاسامان ہم بہنچا یا صروری ہے۔

يكىلى بونى بات بدكراس كهيل كودى حكمت يه بدكر بجد جونكان، تنك فى اور بوج يحسوس كرما بداسيختم كزما جائے، اور اس میں نشاط وہتی اور ذہن کی صفائی تھے راوٹ آئے، اور اس کا جم بیمار بول و آفتوں سے فوظ ہوجائے ليكن مربي كويطبيك كذكول مي كليل مي دواتم امور كا خيال رهيه:

ا کھیل صورت سے زائد ہوجھ اورمشقت میں مبتلا کرسنے والانہو، اس سیے کہ اس سے بران کونقصال بہنجیا سے اً وربع كمز ورموما تأسيه، اورنبي كريم صلى التُدعلية ولم كاارشا دمبارك سيه كه نه نقصان بهنچا وَنه نقصاك المُصاوَر

۲ - بیکھیل کود دوسرے ایسے فرائفن پاکامول کے اوقات میں نربوجو وقت ان ذمرداربول پاکامول کے لیے موس سوراس ليدكراس سع وقت ضائع بوقاسيد اورمطلوبه فائدة ختم بوجاتا بيداور نبى كريم ملى التدعكية ولم فرط ت يين:

الا احرص على ما ينفعك و استعن ما مله ولا اليسكامون من تكويم تمهير فا مَرْم بنجا بين ا ورائت تعالى

ستصعدد وللب كرو. إورعاجز نربنور

تعجبذ» • میخسنم

۲۰ - گفراورسبد وررسه می باهمی تعاون بیداکرنا می<u>سیمه ک</u>ی مکمی ورورهانی وجهانی شخصیت سازی سیم مؤثر عوامل می سے يرتمى بيك كمر مرسدا ورسيدي قوى دائبه وتعاون بيداكيا جائيد

🐾 یہ بات نا ہر ہے کد گھر کی ذمر داری پہلے نمبر رہ جمانی تربیت پر مرکوز ہوتی ہے ، اس لیے کہ تیخص اسپنے بچول کے حقوق خالع كرتا ہے اور ابل وحیال كى معیشت كاخیال نہيں ركھ او اخت گنابر گار ہوگا، اور ابوداؤدنبى كريم سلى الله عليه وسلم سے روايت كرسته بين كه آب نے ارشاد فرايا:

انسان کے گنا بھار ہونے کے لیے اتنی بات کا فی ہے کروہ جن کا ذمروار ب انهيي منائع كروسے ((كغى بالمسر. إشمَّاأن يضيع من يقوت)).

اور سلم كى روايت بى سەكە: (ركفى بالمىرُ إِنْمَان يىجىسى عىس

رر عابه معربر عنه المالية بعد المالية . يملك قومته » .

انسان کے گنا سِگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ دہ مجن کا کفیل ہے ان کی طرف سے ماتھ کھنچے ہے۔

کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ربانی فیوم پہلے درجہیں روحانی تربیت بیں مرکوزہے اس لیے کہ جاعت کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت سے ایسے ربانی فیوم اور الله کی ایسی حمیں ہیں جوزختم ہونے والی ہیں پر شقطع ہوسکتی بیس ، امام بخاری مسلم حضرت ابوہر رہے وضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول الله مسلم الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الصلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خساً وعشري ضعفاً، وذلك أنه إذا تسوضاً فأحس الوضوء شمخرج إلى المبعد لا يعنوجه إلا الصلاة لم يخطخطوة إلا رفعت له بها دم جة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذ اصلى لم تزل الملامكة تعلى عليه فإذ اصلى لم تزل الملامكة تعلى عليه مادام فى مصلاء مالى ميعدث تعول : الله مارحه الله ما المعمدة ولايزال فى صلاة ما النظر العملاة ما المناهم الرحمة الله ما المناهم المناهم

انسان کاجا عت سے ماز پڑھنااس کا زسے جگم پی پڑھی جائے یا از دیں بڑھی جائے وہوراس کی وجہ برسے کہ جب انسان وہورات ہے اور انجی طرح سے وہور کوئی مسجد کی جائے ہے اور اس کا مقعد نمازی ہوتو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا گر کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جا تا ہے اور اس کا مقعد نمازی ہوتو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا گر کہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جا تا ہے اور اس کی ایک خلطی کو معا ف کر دیا جا تا ہے ، چرجب وہ نماز بڑھ تا اس کی ایک خلطی کو معا ف کر دیا جا تا ہے ، چرجب وہ نماز بڑھ تا اس کے لئے اس وقت تک وعاکوت رہتے ہیں جب تی دہ ایک وہ ایک نماز کی جگر پر ہوتا ہے اور سے ومنونیس ہوتا ، جب تک وہ ایک نماز کی جگر پر ہوتا ہے اور سے ومنونیس ہوتا ، فریقے کہتے ہیں اسے انتداس ہر دھم کر اور وہ نماز کی جگر پر ہوتا ہے اور سے ومنونیس ہوتا ، فریقے کہتے ہیں اسے انتداس ہر دھم کر اور وہ نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے ونسان جب بک نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے ونسان جب بک نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے۔

وه اوراه مسلم حضرت ابوم رمره وسى الله عندست روايت كرت بيل كرانهول في فرايا رسول النه ملى الله عليه وسلم في ادشا و فروايا سيد و الله و المراد و الله و الله

((وما اجتمع قدم في بيت من بيوت الله تيلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندلا).

اور نہیں مجع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں ہے کسی گھریں اللہ کا اور اسے آپس میں پڑھیں سے کہ کا ور اسے آپس میں پڑھیں سے کے اور دھمت ال کوڈھا ب یہ کہ ان پرسکینت نازل ہوتی ہے۔ اور دھمت ال کوڈھا ب لیتی ہے اور فرشے آنہیں گھیر لیتے میں اور اللہ تعالیٰ ان کو یا دکر آ ہے ان فرشتوں سے ساسے جواس کے پاس میں ر

وروه امورجن میں کسی بھی دوآ دمیول کا اختلاف نہیں ہوگا ان میں سے یہ میں سیے کہ مدرسہ کی سب سے پہلی ذمرداری یہ ہوتی

ہے کے علمی تربیت ہو کسس بیے کشخصیت سازی اورانسان کی کرامدت وعزیت سے بلند کرنے میں علم کابہت بڑا ہاتھ ہو تکہے اسی لیے دین اِسلام کی نظریم علم کی بہست نضیاست ہے:

علم سے فضائل ہیں سے یہ سیے کہ:

بوشخص علم طلب کرنے کے داستے میں کا آسیے تووہ مب یک والیس نہ لوٹے اللہ ہی کے داستے میں رمبّلہے۔

((من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتی مرجع)) . جامع ترمنری

اوراس سے فضائل میں سے یہ ہے کہ:

بوشنع کی ایسے داستے پر جلتا ہے میں میں وہلم کی الاش میں ہوتواللہ تعالیٰ آس سے بیے جنست کا داستہ اسان فرما

«من سلك طويقيًّا يلتمس فيــه علمًا سلل الله لدطريقًا إلى الجنة».

مجى، (طاحظه بمو ابوداؤد وترمندی).

ا وراس سے نضائل میں سے یہ ہے کہ:

الافضىل العالب على العابد كغضىل العرعلى عابيه عالم كفنيلت اليي سيسبطيك كريانه كانفيلت ووسر

سائرالكواكب». سنن ابى افرووترمذى

ہم جب یہ کہتے ہیں کدگھرا ورسس مہرو مدرسہ میں باہمی تعاون ہوتواس کا مطلب یہ ہے کہ نیکے کی شخصیت کا مل دمکل ہوگئی ہے۔ اور وہ روحاتی وجمانی وعلی اور نعنبیاتی طور پڑکل ہوجیکا ہے، بلکہ وہ اپنی قوم کی ترقی اور دین کی سربلندی سے لیے عضو فرالہ ہوسیں فعال بن گیاستے۔

نیکن به بایمی تعاون وتعلق مکل طریقے سے اس وقت کت نام نہیں ہوسکیا حبب یک دو بنیا دی تعرفین محقق

ا - كه مرسه وگهركى توجيهات ورسنانى ي الى مي ايك دوسرے مساتعارض وانعلات نامو ۲ ۔ کہ یہ تعاون اس بیلے ہوتاکہ اسلامی شخصیت کی تعبیر میں توازن و کمال پیدا ہو،لئہذا اگران مذکورہ بالا دوشطول سے من بیں باہمی تعاون *ہوگا تو بچہ روحانی وجہانی طور سیسے کامل ویکمل اور قق*لی ونفسیاتی طور ریکما*ل کو پہنچا ہوا ہوگا،* ملکہ وہ ایک متوازن ا ورمعتدل ایساانسان بن جائے گا ہے۔ دیکھ کر لوگ متعجب ہول کے بکد اس کی طرف انگلیول سسے

مرسه کے ساتھ تعاون سے میدان میں مَیں یہ چاہتا ہول کہ والدین ومربیول سے ساسفے درج ذیل حقائق پیشس کردول:

الفت - ہمارے مدارس وجامعات سے اکثر معلمین واساندہ وضیح تربیت سے بارسے ہیں اس سے سواا ور پھنہ ہیں جانے کہ وہ دو مرول کے اخلاق وکردار کی نقالی اورا بل یورپ کی عادات واطوار کی نقل آبار نے کانام ہے۔ اور مشرق یا مغرب سے اس کے بنیادی نظریات وعقائہ وافکار کی جھیک مانگنا ہے۔ اور آپ ان لوگول کوخود دہکھے لیجھے کہ میسلانوں سے بحل کو مغربی طرز سے بیچے وارطر لیقے اور طور ان مان میں اس بے کہ ان سے گذرہ سے بندیات اور محد کھلے ول اور فارغ عقول گندے اور سیدی ایور پ اور کافر شیوعیت دکھوزم ) سے دلادہ اور ان کے جمکد ارفا بر کی مجدت میں غرق ہیں۔

ب مدارس کی وه کما ہیں ہوطلبہ اسکولول وکالجول میں پڑھتے میں وہ فریب ووھوکہ بازی ، تنکیک اور ہذاہب وادیان پڑھن وشنیع ، اور کفروا لحاد کی دعوت سے ہمری پڑی ہے مثال سے طور پر ان ہیں سے بعض ہم آپ کے ساسنے بیان کرتے ہیں ہٹ کی ٹافویک ڈوگری کی معاشرتی علوم کی تحاب میں لکھا ہے کہ ہروہ پروگرام جس کا مقصد دینی اساس پرسیای تنظیم بنا ناہو وہ بے وقوفی کاپروگرام ہے۔ اور سائنس کی لمآ ب میں ڈارون سے نظری کھی تعقیقت بنا کروشی کیا گیا ہے۔ تاکہ اس سے ذریع خالق دمالک کی ذات میں شک وشہ بدا کیا جا سے ، مالا نکہ بربات سب کو معلی ہے تعقیق وعلم نے اس نظریہ کو باطل ٹا برت کر سے دری کی ٹوکری کی نزر کر دیا ہے اور اوب کی کتاب ہیں اسلامی پردہ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ری طاہر کیا گیا ہے اور می کی تاریخ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور می جا اسلامی تاریخ ہیں ہے ۔ اس طرح اسلامی تاریخ ہیں ہے ۔ اس مار ، جبرواستہ افراد اور آزا وی و بے راہ روی کی تاریخ ہیں ہے ۔

تاریخ لوسے مار، جبرواستبلافا ور آزا وی وبے راہ روگ کی تاریخ ہے ۔

ہے ۔ طالب علم ملاس میں جومضا مین پڑھتا ہے ان میں دوسرسے علی واد بی مضامین کے مقابلہ میں دینی تعلیم ہنا کہ مقداریں ہوتی ہے۔
کم مقداریں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر طالت یہ ہوتومسلمان سے لیے یہ برگز ممکن نہیں کہ وہ قرآن کریم کی طاوت میں کمال پیا
کرسے ، اور زیمکن ہے کہ وہ شراعیت کے اس کا پرمطلع ہو، اور ذیر کہ وہ سیریت و تاریخ کے حقائق کا احاط کرسے کیو کھ برورسہ
اس کویہ علوات ہم نہیں بہنچا اور اس لیے طالب علم حب مدرسہ واسکول سے بحل ہے تواس کی ثقافت محدود موتی ہے اور وہ اسلام کے نظام اور قرآن کے علوم اور ایٹ آباء واجداد کی تاریخ سمجھے سے قاصر ہوتا ہے۔

ے ہس نظریہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اصل ہیں ایک زندہ جرٹومہ تھا بھر ایک صالت سے ددسری صالت کی طرف ترقی کرآر ہا یہ ان کہ بندر بن گیا اور چھر س سے ترقی کر کے انسان بن گیا، ملاحظہ فرمائیے کتاب شہات ور دوو' اس میں اس نظریہ کی علمی طورسے تر دیدکی گئی سہے اور علمی بجٹ و مناقشہ و رسحتیقاتی مطالعہ سے اس کو باطل ولغوفرار دیا گیا ہے ۔

سته الاحظر فراسيت بهاري كتاب" إلى ورفة الانبياء" وص - ٢٣) -

اس بیے اگرمرنی گھریں سیمی طریقے سے تربیت کی ذمرداری پوری نرسے تواکٹرالیا ہوتا ہے کہ بیسے کا حقیدہ نواب ہوجا تا ہے اور افلاق جھوجا ہے ہیں بھیرنہ اس بیسے کی اصلاح رہنائی وتوجیہا سے بہوتی ہے اور نہ کوئی اصلاح کی ترکیب اس کی نجی وٹیرم سے بن کو دورکریا تی ہے۔

البذااسب کافلامہ بے کلاکہ اگر بچہ بحدیں روحانی اور مدرسہ یں بلی واعتقادی اور ثقافی تربیت تولیم مالل کررا ہوتو گھریں باب سب سے پہلے نیے کی جہانی واضل تی تربیت کا ذمہ دار ہے بہکن اگروہ برحوس کر تاہے کہ بحد مدرسہ واسکول میں اسلامی عقید سے کے بنیا دی اصولول کی تربیت مال نہیں کررہا۔ اور دینی تعلیم سے فائدہ ہیں اشھار ہا ہے توباپ کوچا ہیں کہ ہر نوعیت سے اپنی پوری ذمرداری پورسے کرسے اور بیے کی عقیدہ ، عبادت ، افلاق ودین اوسی مراس چیز کے اعتبار سے تربیت کر سے سے اپنی پوری ذمرداری پورسے کر اپنی جدوجہ کو دو چند کر دے ، اور اپنے ہراس چیز کے اعتبار سے تربیت کر سے بی کا اسلام سے عظیم فائد سے اور بولی نویر کا ذرایہ ہو، جدیا کہ باپ کوچا ہیں کہ نیکے کا تعلق مسجدا ور عالم ربانی اور اچھے ساتھیول اور تمجدارت ہے دوست تبلیغ کرنے والے افراد سے گھر لیا ہوگا۔ اور تھرز دکھی کرنے سے باپ یامرنی نے بی کو دائخ اسلامی عقیدہ اور شاندا راسلامی اضلاق کی جاردیواری سے گھر لیا ہوگا۔ اور تھرز دکھی زینے سے مثانہ ہوگا داور تورائی وربی سے بھیے دوڑ سے گا۔

مرتی ا ورنیجے سے درمیان رابطہ کومضبوط کرنا ما ما نفس وتربیت ومعاشرت سے پہال تربیت سے شفق علیہ قوا عدواصولوں میں سے بیچے اورم ربی سے درمیان رابطہ وتعلق کا مضبوط وقوی کرنا بھی ہے ناکہ تربیتی اثرات ا چھیطریقے سے پڑسکیں اورخوب عمدگی سے علمی ونفسیاتی وانوا تی تحمیل وتعمیر ہوسکے۔

دوشن شمیراورا صحاب عقل وبھیرت سے یہاں یہ بات مطیت دہ ہے کہ اگر بیجے ومرنی یا طالب علم واستا ذسے درمیان بعد ونفرت ہوگئ توکسی صورت ہیں نہ طالب علم مجھ حاصل کرستے گاا ور نہ اس کی تربیت ہوسکے گی ۔ اس سیا والدین ومربیوں پروا جہب ہے کہ وہ ایسے ایجا بی ذرائع ووسائل تلاش کریں جن سے بیجے ان سے مجمت کرنے مگیں، اوران کا باہمی تعلق قوی ہو ، اور آپس ہیں تعاول کی فضا قائم ہو ، اور وہ شفقت محسوس کریں ۔

و ان وسائل ہیں سے یہ ہے کہ مرتی نیکے سے سکرا ہرہ وا نبسا طسسے سے ۔اس لیے کہ آما کم ترمذی محفرت الوذروشی النّدی سے درج ذلی مدیث روایت کرستے ہیں :

لا تبسك فى وجه أخيك صدقة ». تهارا الين بمانى كم سليف كرانا صدقة ».

وے کر ان دسائل میں سے یہ تھی ہے۔ اگر اچھا کا) کرسے یا پڑھائی میں سبقت لے جائے تو ہدیہ وانعام دے کر اس کی ہمت افزائی کرنا چا ہیں۔ اک لیے کہ طبرانی اپنی تحاہے معمرا وسط میں مصریت عائث میں التُدعنہا سے روایت کرتے

ب*یں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وقع نے ارشا دفر مایا* :

آلبس میں ایک دوسرے کو بدیہ وداور ماہمی محبت پدا کرا ۔

((تمهادوا تحالبوا)).

ور ان فرائع میں سے پرجھی ہے کہ بجبہ کو یہ محسوس کرا دیا جائے کہ اس کا اہتمام کیا جارہا ہے اور اس سے مجست وشفقت برتی جاری ہے۔ اس ليكتبه في مضرت انس رضى التُدعِنه سے مديث مِرفوع نقل كرتے ہيں:

((من أصبح لا يهلتم بالمسلمان فليس منهم)). جُونُفسُ لمانون كاخيال ذركه ووان بين سے نہيں ہے۔ ور ان وسائل بين سے پہنے کے ساتھ سن افلاق سے بين آنا اور ملاطفت و نرمی كرنا بھی سبے اس ليے كه تروندی ونسائی وحاکم حضرت ابوہر رہے وضی النّدعنہ سے تقہ را ولول سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی النّدعلیہ وسلم نے

> (( أكمل المسؤمنان إيماناً أحسنهم خلقاً و ألطفهم بأهله ».

مومنول میں سب سنے زیادہ کامل ایمان والا و تمخص م جوان سب سے زیادہ اچھے اخلاق کامالک اور اپنے گھ<sup>زا</sup>لول

كيب اته زم ہور

وران وسائل ہیں ہے مرنی کا پہنے کی خواہش کا پوراکرنامھی ہے تاکہ وہ اسس کے ساتھ سن سلوک اورا مجھا برتا وُ كريسه اس ييدكه ابوالشيخ نى كريم على التُدعلية وم من *دوايت كرية بين كه آ*ب في طايا :

التدتعالى ايسے باپ پررهم فرمائے جو اپنے ساتھ نیک سوکھ پراپنے بیٹے کی امداد کرے ۔ رابعنی بچے سے ساتھ ایسا براؤ

الايعه الله والدّا أعسانت وله على سيري )).

كريسيس سيدوه اس ك سائت سنوك برجبور موجائ ،-

وں دسائل میں سے بیھی ہے کہ مربی بیھے کے ساتھ گھل ال جائے، اس سے منہی مذاق کرے اور اس کے سابته بچربن جائے ،اس لیے کہ طبرانی حضرت جا بررضی النّہ عنہ سے روایت کریتے ہیں کہ انہوں نے ضربایا ہیں نبی کریم صلی التّٰدعلیه وم کی خدمت میں حاضر بیوا تو دمکیماکه آپ دونوں ہاتھوں یا وُول سے مبل مِل رہے تھے اور آپ کی بیشت مبارک پر حضرت میں دوستیں سوار ہتھے اور آپ فرمار ہے تھے کہ مبترین اونرٹ تم دونوں کا اونرٹ اور مبترین ایک ساتھ سوار ہونے میں مصرفیت ہے۔ واسلع سأتقىكم وونول بور

مرتی اول اورتمام لوگول کے بیسے بہترین نمونه نبی کریم صلی الله علیہ ولم ایسنے صحابہ کرام ، ساتھیوں اور تما کا وہ لوگ جو اہل دعیال و بچول میں سے آپ سے علق شعے آپ ان سب کے ساتھ ان مثبت وسائل کے تطبیق دیے میں شاندار

چنانچیسکرلنے سے سلسلہ میں مصریت ابوالدردار دائی التّدیخنہ فرواتے ہیں : میں نے نہیں دیکھا یا یہ فروایا کہ میں نے

ر سول النّه ملی النّه علیہ وم کوجی مجمی کوئی بات کرتے نہیں سنامگریہ کہ آپ کرائے۔

اوربريه دييف يح سلسلونين يه آنا يهدك كنبي كريم صلى الشواليه وسلم بديه قبول فرايا كرست يصحا وراس كابرل بهي ديارت

بچوں پردم اوران کا خیال سکھنے اوران سے اوپر شفقت کرنے سے اعتبار سے اگر دیکھاجا ئے توبی آ ہے کہی کریم کی اللہ علیہ ولم بچوں سے سرول پر ہاتھ بچھیر ستے ستھے ، اوران کو چوم ایا کرتے ستھے بخاری وہم ہیں حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا سے سروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ولم نے صفرت علی سے بیٹول شن وین کو چوما، اس وقت آپ کی ضورت میں افرع بن عابس میمی رضی اللہ عنہ بھی ہوئے ستھے ، اقرع نے کہا : میرے دیں بہتے ہیں میں سنے کہی بھی ان کی ضورت میں کہا ، میرے دیں جے ہیں میں سنے کہی بھی ان میں سے سے کہ کہی کہا اس میں کونہیں چوما ، تورسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگا ہا کہ اٹھا کر دیکھا بھر فرمایا ؛ کہ جو محص رقم نہیں کے ان کی اس پردم نہیں کیا جا آ۔

اور طبراً نی مصرت عبداللّہ بن عباس رضی اللّہ عنہا سے روایت کرستے ہیں کہ نبی کریم ملی اللّہ علیہ وہم کی نعدمت مبارک ہی حبب درخدت کابہ لاکھیل لایاجا تا تھا تو اس مجلس ہیں جو بچے موجو د ہوتا تھا آپ وہ کھیل اسے دسے دیا کرستے تھے۔

اور بخاری مسلم حضرت انس و نبی النه عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی النه علیہ و کم نے ارشا د فرایا : میں نماز شروع کرتا ہول اور میرا الادہ ہوتا ہے کہ لویل نماز بڑھاؤل لیکن میں پہنے کے روسنے کی آواز سس کرنماز منقر کردیتا ہول اس لیے کہ مجھے پتر ہے کہ اس کی مال کواس کا کتنا دکھ ہوگا۔

ا ورآب لى النّه عليه ولم كے لِن اضلاق ا ورا پنے صحابہ رضی النّه عنهم المبعين كے ساتھ ملاطفىت ونرمی كابہ اواگر ديجيس تو آل مفوع پرسبے شاراحا دميث ميں :

جہ بخاری دلم میں مضرت اس ضی اللہ عنہ حرار دیا ہی والی سے کہ انہوں نے فرایا: میں نے بی کریم سلی اللہ علیہ وہم کی دس سال تک ضدمت کی ہے ہیں آپ نے مجھے بھی اف تک نہیں فرایا، اور اگر میں نے مجھے کوئی کام کیا تو اس کویہ ذوالیا کویہ ذوالیا کویہ ذوالیا کویہ ذوالیا کویہ ذوالیا کویہ ذوالیا کویہ نوالیا کور ایر کہ میں کوئی کام کیا تو اس نے مجھے بھی اور نہیں کیا ؛ اور البرنعیم کی روایت میں یہ انفاظ میں کہ صفرت اس فریا تے ہیں: مجھے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ والم سال بھی اور نہیں مارا اور نہولوکا اور نہ ناک مجول بچھا کی اور نہیں ایر کم میں مارا اور نہولوکا اور نہ ناک مجول بچھا کی اور نہیں ایس کی جوادر اگر میں اور نہیں اللہ علیہ واور اگر سے اس بر مجھے سزادی ہوا ور اگر سے کہ اور نہیں ایس کی جوادر اگر میں سے کہ میں نے مجھے ملامت بھی کی تو آپ نے فرایا : مجھوڑ دوبات یہ ہے کہ دیک می جیز کا ہونا اللہ سے یہاں ا

مقدر کردیا جائے توہوکر ہی رہتی ہے۔

ا ورابن سعد حضرت عائشه رضی النّه عنها سے روایت کرتے ہیں کدان سے پومچاگیا: رسولِ اکرم صلی النّه علیہ وہم جب تھر يں برية تے تھے توكياكرتے تھے؟ انہول نے فرايا :آپ نہايت زم مزاج ، فوش انعلاق مسكرانے والے تھے،آپ نے البینے ساتھیول اورصحابہ سے سلسنے معبی پاؤل دراز نہیں کیے ، یہ آپ سے ظیم ادب اور کمال و فارکی علامت تھی،صلی التُدعلیہ وسلم ۔ 👟 اورترمندی ، ابنِ ماجہ اور بخاری" الادب المفرد" بیں حضریت علی کرم الٹدوجہہ ۔۔۔۔دوایت کرتے ہیں : انہول نے فرمایا كر مصريت عمار منى التدعنه سف نبى كريم صلى التدعلية ولم كى مورمت مبارك بين حاصري كى اجازت بيا بى توآب نے ال كى آواز بېجايات لى اور فرايا: توسس أمبدير طيب (اليهد) اورمطيب (باكيزو) كويد

هام احمد حضرت آس رضی النّدعند سے روایت کرتے میں کنی کریم لی النّدعلیہ ولم جب کی خص سے ملتے تو فراتے: فلانے تم کیسے ہو؟ وہ کہتے الحمدلنّد خیر رہت سے ہول، تونی کریم ملی النّدعلیہ ولم ان سے فرواتے: النّد تعالیٰ تمہیں خیر رہت بی سے رہا تھ رہے۔

دورطبرانی حضرت جررین عبدالته بجلی دشی النّدعنه سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے فرایا: حبب نبی کریم کی النّه علیہ ولم کونبی بنایاگیا تو پی آپ کی نعدمت میں حاضرہوا : آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا ؟ پی نے کہا : میں اسلام لانے کینے خامر ہوا ہول ۔ تو آپ نے ابنی چا درمیری طرف وال دی اور فرایا : حب تمہار سے پاس کسی قوم کا تسریفی خص آستے تواس کا سی ادبر ہ

در اہم سلم حضرت ساک بن حرب سے روابیت کرستے ہیں کہ انہوں نے کہا ہیں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی النّہون معد پوجها: كياآب رسول النه مسلى النه عليه وم كى نه مست ميں بيھاكرت تھے ؟ توانهول نے فرمايا : جى بال ! بهبت زيادہ بيھا كرّا تحا نبى كريم لى الله عليه ولم ابنى جگرسے اس وقت تكن بي اشھتے تھے جب تك كرسورج ذكل آئے بھر حبب سورج كل ۔ آ اتھا تواپ کھڑے ہوجا یا کرٹنے تھے صحابہ کرام فنی الٹینہم ہائیں کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت سے دور کی ہائیں تھی ا ورسنسا كرتے شعے اور نبى كريم على النه علية ولم صرف مسكرا ديا كرست تھے۔

کی بخاری وسلم میں مصرت انس رضی الله عندسے مروی ہے کہ انہول نے فرطیا : نبی کریم کی الله علیہ وقم ہمارے ساتھ استهت بيطة اورمزاح فراياكرت حتى كرميرسايك بهائى سے يەفراياكرستە يتھے: اسے ابوعم يغير برندے كاكيا بهوا ان کے پاس ایک پرندہ نغیرتھا جس سے وہ کھیلا کرستے تھے وہ پرندہ مرکبا ، اس برنبی کرم ملی التّدعلیہ وہم کو دکھ ہوا اور آپ نے ان

ے فروایا اے ابوعمیر تغیر کاکیا ہوا ؟

یہ وہ مثبت وسائل جونبی کریم ملی التّدعلیہ وہم اسپنے سحابہ رشی التّدمنہم اجمعین سے ساتھ اختیار کرتے ستھے، اورلوگول ٹیکا چھوٹوں اور بچول سے ساتھ میں ہی معاملہ کرستے ستھے، آپ سے صحابہ کرام رضی التّدعنہم نے آپ سے ہی کی مخلصانہ مجدت کی،

ا در آپ سے ہاتھ پرایمان لاکراپنی نفوس کو قربان کیا، اورالٹہ سے راستے میں اپنی جانوں کا ندراز پیش کیا، اور آپ کی مجست میں اپنی جان کی بازی لگائی ، اور وہ ولیسے ہی بن سکتے جیسے ان سکے اوصا وٹ الٹہ تعالیٰ سنے قرآن پاک میں بیان فرہائے ہیں فرمایا ؛

((ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه)، الترب ١٠٠٠ اورنيكابي جاؤل كوان كى جان ساعزيز كهير.

اورية حضالت نبى كريم صلى الته عليه ولم كري كوتعي ترجيح نهيس وييت تحصه

وہ ان مصارت میں انڈوجہہ کے اس جی کی اس جی کی مغلصانہ مجت کی تاکید مصارت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول سے مہوتی سے بوقیا گیا کہ آپ مضارت کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وقت فرما یا حب ان سے بوقیا گیا کہ آپ مضارت کورسول اللہ ملی اللہ علیہ وقم سے کہیں مجست مسمی ؟ انہوں نے فرمایا: رسول اکرم ملی اللہ علیہ ولم جمیں ایسے مالول، اولاد، والدین، ماؤں سب سے زیادہ مجوب تھے۔ اور بہایں سے میں زیادہ مجوب تھے۔ اور بہایں اس سے میں زیادہ مجوب تھے۔

ان کی اس بے بوٹ مجست کی تاکید اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ صفرات دنیا وَاخِرت میں آپ کی بدائی برواشت نہیں کر سکتے تھے ، چنانچہ طبرانی صفرت عائشہ صدلیتہ وضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تھے ، چنانچہ طبرانی صفرت عائشہ صدلیتہ وضی اللہ عنہا سے سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب (مضرت ٹوبال وضی آپ مجھے عنہ مراد ہیں) نبی کریم سلی اللہ علیہ وئم کی ضومت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بوئی ویا اور مالی و وولت سب سے زیا دہ عزیز ہیں ۔ اور میں حبب آپ کو باد کرتا ہوں تو اس وقت تکھیں نہیں آ تا جب کہ ایک و مالی و وولت سب سے زیا دہ عزیز ہیں ۔ اور میں حبب آپ کو باد کرتا ہوں تو اس وقت تکھیں نہیں آتا جب تک آپ کی ضومت میں حاضری ند دے لول ، تھر مجھے اپنا اور آپ کا اس دنیا سے کوچ کرمانا یا و آیا تو میں سنے یہ بیون کے اور اگریس و آئی ہی ہوا تب بھی یہ اس کرمیز نازل فرائی :

ا ور جو كو فى حكم ما في الله كا ورسس كرسول كاسوده ال

مے ساتھ ہیں جن برانشہ نے اس کیا کہ وہ نی اور صدلی اور

خبیدا ورنیک بخت میں اودان کی دفاقت اہمی ہے۔

الرَّوَمَنْ يُطِيعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولِيِكَ مَعَ الَّذِينِينَ

اَنْعُكُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ وَالصِّينِيقِينَ

وَالشُّهُ لَهُ } وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيقًا ))انسار-19

ميرنى كريم على التدعليه ولم في النصاحب كولاكرية آيت براح كرسنانى -

ان کی اس محست وسرشاری کی تاکیدنبی کریمسلی النّدعلیہ ولم سے ندکرہ سے ان سے رفینے سے یہی ہوتی ہے جنانچہ ابن سے دمام می اللّہ علیہ ولم سے ندگرہ سے ان سے رفیی النّدعنہا کو کھی کے بنانچہ ابن سعد عاسم بن محدسے دہ اسپنے والدستے روایت کرتے ہیں کرانہول نے فرایا ہیں نے ابن عمر ونبی النّدعنہا کو کھی کھی رسول النّہ صلی ہے علیہ ولم کا ذکرہ کرتے ہوئے نہیں سنا مگر یہ کہ ان کی انکھول میں بند اختیار آنسوا سکتے اور دِشنے سکتے ۔

اور ابن سعد ہی حضرت انس نبی التٰہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ؛ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں مصرف نبری میں میلئے ماسیوں سے میں میں میں میں میں میں ایک کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ؛ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں

البنے مجبوب نبی کریم صلی التّه علیہ وتم کو دیمی منا زہول اور میروہ رونے لگتے ۔

اور ابن عما گرسند جدید کے ساتھ (جدیا کہ حافظ زرقانی نے تھریجی ہے) حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے بیل کہ جب وہ (شام کے قریب ایک جگر) بداری میں مخم ہونے توخواب میں نبی کریم سلی اللہ علیہ ولم کی زیارت کی (یہ واقعہ آب ملی اللہ علیہ ولم کی وفات سے بعد کا سبے) اور و کیعا کہ آپ فرار سبے بی: اے بلال یکسی سنگدل ہے ؟ پی تمہارے سئے اب سبی وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ممیری زیارت کر و ؟ حضرت بلال نہایت خوف زدہ غم کی حالت میں بیدار ہوئے اور اپنی اور عنی پرسوار ہو کر روضۂ مبارک پر حاصری وی تورف نے اور اپنی اور عنی پرسوار ہو کر روضۂ مبارک پر حاصری وی تورف کئے اور اس پر جہرہ درگونے گئے۔

وه ان کی اس بے بناہ مجست کی تاکیدائں سے مجمی ہوتی ہے کہ حبب نبی کریم ملی النّدعلیہ ولم کی وفات ہوئی توصحا ہزکرام

رضی الندعنهم المبعین کی آه وبکاکی وجهست شور بندم وگیا۔

واقدکی حضرت ام سلمہ رضی النّدعنہا سے روایت کوستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس درمیان کہم بیٹے ہوئے رسول اکرم مسلی النّدعلیہ وم سے سانسمۂ ارتمال پرآنسو بہارہ سے تھے اور رات بھرنہ سوسکے ، اس وقت رسول اکرم سلی النّدعلیہ وکم ہمآ ہے گھروں ہیں ہی موجود شتھے ، اور ہم آپ کو آپ سے بینگ پر دکھیے کرتسلی عاصل کر دسیعے تھے ۔ کہم نے سحری سے وقت کلہاڑی ویجا وٹرول کی آواز سنی جن سے زمین کھودی جا رہی تھی ، حضریت ایسلمہ رضی النّدعنہا فراتی ہیں کہ ہماری چینے کئی گئی اور تما ) الی پیٹ چلانے گئے، اورسال مریندمنورہ بیک آوازگونج اٹھا، اور حضرت بلال رضی النّہ عنہ نے فجرکی اذان دی اور دوسنے لگے، ہس سے ہماماغم اور بڑھ گیا، نوگول نے قبر ترک پینچنے کی گوشش کی توان کوروک دیا گیا تاکہ دنن کے دقت قبرمِبارک پرزیادہ بہوم نہ ہوجائے۔

م منبرت ام سلمه رضی الته عنها فرماتی بین کهتنی عظیم مصیب بیتهی، ال حادثهٔ بهانکاه کے بعدیم پر حبب کوئی معیب ت ان پڑی تو وه رسول الته صلی الته علیه ولم سے اس حادثهٔ فاجه کویا دکر سے آسان ہوگئ شاعرا بوالعتابیا ہی معنی کو اپنے اشعار میں اس انداز سے بیان کر ستے ہیں :

واعلم بأن المرخدير مخلد اصبركك مصيبة وتجلد برمعیبیت پرمبرکرو اور جواں مرد بن جاؤ اوریه بات سمحه لوکه انسیان کوددام مکال نهیں ہے أومسا تربحب أن المعائب جمسة وتسرى المنيئة للعباد برصد اورتم دیکیصته بی بهوکرموست سیدول که گھان پی چیج کیاتم نہیں دیکھتے کہ معمائب بہت زیادہ میں من سم یصب مین تری بمصیبة هدذا سبيسل لست فيه بأوحد جن کوتم دیکیر دسے بہوان میں کون السا ہے جسے کوئی مصیب نیم میں جی ہو يراكي الساراست بسي حبس مين تم اكيلي نهي م ف اذ ڪر مصابك بالنبي محمد ف إذا ذكرت محدمدًا ومصابه تونبى كريم محدسلى الشدعلية وللم كصسانح ازتحال كويا وكرلسيب اكرو نم حبب محسسد اوداس سے سانی ارتحال کویا دکرو

اس کے اسے مرتی محترم اگرآپ بیچا ہیں کہ آپ کا بٹیا آپ کی بات پرلبیک کیے۔ اور آپ کی نصیعت اور باتول کو کان لگاکرسنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کی ان برایات کے مطابق علی کریں جو اس نے بیچے کو اپنے سے مانوس کو کان لگاکرسنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کی ان برایات کے مطابق علی کریں جو اس نے بیچے کو اپنے سے مانوس کرسنے اور تکا و پدا کرسنے اور جوطر لقیہ آپ نے اپنے معابر کرام منی الڈی نہم کے ساتھ انعتیار کیا تھا اور جوسن معاشرت آپ نے اپنے ساتھ اسٹھنے جیٹھنے والول سے ساتھ ا

اختیار کی تعی آب بھی اسے اختیار کری، اگر آپ نے ایسا کرلیا تو آپ نے تربیت کا سیح اور مبترین داسته اختیار کرلیا ہوگا اور میرآپ آپنے بیجے کے دل کے مالک ہوجائیں گے، اور آپ کی مجست آس سے دل میں ماریت کرجائے گی، وہ آپ کاگرویدہ ہوجائے گا، اور آپ اسے جونصیحت کریں گے وہ اسے قبول کرسے گا، اور آپ کی کوششیں متمرونف بخش ہول گی ۔

۲ - دن دات تربیتی نظام سے مطابق چلنا مربی کومن فرائفن داجبات کا بہت اہتا کم کرناچا ہیے اور من کے لیے بہت تگ و دوکرنا ضوری ہے ان بی سے یہ مطابق چلائے بہت تگ و دوکرنا ضوری ہے ان بی سے یہ مطابق چلائے تاکہ وہ اس کا عادی بن جائے، اور تدریجا اس بڑل کر تارہے، اور تعقبل میں اس کو اینے اوپرنا فذکر نے کو ایک مانوس و عادی چیز سمجھے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس میں ساریت کرچکی ہول گی، اور اس کے شعور وول میں بیٹھ میکی ہول گی۔ و عادی چیز سمجھے، اس لیے کہ یہ چیزیں اس میں ساریت کرچکی ہول گی، اور اس کے شعور وول میں بیٹھ میکی ہول گی۔ مربی محترم اس نظام کی تفصیلات عین اسلامی ہوایات کے مطابق آپ کے ساسنے پیش کی جارہی بی تاکہ آپ اس کو جان کی سامنے بیش کی جارہی بی تاکہ آپ اس کو جان کی بیارہ کی مطابق عمل کرسکیں :

الفت مصبح كو وتت مرني كو درج ذبل نظام اينانا پاسيد

مست میں میں ایک میں میں کہ حب آپ نود اور آپ کا بیٹا نیندسے بیار ہوتوالٹدکانام کے سب کاطرافیۃ یہ ہے کہ اتور ومنقول دعا پڑھی جائے جویہ ہے:

(( اَ لَحَدُهُ لِللهِ الَّذِی أَحُیانا لَعُدَمَا أَمَا اَنَّ وَالِیهِ النَّشُورُی. میمی بخاری وم والیه النَّهُ وُری . میمی بخاری وم (( لَا إِللهُ إِلَّا أَنْتَ سُبَعَا نَكَ اللَّهُ مَ وَيِعَمُدِكَ ، وَأَسُالكَ رَحُمَتُكَ ، اللَّهُ مَ وَيَعَمُدِكَ ، وَأَسُالكَ رَحُمَتُكَ ، اللَّهُ مَ وَيَعَمُدِكَ ، اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تما تعربیس اندگی اورای کی طرف لوش کرجانا ہے۔
بعد بیس زندگی بخش اورای کی طرف لوش کرجانا ہے۔
نہیں ہے اللہ کے سواکوئی معبود اساللہ آب ہی کے لیے
پاک ہے اور آب ہی کی ہے سب تعربیسی ہیں ہیں آب اینے گنا ہوں کی مغرب ما تھا ہوں ، اور آپ سے آپ ک
رصت کا طلب گارموں ۔ اے اللہ میرسے علم کو برط حا دیجے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور
میرے دل کو ہواہیت کے بعد کی وزینے میں مبتلائے فہائیے اور

مسننياني داود

استنجاء کے آزاب سکھائیں : استنجاء کے آزاب سکھائیں :

- الله آب اسے یہ تبلاسیئے کہ دائل ہوستے ہوئے پہلے ہایاں پاؤل آگے بڑھائے اور پھلتے وقت پہلے دایال پاؤل آگے بڑھائے اور پھلتے وقت پہلے دایال پاؤل آگے بڑھا کے اور پھلتے وقت پہلے دایال پاؤل آگے بڑھانا چاہیے اور حودو مرسے تیم سے کا ہم سے کہ ہول ان ہے ہوئے ایال پاؤل بڑھانا چاہیئے۔
  - آب نیکے کویہ تبلایش کہ جب وہ بسیت الخلار میں وال ہونا چاسے تومسنون و عابر سے جویہ ہے ؛
    (۱) کَشْفُتُمْ إِنِی اَعْمُونُ مِن الْخُبُمْتِ وَالْخَبَانِتِ»
    میری بخاری ولم دفیرہ
    پناہ مانگھا ہوں ۔
- اب اسے یہ سکھائیں کہ وہ الی بھ بہول پر اپنے ساتھ کوئی الی چیز ندے جائے میں اللہ کا نام یا ذکر ہوائی ہے کہ انہول سنے فرمایا : جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و کہ سنے کہ انہول نے فرمایا : جب رسول اللہ علی اللہ علیہ و کم سنے انحالی ہوائے اللہ علیہ و کہ انہول سنے فرمایا : جب رسول اللہ علیہ و کہ بیت انحالہ ہوائے اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ و کہ اللہ اللہ علیہ و کہ جب ضورت کے بیاجائے اللہ علیہ و کم جب ضورت کے جوانے کہ اللہ علیہ و کم جب ضورت کے بیاجائے کہ اللہ علیہ و کم جب ضورت کے بیاجائے کا ادا دہ فرمائے تو اتنی و در بیلے جائے کہ کوئی آپ کونہ د کیجہ سکے۔
- آپ اسے بہ آل میں کہ قبلہ کی طرف منہ یا پیچے کرے قضاء جاجت نرسے، اس بے کہ بخاری والیے انسادی رضی النہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی النہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا ہے: جب ہم قضاء حاجت سے بے جائز قوز قبلہ کی طرف مند کرو رہیں مشرق یا مغرب کو مند کرلیا کرو (بیا اہل مدینہ سے بیے حکم ہے جن کا قبلہ غرب میں نہیں ہے جن علاقول ہیں قبلہ کا رخ مغرب ہیں ہے انہیں مغرب یا مشرق کی جانب نہ منہ کرنا چاہیے نہیں ہے۔ میں نہیں ہے انہیں مغرب یا مشرق کی جانب نہ منہ کرنا چاہیے نہیں ہو، آل لیے آپ اسے تبعلیم دیں کہ وہ سایہ وار مگر اور راستے اور لوگول کی نشست گاہ میں ضورت سے فارغ نہ ہو، آل لیے کرائم مسلم واحمد حضرت ابوہ بریرہ وضی النہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ حلی التہ علیہ حکم نے ارشاد فرمایا وہ شخص دو کامول سے بچو جو لعنہ سے کا ذراجہ ہیں۔ کو ذراجہ کون سے کا میں ؟ توآپ نے ارشا وفرمایا وہ شخص جو لوگول کے راستے میں حزورت سے فارغ ہویا سایہ وارح گریں۔
- ج آپ اسے یہ تبلائیں کہ بیٹاب سے دھی طرح صفائی ماسل کیا کرسے اور کاست وگندگی سے بیجے تاکہ اس کے کیوسے یا بداس کے کہوسے یا بداس کے کہوسے یا بدان برکا سبت نہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ

دا تعلنی مضرت ابوم رمیه و منی النّدعند سے روایت کرتے ہیں کہ دسول النّدعلیہ وقم سنے ارشا و فرایا ، پیشاب سنے بجواس لیے کہ عاکم طور سے عذاب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ادرات کویہ تبلائیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجار نرکرسے ،اس سیے کہ بخاری کو کم میں مصرت ابوق ادہ رضی النّدیمنہ استعمروی ہے کہ بخاری کو سے اللّہ کا النّدیمنہ و کی النّدیمنہ و کی سے کوئی شخص پیشاب کرسے تواہنے صفومی کو سے مردی ہے کہ نبی کریے میں بیشاب کرسے تواہنے صفومی کو دائیں ہاتھ سے استنجاء کرسے اور نہ (بانی کے) برتن میں سانس ہے۔

ارات به تبایک که استنجاد کے موقعہ پر و تقیلے (یا ٹیشویا ٹوانگ بیپر مباذب کاغذ) اور پائی دونوں کا استعال کیے اس کے دونوں کو استعال کیے اس کے دونوں کو استعال کیے اس کے دونوں کو استعال کے اس کے دونوں کو استعال کے دونوں کو استعال کے دونوں کو استعال کے دونوں کو ایٹ دونوں کو ایٹ دونوں کے سلسلہ میں تمہاری تعرب کی کہا وجہ ہے ؟ انہول نے کہا: ہم جب استنجاد کرتے ہیں تو و مصلے اور پائی دونوں کو استعال کرتے ہیں۔

آپ اسے یہ تبل میں کہ حبب وہ بیت الخوار سے تکلے توبیع اپنا دایاں پاؤل وہاں سے باہر نکا ہے جھریہ دعا پڑھے:
(اغیف کَانَاتُ ». سنن ابی داؤدو ترمندی
اسے اللہ یس آپ کی مغفرت کا طلب گارہوں.
(ا اَلْحَامَدُ وَلَٰ وَالْدَ وَ مَا الْاُذَى اللهُ اللهُ وَالْدُ وَ مَا اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

ر المصلحة لِللهِ السيدِ فَ الدُّفِ بِينَ الرَّدُونَ فَ مِنْ المَدِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِينِ الرَّبِ وَعَا فَانِيٰ). سننِ ابنِ ما به ده چنز کودورکیا اور مجھ عافیت بخبتی۔

ایک اور روایت میں ورج فول وعام حمی آتی ہے: (( اَلْحَامُدُ وِلْاِ الَّذِی أَذَا قَنِیْ کَلَّهُ تَلُهُ. تَلُمُ تعدیقیں اس اللہ کے لیے جس نے مجعے اس کولڈ

رر المسلم المعالم الموات المار المسلم الموات المار المسلم الموات الموات

اس کوی کھائی کہ جب وہ بیت الخلار سے بھے توپانی اورصابی سے اپنے دونوں ہاتھ دھوسئے، اس کیے کرنسائی مقابہ حضرت بریر بن عبداللہ وضی اللہ عند متعارات مقابہ حضرت بریر بن عبداللہ وضی اللہ عند متعارات مقابہ عندائی ہوئی عبداللہ وضی اللہ علیہ وسے متعارات تعابہ عنابہ ما جبت ہے۔ ما جبت پوری کی بجرفر مایا ، اسے جریر بانی ہے آؤ، میں بانی لے کرماضر بروا تو آپ نے استنجاد کیا اور مجرا بنا ہاتھ زمین پررگڑا، آج مٹی میں ہا تھ درگڑ نے سے بجائے صاب سے صفائی ہوجائی ہے۔

#### عيراس كووصنو كرناسكهائين:

اس کو دوننو ، کی فضیلت بتلایش اور یه که اس سے گناه معا حت بروستے بیں ، اس سے کمسلم حضرت ابوہر برہ وضی آئم

عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول النہ ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا: جب لمان بندہ وضور کرتا ہے اور اپنے چہرے کودھوا اپنی این کے آخری قطر سے کے ساتھ اس کے چہرے دہ تما گئا ہ معاف ہوجاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ اور حب وہ اپنے دونوں پاؤل دھوتا ہے تو پائی یا پائی کے آخری قطر سے کے ساتھ اس کے وہ گئاہ وصل جاتے ہیں جن کی طرف وہ یا وول سے بل کرگیا تھا، یہاں تک کہ وہ گنا ہوں سے باک صاف ہو کرنکا ہے۔
گناہ وصل جاتے ہیں جن کی طرف وہ یا وول سے بل کرگیا تھا، یہاں تک کہ وہ گنا ہوں سے باک صاف ہو کرنکا ہے۔
اس کو وضور سے فارغ ہونے کے بعد کی مسنون وعاسکھا میں :

اس کو وضور سیے فارع ہونے کے بعد کی مسئون وعاسکھا ہیں۔
 (رأشہ کا کہ اُک کا اِلدَ اللّا دلله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكِ

لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُعَنَّ مَن الْعَبْدُ الْعَبْدُ الْعَرْسُولُكُ.

عصب ما الطب الاورسولة)). من من دو و من معبود بهين. صيح مسلم ومسنداعه كيد اوررسول ب

((اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ مَ احْدَدُ أَمْ مُ مِنَ الْكُلُو مِنَ التَّوَّابِينَ

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَّلِمَ لِمِنْ الْمُتَّلِمُ لِمِينَ ».

ر سُبُعَانَكَ اللهُ مَّ وَجِعَهُ مِكَ اللهُ الل

سنني نسائی

میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وصدہ لاشر کی لاکے علا وہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کم محد شلی اللہ طلیہ ولم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اسے اللہ مجعے الن اوگوں میں سے بنا دسے جرمبہت زیادہ توب کرسنے وأسلے بیں ،اور شبھے پاکی حاصل کرسنے والوں میں سے بنا۔

اسے اللہ آپ سے یہ پاکی ہے اور تما کا تعرفییں ہیں ہیں گوائی و یتا ہوں اس بات کی کر آپ سے سواکو ئی معبودی ہیں گوائی و یتا ہوں اس بات کی کر آپ سے سواکو ئی معبودی ہیں آپ ہی سے معفرت کا طلب گار ہوں ، اور آپ ئی کی طرف رجوع کر آ ہوں:

میرآپ اس کویہ تبلائی کہ دات کوتبنی نماز بڑھ سکتا ہو پڑھ لیا کرسے:
اس لیے کہ سلم والوداؤد صفرت الوہر پرہ وضی النّدی نہ سے روایت کرتے ہیں کرسول النّہ صلی النّہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا: حب تم ہیں سے کوئی شخص دات کواٹھ جائے تونمازی ابتدار دو کمی میکی کھتوں سے کرنا چاہیے ۔
فرایا: حب تم میں سے کوئی شخص دات کواٹھ جائے تونمازی ابتدار دو کمی میکی کھتوں سے کرنا چاہیے ۔
اور نماز تہجد بڑھ صفے سے قبل تہجد کی دعار بڑھ ہے اس ایسے کہنماری وسلم حضرت عبدالنّہ بن عباس وضی النّہ عنہا سے

روايت كرست بين كرانهول في فروايا : رسول التُدمل التُدعليه ولم حبب رات كوتهجد كم ليدا عُصة توير فرات :

اساللہ اسے ہمارے رب تمام تعرفیں آپ ہی کے يهين الب إسمانون اورزمينون اورجوان بسري سب کے تھا کر کھنے والے ہیں اورآپ ہی کے لیے تم تعریفیں ہیں آپ آسمانوں وزمین اور حوکھیدان ہیں ہے سب سے روشن کرنے والے میں اور تمام تعریفیں آپ ہی کیلئے یں آپ آسمانوں اور زمین اور کوکھان میں ہے اس کے بادشاه بين تمام تعريفين آپ بى سے ليے يى ،آپ بى حق میں ، اور آپ کا ومدہ برحق ہے۔ آپ کی طاقات حق ہے اورآب كافرمان برتق ہے،اور دوزخ عق ہے،اور تمام نبی برحق بین ،اور محد سکی الته علیه وجم حق بین ، اور قبیا مست کی مرحی برحق ہدے، اسے اللّٰہ میں آپ ہی کے لیے اسلام لایا اور آپ بى پر ايمان لايا اور آپ پرې توكل دا عماد كيا اور آپ ېې کې طرف رسې ع کړ تا جول ۱ ور آپ ېې کې مد د سيفخامت ا المرتا مون اورآب مي سيفيل كله اليون ،آب ميرسد الكل بحيبے سب گناه معاف فرماد يجبيه اور بورشيره سيم مورخ ہی اورکھلم کھلا کیسے ہوئے بھی ، آپ ہی آگے بڑھانے والے بیں، اور آپ بی پیمیے کرنے والے بیں، آپ سے سواکونی معبودنہیں ، اور آپ سے سواکوئی ضانہیں سے۔

اَللَّهُمَّ كَنَّبَأَ لَكُ الْحَمُدُ أَنْتَ قَسِيمُ السَّلْمُوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَرِ : فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَرُثُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِسْبِلِنَّ وَلَكَ الْحَدُهُ اَنْتُ مَسِلِكُ السَّلُولَ وَالْخَرَضِ وَمَرِبُ فِي إِلَىٰ وَلَكَ الْحَدُ، أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعُـ دُكَّ حَقٌّ، وَلِمَّا قُلَكَ حَقٌّ، وَقُولُكَ حَقٌّ، وَالنَّارُكِقُ، وَالنَّبِينُّونَ كَوْسُ وَهُمَّتُكُ حَقٌ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌ ، اللَّهُ رَّ لَكَ أَسُكُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَحَّلُتُ وَإِلَيْسُلِكَ ٱنْبُتُ وَبِكَ خَاصَمُتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْمِيْرُ لِحِيْبِ مِيَا قَدَّمُتُ وَمَا أُخِّنِتُ وَمَا أُسْرَكُ بُثُ وَمِنَا أُعَكَنُكُ ، أُنْتَ الْمُفْسَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّدُ لَا إِلَّهُ إِلاَّ امْنُ وَلاَ إِلْهُ غَـن رُك كَ.

بدوری، اوداپ مے طواق کا کہ اسے سے دکھات کی کوئی مخصوص تعدادتعیں نہیں ہے جبنی سہولت وطاقت ہوائی نماز مسلاۃ اللیل (دات کی نماز) سے لیے دکھات کی کوئی مخصوص تعدادتعیں نہیں ہے جبنی سہولت وطاقت ہوائی نماز پڑھنا چاہیے۔ نماز دودوورکعت کرسے پڑسے دخواہ چارچار پڑسے اسے کہنے ارکاری کو سم میں معفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نہی کریم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فروایا: رات کی نماز دودورکھات ہے بھیر حبب مبع ہوسنے کا محرب و تو ایک کے دربوتو ایک رکھات سے بھیر حبب مبع ہوسنے کا محرب و تو ایک رکھات سے بھیر حبب مبع ہوسنے کا محرب و تو

 کھانا کھلایا کرو، اور دات کوایسی حالت میں نماز بڑھوکر کوگ سورہ ہے ہول اور حبت میں عافیت وسلامتی کے ساتھ داللہ ہجاؤ۔

دیجی اس کے نفائل میں سے یہ ہے کہ دات کو نماز بڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے دربار میں ذاکرین میں سے لکھا جاتا ہے اس
لیے کہ ابوداؤ دصفرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسول اللہ علیہ وہ کم کا ارشاد
ہے : جب انسان رات کوا پنے گھروالول کو جگائے اور دونوں دورکوت پڑھ لیں تودونوں ذکر کرنے والوں میں مکھے جلتی یہ اور آس سے فضائل میں سے یہ می ہے کہ یہ اللہ سے قریب کرسنے والی اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ امام
ترمذی حضرت ابوامامرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ولم سنے ارشا وفرایا : تمہیں چا ہیے کہ رسے اس کے کہ یہ کہ سے پہلے گزر نے والے صالحین کی عاورت سے اور تمہار سے رب سے تیام ذریعہ اور برائیوں کے لیے کفارہ اور گناہول سے دو کے والی سے ۔

# عیمراس کویه تبلا وگه وه فجرکی نماز مسجد جاکر برها کرے:

ا ذان کے بعدانہی الفاظ میں دعامانگنا چاہیے ہوشیح سندسے دسول اکرم سی اللہ علیہ ولم سے مروی ہیں، چنانچہ امام بخاری وغیرہ حضرت جابر ثنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ ولم نے ارشا د فرایا ؛ میخص ا ذان س کر یہ کلمات کہے تواس کے لیے قیامت سے روز میری شفاعت وا جب ہوجاتی ہے ،

اسه الله المسترد المس

سلبه لینی جوانغا کم موَوَّن کپررہاسیے وہی انغا کا دہم او کے اس کے کہ حبب مؤوّن حی علی انسالاۃ اورجی علی انفلاح کیے تواسس وقسنت سننے والا لاحول ولا قوۃ الا بالٹر کچھگا جسیاکراہ مسلم نے روایت کیاہے۔ اس سے ساسے میں جاکرجاءت سے ساتھ نماز پڑے سے کی فضیلت بیان کیجیے اس لیے کہ ابوداؤد و ترمذی حفر بریدہ رضی الٹی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرایا :

ددبشى المشائين فى الظلىم إلى المساجد

بالنوس النام يوم القيامة )).

جولوگ دانت کی تارکیوں میں سمبری طرف جل کرجاتے ہیں ر

انسيس قيامست سي روز كامل ومكمل نورك بشارت وس ديجيه

اوراماً مسلم حضرت ابوہر رہے وغنی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاد فرمایا : خوص اپنے گھریں وضور کرکے اللہ کے دوار آگر سے کسی گھریں سے کسی گھریں سے کسی گھریں اللہ کے فرائس میں سے کسی فریقنے کواد آکر نے سے جاتا ہے تو اس سے ہرقدم میں سے ایک قدم ایک گناہ معاف کرادیتا ہے اور دوسرالیک درجہ بلند کرتا ہے۔
اس سے ہرقدم میں سے ایک قدم ایک گناہ معاف کرادیتا ہے اور دوسرالیک درجہ بلند کرتا ہے۔
دور بناری مسلم جون میں رہن عمد وضی رائے عنہ اس وار میں دارہ کرے تدین کی سول مالڈ صلی اللہ علمہ ولم نے ارشاد فرمایا : علت

اوربخاری مسلم مصرت ابن غمروضی النّه عنها سیے روایت کرستے ہیں کہ رسول النّه صلی النّه علیہ قلم سنے ارشا د فرایا : عجا کی نما زیر اکیلے نماز بڑے صفے سے ستاییس درجہ زیا دہ تواب ملیا ہے۔

ه نیجے کونمازے فارخ ہونے کے بعد سیمات پرطھنا اور دعاکرنا سکھا بین اس لیے کہ اہم سلم مصرت ابوسرپرہ فٹی آ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا جو تھس سرنمازے بعینیتیں مرتبہ سبحان الٹیزا وزینتیس مرتبہ الحمد للہ ، اور تینتیس مرتبہ الٹہ کہر بڑھے تویہ ننانوے ہوگئے اور سوبوراکرنے کے لیے ایک مرتبہ لاَ اِلدَّاِلَّ اللَّهُ وَقُدُهُ لَاَ شَرِیکِ لَهُ کُهُ اَلْمُلُکُ وَلَهُ الْحُمُدُ وُبُو مَانَی کُلِّ شَیْحَ قَدِیرٌ بڑھے لیے تو اس کے تما گاناہ معاف کردیہ جاتے ہیں نواہ وہ مندر کے جماک سے برابر ہوکیوں نہوں۔ فیر اور مغرب کی نمازے بعد من وعاول کا بڑھنا مذکور ہے وہ یہ ہیں :

((لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكُ لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُو لَكُو اللَّهُ اللّ

التد وحدہ لاشركيد اند ہے اس كے سواكوئى معبود نہيں -حكومت وملك اس كے سيے ہے۔ اوراسى كے ليے تمسا تولينيں ہيں . وى زندہ كرتا ہے اوروى ماريا ہے اوروہ مرجيز پرقادرہے . يركانات وكس مرتب بچے ہے بائي گے .

اے اللہ مجھے دوارخ کی آگ سے مفوظ فرا ۔ سات سرتبہ اسے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کر تا ہوں ۔ آٹھ مرتبہ

(( اَللَّهُ اللَّهُ اَلْبُ اللَّهُ الْبُحِدُ فِي مِنَ النَّالِ ) بع مرات ابوداؤه
(( اَللَّهُ مَ إِنِي أَسُلَ الْكَ الْجُعَنَةُ )) ثما لَم الله وه وعائيس جوير نمازك الجعنّة ) ثما للمرات ميں:
(( اَللَّهُ مَ أَنْتُ السَّلَامُ وَمِنْكُ السَّلَامُ اللَّهُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْحُلْمُ اللَّا ال

ے اللہ آب سلام میں اور آب ہی سلامتی ویف والے میں .

دے ذوالجلال والاكرام آب بركت والے میں ۔

اسے اللہ میری مدو فرط یئے ایٹ ذكر اور سٹ كرا داكر نے اور بہترین عبا دت كرنے ہے۔

اور بہترین عبا دت كرنے ہے۔

ے میرے رب مجمعے اپنے عذاب سے اس دوز بچا میجے حبس دوز آپ ایسے ہندوں کو اٹھائیں گے۔ (س بِ منی عَذَابِكَ يَيُومَ تَبُعَثُ عِبَادَكَ». میمسم

آیة الکری کاپڑھنا بچرقل ہوالٹداحدا ورمعوذ تین بعنی قلاعوذ برب الفکق اورقل اعوذ برب الناس کاپڑھنا،اورسُنجانُ الٹہ والحمَدُ لِتُندِ وَالنَّهُ ٱلْبَرُ کَا یَنتیس بِینتیس مرتبہ پڑھنا (صحیح مسلم) اور تشویوپرا کرسنے کے لیے ایک مرتبہ لَاالاً اِلَّادُ وَحُدُهُ لَا شَرِئِکِ کُلُّ لَهُ الْلَکُ وَلَدُ الْحُدُدُونِہُ وَمَلَی کُلِ شَنْ مَیْ قَدِیْرِ کا پڑھنا (صحیح مسلم) اور اس سے علاوہ دومری اور نون دعا بیس ۔ لَدُ الْلَکُ وَلَدُ الْحُدُدُونِہُ وَمَلَی کُلِ شَنْ مَیْ قَدِیْرِ کا پڑھنا (صحیح مسلم) اور اس سے علاوہ دومری اور نون دعا بیس ۔

اں کو یہ تبلائے کو میم فجرادر عصر کی نماز پڑھنے سے بعد نوافل بڑھنا مکروہ ومنوع ہے۔ اس لیے کہ بخاری وسلم مصرت ابوسعید خدری رفتی اللہ علیہ وسلم سنے ارشاد فرمایا ہے : مبحی نماز بڑسطنے سے بعد البوسعید خدری رفتی اللہ عند مساورج و ایت کرے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم نے ارشاد فرمایا ہے : مبحی نماز بڑسطنے سے بعد کوئی نماز نہیں جب یک کرسورج فروب نرجائے۔

اک کیے کہ سم کویہ تبلائر کہ سورج نیکلنے اور زوال اور سورج غروب ہونے سے وقت کوئی کی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اک لیے کہ سلم وغیرہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرایا : تین گھڑیال ایی ہیں جن میں اتول اللہ صلی اللہ علیہ ولم یمیں نماز پڑھنے نے منع فرایا کرتے ہے ، اور یہ کہم اس میں ایپنے مرددل کو دفن کری ( نازِ جنازہ مرادہہ ) ایک اللہ وقت جب سورج تک کہ ذوال نہوجائے ، اور اس وقت حب زوال کا وقت ہو حب تک کہ ذوال نہوجائے ، اور اس وقت حب زوال کا وقت ہو حب تک کہ زوال نہوجائے اور اس وقت حب سورج غرب ہونے گئے حب تک کہ غروب نہوجائے۔

#### عمراس كومبح كے وقت بڑھے جانے والے ذكر تبلائيے:

اس كيك دُكر كاحكم واروسواسيد إور ال برائها الله التدويالي التدويالي ارشاد فرمات بين: الفَاذُكُورُ وَنِي الذُكُورِي مَا البقورة ١٥٠ البقورة ١٥٠ الله الله المراكبون م كوادر كون كار الموس م كوادر كون كار

نيزارشادفرايا ؛

(( وَاذْكُوْ زَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَهُ وَدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِ لِمِينَ )). الاعران - ١٠٥ نيز فرايا:

((يَاكَيُّهَا الَّذِينَ إِمَنُوا اذْكُرُوااللَّهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَلَيْ اللَّهِ الْكَوْرُواللَّهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَكُورُواللَّهُ ذِكْرًا كَثِيْرًا اللَّالِ اللَّالِ اللَّمَابِ المُعْرِيمِ وَرَبِمُ وَرَبِمُ

ا دریاد کرستے دسیسے ا پنے دب کوا پنے دل میں گڑ گڑاستے ہونے اور ڈرستے ہوئے ا درائسی آ ولڈسسے جوکہ پیکا رکر ہسلنے سے کم ہوجے کے وقیعہ ا دریش اکے دقت ا وربے فہرمت ہیںے

اسے ایمان والوالٹدکوخوب کشریت سے یاد کردا ورضیع وسشا کم اس کی تسییح کرتے رہو۔

سلبه سوری شکلے اور زوال ا درخووب کا اندازہ تقریباً آ وہ گھنٹہ سے۔

اورنبی کریم علیه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا:

((كلمتنان خفيفتاك على اللسان، ثقيلتان

فى الميزان ، حبيبان إلى الرحمن، سجعان الله

وبتعملك سبعان الله العظيم) مبح بخارى ويحملم

وَيَحَمْدِهِ مُبْخَالُ التِّيرِالْعَظِيمُ. که اور بخاری وسلم نبی کریم صلی النه علیه وسلم سے روابیت کریت میں کہ: اس خص کی مثال جوابینے رب کویا دکر آم ہواور آس کی

شال جواپینے رب کوبا دنہیں کرتا ہو زندہ اور مردہ کی سی ہے۔

ورا ما مسلم حفرت ابوہر رہ وضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے فرایا: ایک صاحب نبی کریم لی اللہ علیہ وہ علیہ وہ کم کی صدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اسے اللہ کے رسول مجھے گذشتہ لات بچھو کے کا منے سے خست بحلیف بنجی توآب نے فرایا که اگرتم رات کویہ بڑھ لیتے:

(( أَعُودُ بَكِلِمَاتِ اللهِ الثَّامَّاتِ مِنْ شَستِهَا

كم مين الشرتعال كركال وتكل كلات ك ذريع يناه ما تكابون براس بیز کے شرہے جے اس نے پیاکیا ہے۔

دو کھے میں جوزبان پربہت کیکے اور میزان ر ترازو) میں

بهبست بمعارى بين. اورانظر ورحمٰن > كومجوب بين اصبحاك التير

تو وه تم کوک**چ** نقصان نه بهنچآنا <sub>-</sub>

ا ورابو داؤد و ترمذی حضرت ابو ہر رہے و نئی التّہ بحنہ سے روایت کرتے میں کہ وہ سے کے وقت ورج ذیل کلمات برطها ا

((اَللَّهُمَّ بِكِ أَصْبَعُنَا وَبِكَ أَسُينِنَا وَبِكَ نعيى وبِكَ نَعُومَتُ وَإِلْيُكَ النَّسَرُومُ» وإذاأمى تَال: (( اَللَّهُ مَ بِكَ أَمُسَيْنَا وَبِكَ نَعَيُمَ وبِكَ نَمُونُتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِينُ لِلهِ

اسے اللہ آپ ہی کے نام سے م سے سیح کی اور آپ بی کے نام سے شام کی اورآپ ہی کفینل سے بم زندگی حاصل کرستے ہیں ۔ اورآپ بى كى كى كىم ستىم مرى كى اورآب بى طرف لوف كرجانا بداورب شام کرنے توفرانے ، است اللہم آب بی کے نام سے شام کرنے ہی ، ورآب ہی کفیفسل سے ندہ بیں۔ اور کیکے عکم ہے سے تری گے اور آپ کی مکر

تهراس کوختنا بوسکے قرآنِ کریم کی تلادت کاحکم دی:

اس لیے کہ قرآنِ کریم کی الاوت کی فضیلت سے بارسے ہیں بہت سی احادیث وار د ہوئی ہیں:

اس مسلم حضرت ابوا مامہ دشی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرطیا ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دم

ہے مسسن بنام کی کتاب المأثورات الاحقہ فروا یے میں دعاؤں اور مبع دشام سے مسستند ا ذکار کامسین احادیث سے اچھامجوم

يه مرايا:

قرآن كريم مربعواس سيدكه ووقيامت سي روزا بي برهي والوں سے بیے سفارشی بن کرآئے گا۔

((اقرءوا القسل ف فبانه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصعابه»-

 ۱وراهٔ ایخاری حضرت حمّان رضی الله حنه سے روایت کرستے میں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وقم نے فرمایا : تم یں سے بہتر وہ تعص ہے جو قرآن کریم میں اور سکھا۔

((خايكم من تعلم القرآن وعلمد)).

🚓 ا وراهم ترمندی حضرت عبدالتُدبن مسعو ودمنی النُّدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فروایا : رسول النُّرمسلی التُّرولی

وسلم نے *ارشا دفرایا* :

بوضعص الشرك كآب كاايك حرضهمي برامت لبستواست ایک نیم ملتی ہے اور ایک نیکی کائس نیکیوں سے برابر تواب لمنا ہے۔ یں یہ نہیں کہاکہ اکٹے ایک حرف ہے بکدالف ایک مرف ہے اورالم ایک ترف ہے اورمیم ایک ترف ہے۔

لامن قسوأحسرفشا من كماب الله فله حسنة، والحسنة بعشش كمثالها لاأقدول ، المسمحسون ولكن ألف حوف ولام حوف وميم حوت).

آب خودهمی تلاوت کومذ حصوطرسیدا ورمذا پند بیچے کو حیوار نے دیجیے خوا ہ روزانہ چند آیتول کی ہی لا وت کیول نہ ہو۔اور ببترین عل وہ ہے جس پر ملاومت کی جائے خوا ہتھوڑا ہی کیول نہو۔

# ع مجراس کے ساتھ ریاہ نت دورزش کی شقیں تروع کیجیے

تاكدالتد تبارك وتعالى كے درج ذيل فران مبارك برعمل موجائے:

اورتیاد کروان کی نوانی سے واسطے جو کھے عمع کرسے

( وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مِّنَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ ثُوَّةٍ ».

اور نبى كريم لى النه عليه ولم كاورج ذيل فرمان بورا بو: كا تؤريومن بهترا درالتركوزيا دبهسنديه سعد كمزودنومن سے اور دونوں میں معلانی وخیرہے۔

((المؤمن التوى خير وأحب إلى المدمن ا لمؤمن الضعيف وفى كل خاير)) .

ا *در نشاط پیداکرسنے واسے وہ نموسنے اور خوش کن مواقع*ف اور خصیبت ومردم سازی سے وہ بنیادی اصول جن کی نشاندی نبى كريم صلى التُدعليدوسلم نے كى بسے اوراس دنيا ہيں ان كى عملى تعبيق كرسے بنائى بہت كاكەر يىم بيول سے يہے شعل راہ ونمو ينہ بن جائیں اوران کے سلسلہ میں انھی کچھ پیلے گفتگو ہومکی ہے۔

يشقيس ورزش ورياصنيت كى تمام اقسام كوشال بين مثلًا دورُنا ، جيلانك تكانا بمشتى كزنا بوعجه المفانا دغيره دغيره ـ

مرنی جب ان توگول کے سیسے جن کی تربیت کی ذمدداری اس پرسے عبادت اور جہاد، اور روحانی تعویت، اور قوت وطاقت کے وسائل کی تیاری اور حقیقت وواقع اور منزاج ودل ملی، اور دین ودنیا اور آخرت سب کو جمع کر دیتا ہے توکتنا عظیم وزبر دست مرنی ہوتا ہے۔

سیست یا اور انسانوں اور اللہ کی نظریں ایسامرنی کتناعظیم ہوتا ہے جوا ہنے قول وفعل اور بدایات ورسنائی کے ذریعہ اسلام کے تقیقی وواقعی دین ہونے اور عگر گوشوں اور دل کے سکون کا ذریعینی بچوں سے لیے اس سے اچھے معاملہ کوظام کرتیا ہے۔

# مجراس کے ساتھ تقافتی مطالع شرع کیجے:

ماكەالئىدىغالى كەفرمان مبارك دىل برغل بود.

لاوَ قَتُ لُ رَّبِّ زِحْ فِيْ عِلْهاً ﴾. لا ١٣١١ اورآب صلى التُدعليه ولم كايه فرمانِ مبارك تعقق ہو:

((ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سمَّل

الله له طويعيّ ألى الجنة». ميخمسم

جوشخص کسی ایسے راستے پرمپلیا ہوسیں میں وہلم کا طالب ہوتوالتداس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان فرادیتے ہیں۔

بچربچهاگر طالبِ علم ہوتومطالعہ مدرسہ کی کتابول کی نوعیت کا ہوناچا ہیے، چنانچہ شخے ہے ابتدائی حصول میں اس کو وہ اسسباق یا دکرانا چا ہیے جواس سے ذمر لگائے گئے ہیں۔ اور جو بحثیں مطالعہ کی میں ان کامرطالعہ کرایا جائے، اور ال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اسباق سے مطالعہ سے ساتھ ٹھا فت عامہ سے تعلق کتب کا بھی اسے مطالعہ کرایا جائے، تاکہ بچے کی عقل پختہ ہواور ثقافت سے میدان میں تکمیل کو پہنچے ۔

ا دراگر بچرکام کاج کرتا ہوتو مجرا سے تقافت و تہذیب سے علق مطالعہ کرانا چا ہیے، اور مبیح کے ابتدائی مصول میں اسے ایسی کرانگی سے مطالعہ میں مصروف کرنا چا ہیے جواسے علم سے مقائق اور ہنر سے فنون سے روشناس کراسکیں بیل اسے ایک وہ عقل کی بینگی اور ثقافتی سوجہ بوجھ اور علمی حیثیت سے ایک مناسب معیاد تک پہنچ سکے۔
تاکہ وہ عقل کی بینگی اور ثقافتی سوجھ بوجھ اور علمی حیثیت سے ایک مناسب معیاد تک پہنچ سکے۔

اوراگرمرنی کے پاس اسٹے پیھے کی ملمی کمیل اور تعلیمی و ثقافتی تیاری کے لیے وقت نه ہوا وروہ خود اس کی تعلیم داملاح در نہائی کے لیے وقت نه دے سیکے تو اس میں کوئی مصالفة نہیں ہے کہ وہ دوسرے اساتذہ یا براسے بچول سے یہ کام اس

# عبراس كواشاق وجاشت كى نماز كى تعليم دى :

اس بيه كداشراق وچاشت كى نمازىكە فضائل بېرىت سى مىجىح احا دىيث مىں واردېوسئە بىس ،

ام بخاری وسلم حضرت ابوم ریسه رصی التدعنه سے روایت کرستے میں کہ انہوں سے فرمایا محصے میرسے مجبوب سی کریم بلی النّٰدعلیه ولم نے تنین باتول کی وصیت کی ہے: ایک توہر مہینہ میں مین دن روزہ رکھنے کی، دوسرے چاشت کی دو رکعات نماز برصنے کی دا ورتبیسرے اس کی کہ ہی سوسنے سیقیل وتر برط مدلیا کرول۔

🗫 اوراماً مسلم واحمد حفررت عائشه رضی الله عنها سے روایت کریتے ہیں کدانہول نے فرمایا : نبی کریم کی اللہ علیہ ولم حا<sup>یت</sup> کے وقت چار رکعانت پڑھاکرتھ ہتھے اور جننی اللہ توفیق دیتا اس سے بڑھادیا کرتے تھے۔

جہورِ فقہار سے پہاں نمازچا شت کی کم از کم دورگعات اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہیں،اور اس کا وقت سورج نیکنے سے تقریباً اُدھ گھنٹے سے قریب سے ٹمرع ہوکرظہر کی نماز سے تقریباً پون گھنٹے قبل تک رمتہا ہے۔

#### ع بھراس کونا شتہ کے آداب بتلائیں :

مرنی کوچاہیے کہ کھانے پینے کے ان آداب کا اہم اکرسے جوہم اس تحاب تربیۃ الاولاد کی قسم ٹانی میں کھاسے يين كي آداب " نامي عنوان كي تحت ذكر كريكي بير.

چیا سے دوب کی تعلیم دینا چاہیے ہیں۔ بگول کوان آداب کی تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ کھانا کھاتے اور پانی وغیرہ پینے وقت ان کے عادی بنیں،اور بیان کی فطرت وعادت بن جائیں،اس لیے اسے مربی محترم!آپ مندکورہ بالاعنوان والی بحث کامطالعہ کر لیجے تاکہ جب لینے اہل وعیال اور بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھانے بیٹے بیں تومر صلہ واران آداب کونا فذکر سکیں۔

## کیجراس کوگھرسے نکلنے کے آداب سے روشناس کائیں:

اب اس کوریتلائیں کہ وہ اسپنے کی طریع اور ایکس کو پہننے ہیں پہلے دائیں سے ابتدا کرسے اور آبار سے وقت بیبطے بائیں سے آبادے اس لیے کمسلم حضریت ابوہرریہ رضی الٹرعنہ سیے روابیت کرتے میں کہ رسول اکرم صلی الٹرعلیہ کیم نے ارشاد فرمایا: حبب تم میں سے کوئی تنخص جو تا ہینے توا تدار دانئی سے برسے اور جب جو تااتار سے توہیلے بائیں یا وُں کا آبارے ۔ 🗫 آپ اس کو گھرسے نکلنے کی و عاسکھا ہمیں اس لیے کہ ترمذی حضرت انس ضی الٹدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دسول اكر صلى التَّدعلية ولم في ارشا وفروايا: حبب انسان اليف كمرسين يحلق وقت بيه دعار يرط صلب:

لا بِسَسِمِ اللّٰهِ تَوَسَّكُلُتُ عَلَى اللّٰهِ لِاَعَوَّلَ السّٰرِكَانِ السّٰرِكَانِ السَّرِكِ رَابِهِ وَ اورالسّٰرِيمِ نَے بم وسركيا ہے۔ وَلَا قُـوَّةً إِلَّا مِا لِلَّهِ إِلَّا مِلْهِ ﴾.

توال سے كهاجا ما سےكر:

ا ورا لٹدتعالی سے سوا نرکوئی برائی سے روک سکتا ہے اور نیک

كام كى توفيق دى سكما ہے.

((حسبك هدبت وكنيت ووقيست وتنحى عنه الشيطان)) •

کفایت کی گئ اورتم بچاہیے گئے اور کسس سیے شیطان کو دور کر دیاجا تا ہے۔

اور حضرت أم سلمه وفى التُدعنها فراتى بيل كررسول التُرسلي التُدعلية وللم جب ال سے كھرسے نكلتے متعے توي

لابشه الله تَسَوَّكُلَتُ عَلَى اللَّهِ ٱللُّسِطُعَ إِنَّا لَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلٌ أَوْنَضِكَ أَوْنَطُكَمَ أُوْجُهُلَ ُو يُجُلِ لَ عَلَيْنَ )».

التشركانة كاستريحل د لإبول اورا لتدبري بجروسب كريابول اسےاں تریس آپ کے ذرایہ سے پناہ مانگمآ ہوں اس سے کہ مم زرا وراست سے بھیسل جائیں یا گراہ بوجائی یا بم طلم كري يامم بزهام كياجات مام جهارت كاكام كري يامم برزيادن

تمهارسد يديكافى بعاورتميس برايت وى كن ادرتموارى

#### مچراس کو راستے کے آداب سکھانیں:

آب اس کویہ تبلائی کہ وہ آرام سے بطے اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ارشا د فرط نے ہیں :

((وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينِ يَنْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّاذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُواْ سَلْمًا)).

اور (خدائے) رحمٰن کے (خاص) بندسے وہ بیل جوزمین بر فروتنی کے ساتھ پہلتے ہیں ،اور حب ان سے جہالت والے لوگ بات چیت ک*رستے چی تو دہ کہ دسیتے ہیں خیر*۔

 آپ اس کویہ بلائیں کہ وہ اپنے آپ کو اجنبی عور تول کو دیکھنے سے بچائے، نگاہ لیست رسکھے اس لیے کہ التٰہ تبارك وتعالى فرات بي :

> النُّالْ لِلْمُؤْمِنِينِ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِهِمْ وَ يَعْفَظُوا قُرُوْجَهُمْ .... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضَنَ مِن ٱبْصَارِهِنَ وَيَخْفَظْنَ فرُوْجَهُنَّ ».

آتب ایمان والول سے کہ دیجیے کراپی نظری چی کھیں اور ابنی شرم گامول کی حفاظست کریں ... اورآپ کہہ دیجیے ايمان واليول حصراني نظرين نجي كميس اورا پئ شرم گابو<sup>ل</sup> ی حفاظت بھیں۔

 آپ اس کوسلام سے آداب سکھائیں کہ وہ انسلام علیکم ورحمۃ الندوبرکا تہ کہ کرسلام کیا کرسے، اورسلام سے جواب میں وعليكم السلام ورحمة الندوبركاته كهاكرس

مرتی محترم !آداب سلام ی بجث برمطلع ہونے کے لیے آپ اس کتاب کی قسم ٹانی میں "سلام کے آداب" نامی بحث

کامطالعہ *کرییجیے تاک آپ بیھے* کہ اس کی طرف دش<del>ج</del>ائی کرسکیں اور اسے اس کاعادی بناسکیں ۔

سلام کے آ داب بیں سے یہ سے کہ ہرکس وناکس کوسلام کرنا چا ہیے نواہ پہلے سے واقفیت ہویا نہ ہو اس لیے کہ اہا بخاری وسلم حضرت عبدالتٰد بن عمرو بن العاص رضی التٰدعنہا سے روا بہت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے بی کریم ہی لٹم علیہ وسلم سے پوچھا: اسلام ہیں سب سے مبتر کیا چیز سبے ؟ تو آ تب نے ارشا و فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، اورسلام کرو آل کوھی س

اس کو پرسکھائے کر جب وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے مصافی کرے اس کے کہ الوداؤد و ترمذی سمجے سند سے حضرت برا بن عازب ضی النہ عنہ دوایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرایا رسولِ اکرم صلی النہ علیہ فیم نے ارشاد فرایا ہے : حب دوسلمان سلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافی کرستے ہیں اور النہ کی حمدو ثناء بیان کرستے ہیں النہ سے منفرت سے طلبگار ہوتے ہیں توان دونوں کی منفرت کردی جاتی ہے۔

ا ورایک روابیت میں یہ آباہے کہ رسول التُدھلی التُدعلیہ وہم نے ارشاد فرمایا : کوئی دمِسلان ایسے نہیں کہ دہ ایک دوسرے سے مل کرمصافحہ کریں مگر یہ کہ ان سے عدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

کہ آپ اس کویہ تبلائیں کہ وہ خطرہ کی جگہ پراحتیا طہسے پطے اور وہ اس طرح کہ گاڑلیوں سسے دوریہ سے اور شرک پر پیلنے سے پہنے اس کیے کہ التٰہ تعالیٰ کا ارشادِ مبارک ہے ؛

(( وَلَا تُلْقُواْ بِآيْلِ يَكُمُ إِلَّ النَّهَا فَكَ فَي ) البقود ١٩٥٠ اورنه والواني جان كوطاكت مي .

ان ان کویمجھایش کرزمین پرکوئی اسی چیز ند ہے ہیں ہے۔ اوگول کوایدا، و تکلیف ہینچے ، مثل اُسی چیزی جن سے انسان کے بھیلئے کا ڈر ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا دشاد مبالاک ہے: دضر اسھا وَ مذضر رہنچا وَ اسی طرح آ ب کوچا ہیں کہ آ ب اسے یہ بھی تعلیم دیں کہ وہ لاستہ ہے ایسی چیزول کو ہٹا دیا کرسے جو پیلئے والول کو نقصال پہنچا نے والی ہول مثلاً بچر و تکلیف بہنچا سکنے والی چیزی، اس میے کہ اہم بخاری مصرت ابوہ بریرہ دضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ نبی کرم ملی اللہ علیہ میں میں سب سے علی لا الدالا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے مرتبیل کی استہ سے ایس کی استہ سے ایسی میں سب سے ایسی کی استہ کے اور سب سے مرتبیل کی استہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دیا ہے۔

کو آپ اس کوراست کے دوسر سے موی آداب کھائیں۔ اس لیے کہ بخاری وہم حضرت ابوسعید ضدری وہی اللہ عنہ سے موری اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کنبی کریم میں اللہ علیہ و م نے ارشاد فروایا: راستول میں بیٹے سے بچو، توانہ ول نے عوش کیا اسے اللہ کے رسول راستول میں بیٹے کریم بائیں کریم علیہ العسلاة والسلام رسول راستول میں بیٹے کریم بائیں کریے علیہ العسلاة والسلام نے ارشاد فروایا: اگرتم بیٹے نہ موری ہوتوراستے کواس کا حق اداکر و صحابہ رضی اللہ عنہ منے عرض کیا: اسے اللہ کے رسول راستے کا حق اداکر و صحابہ رضی اللہ عنہ منے بیٹے نہ مورسلام کا جواب دینا، حق کیا ہوا ہو دینا، اور سلام کا جواب دینا،

ور اهیی بانول کاحکم دنیا ، اور بری باتول سے روکنا .

وج اسے یہ سکھائیں کہ اگروہ مدرسے یا کارخانے جائے تواپیض ساتھی سے تق کوا داکر سے بین اس سے جب ملے تواسے سال کرے اور اگر وہ بیمار بروجائے تواس کی بیمار بری کر سے اور حب اس کو چین کے آجائے تواس برز خمک النہ کہے اور مخلف مناسبتول براس سے ملا قات کر سے ، اور تنگی و تی بین اس کی اعازت کر سے ، اور حب وہ وعوت و سے تواس برلبیک کہے ۔

ان مقوق کی تفصیل ہم اس کتاب کی قسم ٹانی کی " ساتھی سے حقوق " کی بھٹ بیس ورج کر سے بیں اس کامطالہ کر سیجے واس آپ کوملال مفصل بحث مل جائے گی ۔

ان کویہ تبلائش کہ وہ استا ذکے حقوق اوا کرسے نواہ وہ مدرسہ کامدرس ہویا کا کاج کااستا دہو، دونوں سے تواضع وعاجزی سے بنائی کاج کااستا دہو، دونوں سے تواضع وعاجزی سے بنائی کوفراموش نے کرے اور وعاجزی سے بنائی اور اس کے احسان کوفراموش نے کرے اور اگروکھی وجہسے خصہ ہوجائے تواس کی باتول پر مسبر کرے، اور اس سے سامنے باادب بنتیجے، اور اس سے پاس اجازت بلب کرے جائے، اور جب وہ بات کرے توکان لگا کواس کی طرف متوجہ ہو۔

ان حقوق کی مفصل بحث اس کتاب کی اس بحث میں کریجگے ہیں حسب کا آجی تذکرہ گزرا ہے لئبذا و ہاں شوام دا دلہ ہے۔ آراستہ مکل مفصل بحث ملاحظہ کرسیجیے۔

اور اخیر میں اس کے جانے سے قبل آپ اس کویہ وصیت کریں کہ التّٰہ سے ڈرسے ، اور تقوٰی اختیار کرسے ، اور کھا کہ کھلم کھلائھی اور کھلم کھلائھی اور خفی بھی دونول حالتوں میں اسکے حاضرو ناظر ہونے کو نہ تھوںے ، اور نمازول کوان سکے اوقات برا داکر سے اور نیک اور دیندارلوگول کے ساتھ ہی اٹھنا اختیار کرسے ، اور ایسی کوئی بات نہ کرسے بس سے آس کی ہے ادبی یا باخلاقی کا منطا ہرہ ہوتا ہویا جو اس کے قاریمے خلاف ہو۔

ب - اورشا کومرنی اسس نظام ک اتباع کرسے <u>و</u>

يه كوششش كيجيه كم غرب وعشارك نمازمسجديس ادا بو:

اس کے کہ حدیث میں آباہے کہ جونماز جاعث سے پڑھی جائے وہ اس نمازے سے سنائیس درجہ زیادہ تواب والی سے بو اکیلے پڑھی جائے (بخاری وسلم)۔

ہ آپ ی*ے کوشش کری گرآپ کے پیچے نازے اوقات میں اچھے اورصاف تھرے کپڑسے پینیں اسس لیے کہ* رشادِر مانی ہے:

( خُذَانُواْ زِنْينَنْكُمْ عِنْدُ كُلِ مَسْجِدٍ ١) الاعراف - ٢٦ كواپى آرائش برنمازى وقت ـ

ه اس کی کوشش کیجیے کہ حبب سبحہ جانا ہوتولسن اور پیازنہ کھائیں تاکہ توگول کوا پڑا، اور تسکیعن نہ پہنچے اس لیے کہ اما بخاری ولم حضرت جابر دشی اللہ عنہ سعے روا بہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے پہن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم نے ارشا دفرمایا جسب شخص نے پہن کہ

کھائی جوتو وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔

ان بات کی کوشش کیجیے کہ آپ سجداور ہر جگر صافت تھرے ہوکر نوش پوشاک سے ساتھ جائیں۔ ال لیے کہ ترمذی حضرت سعید بن المسیب سے اور وہ حضرت عامر بن سعدے وہ اپنے والد حضرت سعد دفنی النّدعذہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشا دفرایا : النّد تعالیٰ طیب ہے اور طیب کولپند کرتا ہے ، اور نظیف ہے اور صفائی سخوائی کولپند کرتا ہے ، کہ آپ ہے اور کرم کولپند کرتا ہے ، کہ آپ ہے اور کرم کولپند کرتا ہے ۔ الہٰ البنے گھرول کوصا و سخوار کھوا ور یہود کے ساتھ مشاہبت اختیا رہے اور کرم کولپند کرتا ہے ۔ الہٰ البنے گھرول کوصا و سخوار کھوا ور یہود کے ساتھ مشاہبت اختیا رہے کہ اور کرم کولپند کرتا ہے ۔ الہٰ البنے گھرول کوصا و سخوار کھوا ور یہود کے ساتھ مشاہبت اختیا رہٰ کرو۔

کین اگربالفون عورت مسجد مباما چلہ ہے تواسے خوشبونہیں نگانا چاہیے ،اس لیے کرسلم کی حدیث میں آ کہہے کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جاہئے تواسے چاہیے کہ وہ نوشبو ہزلگائے۔ تاکہ مردول میں فتنہ کا احتمال پیدا نہو۔

به آب یا کوشش یکیجے کم سجد میں سکول و و قارسے داخل ہول ، اس لیے کہ اہا کہ خاری و کم حضرت ابوق آدہ و منی اللہ عنہ سے روا برت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرا بااس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم سے ساتھ نماز بڑھ رسبے تھے کہ آب نے لوگوں سے شور کی آواز نی ، جب آپ نمازسے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشا دفرایا : تمہیں کیا ہوگیا تھا ؟! انہوں نے کہا کہ نازعلی جاری تھی، تو آپ نے فرایا: آئدہ ایسا نہ کرنا ، حب تم نماز سے لیے آؤٹو سکون کو اختیار کر و ، جننی رکعات ل جائیں وہ بڑھ لو اور جوجھوٹ جائیں ان کو بولاکر لو ،

﴿ حبب نماذے لیے کلوتو درج ذیل دعا پڑے لیاکرواس لیے کہا آ) احمدہ ابن ما جدا ورا بن نحزیم جفرت ابوسعیہ فردی منی انڈرعذے دوایت کرنے ہیں کہ انہول سنے فرایا: میں نے دسول اکرم صلی الڈیلیہ وکم کویہ فراستے سناہے کہ آہے نے فرایا : پنجفس اپنے گھرسے نمان کے لیے نکلے ہوئے یہ پڑھے۔

رَّاللَّهُمَّ إِنِى أَسُالُكَ بِحَقِ السَّائِلِينَ وَيَحْتِ خُرُهُ فِي إِيكَ إِنَّكَ لَعُلَمُ عَلَيْكَ ، وَيَحْتِ خُرُهُ فِي إِيكَ ، إِنَّكَ لَعُلَمُ الْمَنْكَ الْمَنْكُ الْمُنْكُ الْمَنْكُ الْمَنْكُ الْمَنْكُ الْمَنْكُ الْمُنْكُ الْمَنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمَنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمَنْكُ الْمَنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّلْمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّلْمُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّالِمُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّلْمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُولُ الْمُل

اے اللہ میں آب سے موال کرتا ہوں اس حق کے خیل جوسائوں کا آپ پر سے اور میر سے آپ کی طرف جانے کے حق کے معنیل ، آپ جانے ہیں کہ مجھے نہ تو تنجر نے نکالا ہے خات اور نہ دکھا ہے اور ریا کاری نے ، میں اپنے الزانے نے اور نہ دکھا ہے اور ریا کاری نے ، میں اپنے گئی ہوں سے معاک کر اور جان تی انے کے لیے آپ کی طف نکا ہوں ، میں آپ کی رحمت کی امید اور حذا ہے وہ شنو دی کے موس کے نیا ہوں ، میں آپ کی زار آگ کے وہ رسے اور دخا و فوشنو دی کے محصول کے لیے نکا ہوں ، میں آپ سے دو زخ کی آگ سے جائیں۔ آپ مجھے محصول کے لیے نکا ہوں ، میں آپ سے دو زخ کی آگ سے جائیں۔ آپ میے محصول کے ایک مفال وکرم سے دو زخ کی آگ سے جائیں۔

اورا مام مهم رحمد الترند يد الغاظ نقل كيم من الأراك الله من المجتمع المنطق الم

اسے میرسے اللہ میرے دل میں نورپیدا کر دیجے اور میری زبان میں نورپیدا کر دیجے ، اور میرسے کانوں میں نورپیدا کر دیجے ، اور میرسے کانوں میں نورپیدا کر دیجے ، اور میرک آنکھول میں نور بیدا کر دیجے ، اور میرے آگے می نور مقرد کر دیجے ، اور میرے نیچ می نور مقرد کر دیجے ۔

ال بيدكر ابوداؤد وسلم ونسائى وترمذي مين احاديث بين إليها بى آياب ـ

وه بینے سے تبل دورکعات تجیزالمسجد پڑھنے کا انہام کیجیے اس کیے کہ بخاری ولم مضرت ابوقیا دہ رضی النہ عنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرمایا : حب تم میں سے کوئی شخص سجد میں آئے تواسسے چاہیے کہ بیٹھنے سے قبل دو رکھنیں پڑھے۔

کیرجیب آب سیدسے باہر خطنے لگیں توبیع بایال پاؤل باہر نکالیں اور ورج ولی دعا پڑھیں:
 (لا اَللّٰ اللّٰہُ مَّ صَلِّ وَسَلِمَ عَ وَبَادِكُ عَلَى سَدِيدِ اَللهِ عَلَى سَدِيدِ اَللهِ الله الله الله دروووسلام بھیے ہما ہے سروار محرصلی الله

نُحَدَّيِهِ) عليه ولم پر -

((سَرَبِ اغْفِيْ الْمِيْ فَ نُسُونِ ، وَا فُسَتَعُ لِحَث السَّرِي السَّرِيد رب مِرِكَ مَاه معاف فراديجي اورميرے أَبُوابَ فَضُلِكَ». يصابِ فَضُلِكَ».

اس بیے آپ گوشش کریں کہ یہ دعائیں اور اذکار اپنے بچول کوسکھائیں اور ان سے بل آپ اپنے اوپرال کی تعبیق کریں اورخود عمل کریں ۔

🧇 آپ یا کوشش کریں کہ بہے مدیسہ سے تکھنے پڑھنے سے کام میج طریقے سے پورے کریں اوراٹھی طرح سے اسباق یاد کریں، اور مسائل طل ترین اور اسباق سمعیس ، اور آب ان کویری نعیمت کری که وه اینه کام کائ عمدگ سے کریں ، اورا بنی تعلیم کوشا ندار لیقے سے پورا کریں تاکہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وام کیا یہ درج ذیل فرمان مبارک پورا ہو جسے پہنی مصرت عائشہ فری اللہ عنہا سے روایت مرسقين كرسول الترضلي الترعليه ولم في فرمايا:

التٰدتعالیٰ اس بات کولیسندفرائے چیں کہ حببتم میں سے كونى شخص كوئى كأم كرسدتوا سيعمدگى ويختگى سيرسد. الإإن الله يحب إذا عسل أحسكم علا

ا *در اس میں کو پی حمدے نہیں ہے کہ بیچے سے سلسنے علم اور طلب علم سے علق قرآنی آیات اور احا دمیٹ نبویہ اور ترغیبی* اقوال وقياً فوقياً بميشه ذكر كي جائي ربي قرآن آيات درج ذل بي .

( هَ لَ يَسْنَوَ عَ اللَّذِينَ يَعْكُمُوْ نَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْكُمُوْنَ )) الاروا م كياهم والمصاور بعلم كيس برابر بوسكة بين -

التدتم مين ايمان والول سيه اوران كي بنيس علم عطابوا ہے درجے لبند کرے گا۔ ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوامِنَكُمْ ۚ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دُرَجْتٍ ١ ﴾.

اورآب كييكراسيميرس پروردگار فرحاوس ميريدا كو

(( وَ مَكُلُّ مَن بِ فِي فِي غِلْمًا ». مُدْر سه

اور فرمایا :

الله مع ورية توليس وي بندسين وعم والعالي م

ا(إِنْهَا يَخْشَكَ اللهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَمَةُ أَا) فاطرَمِهِ

#### اوراس سلسله کی احادیثِ مبارکه درج ذیل بیس:

امام ترمندی حضرت ابوسرریره رضی الندعنه سب رواریت کرسته بین که رسول الندهم ماند علیه ولم سنه ارشا د فرمایا : ونیا ملعون ہے اور حرکچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر سے اور حواس سے علق ہواور عالم اور والعلم ۔ ا در ایم ترمذی حضرت انس رضی النّه عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی النّدعلیہ وہم نے ارشاد فرایا : حوشخص علم حال كرف مر يف كالماسيد وه حبب مك والبس زلوق الندك راسية بى مي شمار بوتا بد

ا ورترمذی مضربت ابوامامدونی الله عنه ست روایت کرست می رسول اکرم سلی الله علیه میم سنے ارشا دفروایا : عالم کوعا بربرایسی نضیلت ماصل ہے جبیری کہ مجھے تم میں سے ادبی سے ادبی صحابی بر، الٹدتعالی او*راس سے فریشتے اور آسانو*ل ا ورزمین والے حتی کرچیونٹیاں اسپنے بلول میں اور مجھلیال بھی اکشخفس سے لیے دعاکرتی میں جولوگول کوخیر کی تعلیم دسسہ

### 🕒 بیچے کوخیرخواہی اور نصیحت کے کا کہتے رمہا:

شلامرني بيح سے كيے كد و كميموانسان كامرتبه علم سے برها اسے واور علم لوگول كونظيم اور براسے لوگول كى صف مين كعظ اكردتيا ب، اورعلم مصانسان لوگول كي نظرين محترم اورمعا شريسي باعزت بتماييد.

اورجهالت ،عزت وكامست كى بيخ كنى كرتى كيار اوركه بل جابلول كوسبه وزن بنا ماسيدايسه لوكول كى علا، وبيط کھھے توگول اوراصحاب دائش وککردامسلاے سے پہال کوئی قدروقیمیت نہیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرسے امی شافعی پر جو فرات بین که دونیا حاصل کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرسے ، اور حوّا خریت کا طلب گار ہو اسلیمی علم حاصل کرنا چلہیے ٔ درجو دبین و دنیا دونو*ن کا*طالب مبوتو استی علم بهی حاصل کرنا چاجیچه ، اور انتد تعالیٰ حضرت علی \_\_\_\_ سے راصی مبوده فراهیم بین :

علم كوصول كيليكم شيء بوجا واوراس كابدل يتل بعض كرو لوگ ساديد كرساديد وي اورمسلم واسي زندهي

ا *در اس سیے علاوہ اس قسم کی خیبرخواہ*ی وہمت افزائی کی اور زرین بالمیں بوعلم براہجاری اور شوق دلامیں اور اس کا اللہ سے پہال جومرتب اور توگول کی نظرول میں جودرجہ سے اسے طاہر کریں۔

بیکے کوعلم اورعلماری فضیلت تبلانے کے سلسلد میں مرتی کووسائل کی کمی کی شکایت ، ہوگی بخواہ ان وسائل کا تعلق وعظ سے ہو، یا واقعات بیٹی کرنے سے ، یا ضرب مشل کے بیان کرنے سے ، یا اشعار داقوال سعف صالحیین سے استشہاد کرنے سے، سرایک فیم سے بے شار وسائل موجود ہیں ۔

سے بہرایت است بارس کا مورس کے برای ہیں۔ کی آپ یوٹش کریں کہ رات کی مجلس میں اسپنے بحول کوافلاق سے محلق کوئی فضیلت یا معاشرت سے متعلق کوئی شاندار بات یا بی کریم ملی الندعلیہ وہم کا کوئی معجزہ، یا ماریخی قصہ یا ملمی مضمون تبلائیں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کی رمنہائی سے متعنید ہو، ا ورآپ کے وعظ ونصیحت سیے متأثر ہو۔

اس سلسله مين مم آب سے ساحت ايک مثال بيش كرست ميں:

مسلمانول میں جائے کوئی ایسا دل آئے سس میں کوئی عظیم واقعہ رونما ہو چیکا ہو جیسے مثلا اسار ومعارج والی راست توآپ کوچا ہیں کہ آپ اس روز ا پینے گھر کے لوگوں کو جمع کر سکے ال سکے سامنے مندرجۂ ذیل مقائق بیان کریں :

#### ا - اسرارومعاج كاواقعه ايك يا دگارا بدى معجزه بهه:

حبس سے النّہ تعالی نے ایک نہایت شکل وقبت اور تھن گھڑی اور تسکیف دہ ایسے موقعہ پر حبب کا فرول سنے آب كوسخت مسيخت منزا ديين كي تدبيرس تنروع كرين تعين ، اورات كيدينيا كا ودعوت كامقا بدا وراب كي سك ساتعيول ا درصحابکومزا دینا شروع کردی تھی، ایسے موقعہ پر اللہ تعالی نے اسل ومعراج سے دربعہ ہمارے نبی کریم علی اللہ علیک وم اکرام واعزاز کیا۔

، ہجرت سے ایک سال قبل اسار ومعارج کا واقعہ ہوا تھا۔ یا بول کہیے کہ بیع ست واکرام کا معا مل پیش آیا تھا، اور آپ صلی التہ علیہ وسلم کو آسمانوں وزمینول سے ملکوت کا دیدار کرائے ہے سے بیسے بیسفرمِبارک چیش آیا تھا۔

#### ۲- امرارومعراج کیمعنی کیابیں ؟

اسراء سے مراویہ سبے کہ نبی کریم کی التّدعلیہ وہلم کا مکرمکرمہ سسے بیت المقدس کی جانب رات کوچند کمحات ہیں بہنچا۔
اوزمعارج سسے یہ مراوسہے کہ نبی کریم سلی التّدعلیہ ولم کا چند کمحات ہیں ساتویں آسمان تک بہنچ جانا۔
اسراء ومعارج دونول روح وجم دونول سے ساتھ ہوئے تھے تاکہ ہمار سے ظیم رسول سلی التّدعلیہ ولم کا یہ عجز ہجی ان
بے شمار معجزول سے ساتھ لکھا جا سے جوآب سے سپے نبی ہونے سے طفوس اولہ اور آپ کی رسالت کی سچائی پر کھی ہوئی دلیاں ہیں ۔

-- اس مبارک فریک نبی کریم صلی الته هلیه و کم نے جومناظر دیجھے ان میں سے اہم مناظر کیا شھے ؟

طبرانی، بخاری، بیبتی اور بزار روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاَ ق والسلام کا ایک ای قوم پرگزر ہوا ہو کا شت کرہے سے اور اسی روز کھیتی کاملے نے وہ دوبارہ پہلے کی طرح ہوجائی ہتھی، تو نبی کریم سلی اللہ علیہ سلیم نے حصارت جبریل علیہ السلام سے بوجھا: یہ کیا قصہ سبے ؟! انہول نے فرمایا: یہ اللہ کے داست میں جہاد کرنے والے میں جن کیلئے ایک سات سوگذ برط صادی جاتی ہے۔ اور وہ جو کھی حرجی کرتے ہیں تواللہ ان کواس کا بدل دسے دیتا ہے اور وہ بہترین راق سے۔

مجراس سے بعدآب کاگزرایالسیں قوم پرہوا تن سے سول کوچٹا نوں سے کیلا جارہا تھا، جیسے ہی ال سے سرکو کیلا جاآ وہ دوبارہ ویسا ہی ہوجا آ بعیدا پہلے تھا اور ال سے ساتھ اس معاطریں کوئی نری نہیں برتی جارہی تھی، آب ملی التعظیم کے دریافت فرطیا: یہ وہ لوگ جن سے سفر ض نمازوں سے بھے ہے ہوجا بھے کے سے بوجل بھے کے دریافت فرطیا: یہ وہ لوگ جن سے سفرض نمازوں سے بھے ہے ہوجا بھے کے بینی انہول نے نمازے سے اوس کیا۔

بھرآپ کاگزدایک آبی قوم سے پاس سے ہوا جن سے جم کے اگلے مصول بڑھی پیوندیتھے اور تبچھے جھے بریھی وہ اس طرح چررسیے تھے جس طرح چوپا سیے چرستے ہیں وہ کا نول واسے جعالو اورزقوم اورجہنم سے گرم چھر کھا دسیعے ۔ آپ نے پوچا یه کون لوگ بیں؟ انہول نے فرمایا : یہ وہ لوگ بیں بتواسینے مال ودولت کی زکاۃ نہیں دیاکرستے ستھے، التہ سے ان برطلق طلم

نہیں کیا ہے اور آپ کارب بندول بڑھام کرنے والانہیں ہے۔

مهرآب كاگزرايك اليى قوم پرست بواجن كے سلمنے بيكا بواگوشت ايك ما بدى بي اور كحب خسداب كوشت ا يك دوسرى بإندى بين ركها تنها، أوروه لوگ وه خراب اور كيا گوشت كهابنے سلكے اور يكا بوا عبور ديا، تو آپ نے بوھيا اسے جبر کیل یکون لوگ بیں ؟! انہول نے جواب دیا: یہ آپ کی امت کا وہ فص سے حب سے یاس ایک ایمی ملال عورت نکاح میں ہوتی ہے سکن و مسی فاحیثہ عورت سے پاس جا کرمجے تک رات گزار تاہے، اورعورت کا شوہر ہوتا بداوروہ اس کے بجائے می دوسرے برکردار تخص کے پاس جاکر جنع مک رات گزارتی ہے۔

سيرآب كاگزراكيب اليي قوم پرمواجن كي زبانيس اور بوزف نوسنه كي فينچيول سيه كاسته جارسيد يته. اور حب يعي ان کو کاما جا آ وہ دوبارہ ویسے ہی شھیک شھاک ہوجائے، ان سے ساتھ اس سلسلہ میں کوئی نری نہیں برتی جاتی تھی، آپ · نے پوجھا اسے جبرئیل : یہ کون ہیں ؛ انہول نے فرایا کہ یہ فتنہ انگیز تقریم کرسنے واسے لوگ ہیں۔

ا یک اور قوم سے پاس سے گزر ہوا جن سے ہونٹ اونٹ سے ہونٹول کی طرح تھے .اوروہ الگارے کھارہے تھے ہو ان کے نیمچے سے بھلتے مارہے مقعے آپ نے حضرت جبرئیل سے پوھیا یہ کون لوگ ہیں ؟ انہول نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو يتميول كامال ظلمًا كهاجات تصري

ایک قوم سے پاس سے گزرے جن سے مہاو کا گوشت کاٹ کران کو کھلایا جار ہاتھا ، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے بوٹھیا: یرکون لوگ ہیں ؟! انہول نے کہا: یہ دوسروں کا منداق الرائے والے اور عیب کلنے والے ہیں۔ ا ور اس سے علاوہ اور دوسرے وہ مناظر جونبی کریم صلی التّعلیہ وہم کواسرار ومعارج کی رات مشاہرہ کرائے گئے تھے۔ نبى كريم صلى التُدعِليد ولم مص ميسيح روايات مي يه وارد بواسي كه آب اس مبارك سفريس جيول اور رسولول سے ملے يتعصب بينة أب كوسلام كيا ا ورفوش آمد بركها ورآب صلى التّدعلية ولم في سيسب سي ساته لل كرمسجد إفضى مين جاعبت ے نازیرهی تھی۔

ان واقعات ومناظر*کو* بیان کرسکے مربی ب<sub>ه</sub> کرسکتاسپے کہ ان سے نمازکی اہمیت کو ثابت کرسے .اورجولوگ نما ذرہے بارسے میں سستی کرتے ہیں ان سے انجام براوران کو جو سزا وعذاب بوگا اور ذاست ورسوائی کاسامنا کرنا پڑسے گا اسے وانسے کرے اورنمازا سرار دمعارج کی داست کواس بیسے فرص کی گئی سہتے تاکہ وہسلان کی روح کوخشوع وخصنوع سیے کمحاست ہیں آسمان پر لمے علية، اور تعيروه وبإل الندك دربارسة زندگى كاعرم، اورجهادى روح، اورتقوى كاشعور واحساس عامل كرسه. اوراس ك ذر لید سیم الن زندگی کے و <u>هیله</u>ین اور نسب ارارہ کے وساوس اور فانی دنیا کی طمع ولا لیج سے زیج جاسئے۔ ج*یساکه مربی سے پیھی کرسکتا ہے کرز*ناا ور دومسرول کا ناجائز طریقے سے مال کھانے ، اور غیبیت و خیل خوری ، اور

دوسوں کا مذاق اڑانے سے بچائے میں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہرائ برکھے رقی ڈانے جونبی کریم سلی التّٰدعلیہ کم سے اپنے اپنے اس مبارک سفرسے والیس آنے سے بعد مختلف مناظر دیکھے کر بیان کی تنصیس ، تاکدان برائیوں کا انجام بدجان لیفے سے بعد بچے ان برائیوں اورگنا ہوں سے بچیس ۔

# ٧- مسجد ترام كالبحب إقصى سه كيا تعلق ہے ؟

واکٹر مصطفی سباعی دعمہ اللہ اپنے ایک ضمون ہیں کیسے ہیں در سجد ترام کا مسجد آھئی سے تعلق ایک محترم ومشرف جگہ کا دوسری محترم ومشرف جگہ کے دوسری محترم المراہ ہے جانچہ مکہ مکر مرکب رہنے والے تما) روئے دہیں، اور سجد اقتصی اللہ کے پیا اسات کا مرکز اور جائے نزول اور تاریخ کے ایک طویل مصے تک انبیا ، کا مرکز ومور ہے ۔ البندا یہ ضوری تھاکہ آزادی کی سواری ال دوبراک جامر کرز ومور ہے ۔ البندا یہ ضوری تھاکہ آزادی کی سواری ال دوبراک جگہ ہول سے بھا ہوں سے دوانہ ہول تاکہ گمراہ عالم اس سے ہوا ہت ماصل کرسے اور میران اور ایمان کے سے کران دونول مسجدوں سے روانہ ہول تاکہ گمراہ عالم اس سے ہوا ہت ماصل کرسے اور میران کو روانول انسانیت نور ایمان میں ہوا ہی میں میں ہواں سے شرق و سے شرف و سے سے گرد کا مرکز اور ہو کی میں شامل کرلیں جہال سے شکر کے لشکر کے لشکر کے اطار وزیوب وشال میں تھیل گئے تاکہ شام واقع کی مرکز اور کی ملک ند میں شامل کرلیں جہال سے شکر کے لشکر کے اطار وزیا ہوں فاتھ میں فاتھ میں کران کو آزادی دلائیں ۔

بن كاخواب اسمائيل ديكيه رباتها، يبال تك ده وه در ذاك صورتهال اور گهري كاناله كى جنگ مين آنهي گئى اومسجد إقفى او سمار ومعراج كاشهر تروتازه شكار كى شكل مين يې درك قبضه مين آگيا، اسرائيل اور مېمارست درميان نونريز جنگ اب تکسياری سبت اور کچه نبيس کها جا سكنا که آسنده آيم مين اس جنگ کا کيا نينجه نيکه گا اور ميپود يول سي توسيعي منصوبوں کا کيا انجام بروگا ؟

لهذاکیااسلام کے واقعہ کا راز ہم نے جان لیا ؟ اور کیا اب ہم نے وہ ظیم مقصور تمجھ لیا تبس پر پینلیم مجزہ وواقعہ مشتل ہے ؟»۔

# ۵ - فلسطين اورمقبوضه سجد كسلسله مين مسلمانون بركيا فرنفيه عائد بوتابيه

درحقیقت یه ایک نهایت شکل وسخت فرنینه به، بلکه الله کے دربار، تاریخ ، آئدہ آنے والی اورموجودہ قوموں کے سامنے یہ ایک برطمی ذمرداری ہے۔

اس اسرار کے واقعے سے ذریعی رسول اکرم میں اللہ علیہ ولم نے ہم سلانوں کی گردنوں ہیں ایک عظیم امانت وال دی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم سجد افسان اور کینے ہم سکے دم ہے آزاد کو خدار ہی ہودیت سے پنجوں اور کینے پرورم ہیونیت سکے دم سے آزاد کو آئیں۔ اور سرزین فلسطین کی ہم اس طرح حفاظت کریں گویا کہ وہ ہما دسے عظیم اسلامی وطن کا ایک الیسا جزوجہ ہو کہ بھی جو کہ ہما ہوں کا ایک الیسا جزوجہ کو کہ بھی ہوسک ، اور ہم مدافعت جاری رکھیں اور خوان بہاتے رہیں اور جانوں کی بازی لگلتے رہیں تاکہ سرزمین اسرار ومعاری کے ایک ایک ایک ایک اور سرکھوں وظالموں سے پنجوں سے آزاد کرائیں۔

ی مسلمانول کوچا ہیے کہ وہ صلح سے ہرایسے مل کو مٹھ کرادیں حب سے قفیدُ فلسطین کے تصفیہ اوراسزائیل سے ساتھ ملح سے پروگرام کی بواتی ہمو خواہ بیمل کھلا ہمویا در پر دہ ، اور خواہ بیمل ہرا ہِ راست بات جیت سے ذریعے ہویا منیوا کانفرسو سے ذریعے۔

سے درسی۔ مسلانوں پریمبی لازم ہے کہ وہ ہرائی خص کواپنے دین وطن اور قوم کے ساتھ نیانت کرسنے والاجمیس ہوتھ فیئے طین کے تم کرسنے اور اس سے دستبردار ہونے کے دربے ہو بلکہ ایسا شخص قیامت تک اللہ اور اور گاریخ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ اس بے کہ اس نے اپنے اور اپنے مک کیلئے نوشی سے ذارت کو لپ ندکیا ہے اور اپنے گنا ہمگار ہا تھول سے خیانت کی دستا ویزیر دستی طیسے ہیں .

ن در ارداگر آج کوئی ایساشخص پا یا جائے ہوا سرائیل سے ساتھ صلح کی دعوت دسے تومسلمان قومول کو چاہیے کہ نواب خفلت سے بدیار ہوجائیں آلکہ غدر وخیانت سکے تخت کوئتم کردیں، اور کھچروہ خود مقدس سرزمین کی آزادی سکے لیے اسلا کے جنگے شلے الٹداکبر کوشعار بناکرم لی ہویں۔ (اسرائیل نتم نہیں گا اور فلسلین ازا دنہیں ہوگا مٹرایسے سیے یکے رکوع وسجدہ کرسنے واسے امر بالمعرو ن اور پی من ا تمرینے واپیے مؤمنوں سے ذرسیعے جوالٹند کی حدو دکی حفاظ مت کریتے ہوں ، ایسے سلمانوں سے درسیعے جومیلان برنگ میں پاک صاف وبا وصور ہوکر دخل ہوتے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے سامنے رکوئی تھہرسکتا ہے اور نہ کوئی قوت ان کامقا بارسکتی ہے یه وه لوگ پیس جن میں اعلان کرسنے واسے نے الٹراکبر کانعرہ ملبند کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسے حبنت کی ہوا تومیل پڑا وراسے

التدكى مدوتو قريب بوجاءاس حاملين قرآن قرآن كريم برعل كريك است زينت بخشور

یه وه لوگ بین جواس بات برایمان رسی تعیم بین که وه اگرلوگول کی سرپرستی اور سارسے عالم کی مدد ونصرت اور حکومتول کی سیا عدست وامداد سے مجموم ہو جائیں تب مجی اللہ مبل شانہ ان کے سائتھ سے۔ اللہ کارسازی کافی ہے اور وہی مدد گارسیے اسی کی نصرت کافی وافی ہے ، اور وہ پرتقین رکھتے ہیں کہ الٹر کے مشکران سے ساتھ ہیں ۔ اور الٹر کے شکروں کی تعدا والٹر سے سوا اورکوئی بہیں جانیا ، بہی وہ لوگ جن کے ذریع فلسلین آزاد ہوگا اور سرزینِ اسالی سے میہودی جرتومہ کوا کھاڑ مجینے کا جائے گا ان لوگول کامقصدسولے اللہ کے کلمہ سے بلند کرنے کے اور کچے نہ ہوگا اور ان کاعنوان صرف اور صرف اسلام ہی ہوگا۔ ان کا شعاریہ موكاكر عبوديت صوف التدك ليه ب اوران كانعره صرف التراكبر بوكاً).

لهذا فلسطین کی آزادی کی جو کوششش تھی ان معانی اور اس شِعار سے فالی ہوگی بخداس سے نتیجہ میں سوائے رسوائی، شكست اورمېزىمىت كے اوركىچەر بوگا،نىي كرىم علىدالىسلاة واللىلاراتا دفرواتى يى :

(( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ميرى امت بن سيدايك جاوت بميشرى برقام به

على المحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى كان كونقسان نبين بنبيائ كا وه جوان كالفت كرك كا أن المن الله كالمان كالفت كرك كالفت كرك كالفت كرك الله كالمان كالمان كالمان كالفت كرك كالفت كالمناف كالفت كالفت كالمن كالفت كرك كالفت كالمناف كالمناف كالمناف كالمناف كالمناف كالفت كالمناف كالمنا

. بس اے وہ خص بسنے اسپنے آپ کوالٹر سے سیے نماص کیا ہے ، اور اسے وہ خص جسِ سنے اپنی دنیا کو آخرت کے بدیے میں فرونوت کر دیا ہے اور اسے وہ خص جس نے اپنی جان کواس دن سے لیے سست کر دیا ہے جس دور کیکائے والايريكادست كرجها دسكے ليسے آجاؤا سے حبنت كى نوشبوؤمه كمو، اسے التُدكى مدد قريب آجا۔

مرني كوچا بيد كرمناسب مالات مي اور حب مجي موقعه مل بهيشدار ض مقدس كي آزادي سيد جهادفي مبالات سے مسألہ کو بچول سے ذہن شین کر تارہے تاکہ بچول سے نفس میں جہاد کی مجست ببٹیے جائے ۔ اورمسجداقعنی کومپرودی جنگل

ئه الاعظ فرها كيية استاذ قرضا وى كى كماب "وروس النكبة" -

۔ آزاد کرانے اور فلسطین کودھوکہ بازیہودیت کے ناپاک قدمول سے آزاد کرانے کا اپنیا درقوم کی ذمرداری ان کے دل میں رائے ہوجائے، ہمیشہ توجہ کرستے رہنے کا بہت اثر ہوتا ہے اور تنقل پیکنے والا ایک ایک قطرہ بھی تھریس سوراخ کردیتا ہے۔ اور اس طرح سے مربی روزاد شام کواپنے بچول کواپسے امور کی طرف متوجہ کرسکے گاجوان کی اخلاقی اصلاح کے مناسب اور جوان کے معاشرتی واقع سے مرتبط اور ان کی فکری و ارتجی ذبن سازی سے تعلق رکھتے ہول۔ مناسب اور جوان کے معاشرتی واقع سے مرتبط اور ان کی فکری و ارتجی ذبن سازی سے تعلق رکھتے ہول۔ اور اس سلسلہ میں تفسیر و صدیث کی جدید و قدیم کتب سے استفادہ کرنے دوات اور اسلام کے متنوع نظاموں سے ان کہ بول سے میں مدد لینا چاہیے جبول نے نفوس کے تزکیرا ورسیرت و تاریخ کے اقعات اور اسلام کے متنوع نظاموں سے کرنے دور تھی تھرت یہ ہے کرنے دھا رائے دکھا کا اللہ بی کا کام ہے۔

# عاندان اورگھر کی فضامیں انبساط وسرفرربیدا کرنے کی کوششش کیجیے:

ه جس کاطربیته به سین کرآپ بچول میں بامقصد کلمی وثقافتی مقابلے کرائیں جن کامقصد ذہن کی تیزی اور لبند بمبتی اور ثقافتی لحاظ سے بنگی اور نماندان وگھر کی فضا ہیں نوشی کی لہر دوڑا نا ہو۔

ه اورشاندارنکات اور بیارسے تطیفے اور مزسددار کہانیال سنائیں جن کامقصدنشا کائی تجدیداورنفوس سے آزر دگی ویژمردگ و تنگ دلی کوختم کرنا ہو۔

ه اورورزش کھیل کود، اورا دبی گفت وشنید، اورمعانسرتی و تاریخی ڈرامے جن کامقصدخون کی گردش کوتیز کرنا اور نعلاقی نبیا دول کی نجنگی اورفکری ذہن سازی ہو۔

موں بی ووں کہ بی اور روں ماری ہے۔ ہیں کہ بی کریم میں اللہ علیہ وقم معابر کوام کے سراح فراتے تھے، اور مراح فراتے تھے، اور بیکوں سے سراح دل اللہ کارے مراح فراتے تھے، اور بیکوں سے سرطرح دل اللہ کرتے ہے۔ اور ایک بی کریم اللہ علیہ کاریم مورد کھا ہے۔ اس لیے آپ بھی نمی کریم اللہ علیہ کاریم مورد براکر دیں۔ اور ا پہنے بجول کی نفوس علیہ وہم وزیر دوڑا دیں۔ میں نوشی کی مردوڑا دیں۔

کی آپ یر گوشش کیجے کرسب کے سب رات کومباری سومبا یا کریں۔ اس لیے کردات کو دیرسے سونا صحت کے لیے

ئە مىرى تجويزىكى مىلابى تىنسىدى كابىرىيى بى : تىنسىرلەن كىثىرا درىللال انقران مسىدة مىلىپ ك ر

ا ورحدیث کی کتب میں ترغیب وترہیب منذری کی اور ریاض الصالحین نووی کی۔

اورتزکیژنفس سیستعنق اماً)غزالی کی امیا العلقم اورا بنِ قدامرمقدی کی منقرنها ج انقاصدین اورمیاسی کی دسالة المسترشدین ـ اوراسسلامی ثقام وسیریت میں استیاذ بوطی دخسسنرالی کی فقدانسسیرة اور دسستا ذ طبارته کی دوح الدین الامسسادی اور ڈاکشسسمیجی صالحے ک

النظم الامسسل ميترر

مضرب ،اوراعصاب کونقصال بہنچاتا ہے ،اور مبیح سویرے کی برکتول کا قاتل ہے ،اور فجر کی نماز فوت ہونے کا ذراییہے اور اشھنے پر بدل کے ڈھیلے ڈھاسے اور سست کرنے کا ذراییہ ہے ۔ اور مبلدی سونا اور مبلدی اٹھنایہ دونول دین کی علامت ہیں ،اور نبی کی مصلی دوئر ماسیلر دریا دیں ۔ تعلیم

كريم صلى الشدعلية وم كاطرلقة إورتعليم سيصدر

ملدی سونااسلام کی نشانی وعلامت اس یہ بین کریم ملی الله علیہ ولم نے عشا کی نما السے تبل سونے اورعشاء کے بعدیات جدیت میں شغول ہونے کو ناپ ندکیا ہے۔ اس کیے کہا مام بخاری مضرت ابوبرزہ المی شخول ہونے کو ناپ ندکیا ہے۔ اس لیے کہا مام بخاری مضرت ابوبرزہ المی شی الله عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے اورعشاء کی نماز سے بعد بات جدیت کرنے (قصرکہانیوں) کوناب خدفیا۔ ترسیقے۔

یکن اگرعشاری نماز کے بعدبات چیبت کسی فائدہ مندکام سے بیے ہویااتھی تربیت دسینے یا مفیدتعلیم کی نعاظ ہوتو یہ جائز ہے۔ اس بیے کرامام بخاری واحد صفیعت عمرضی اللہ عنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم حصرت ابو بجرضی اللہ عنہ سے پاکس رات معرسلمانوں سے معاملات میں سے سے معاملہ پر بات چیبت کرستے تھے اور میں ان سے ساتھ ہوتا تھا۔

ربی عثاء کی نماز کے بعد گھوالول کے ساتھ بات چیت تویہ مطلقاً جائز ہے آل لیے کہ اہم مسلم حضرت ابن عباسس رضی التہ عنہا سے حرگزاری تاکہ میں حل رضی التہ عنہا سے حرگزاری تاکہ میں حل رضی التہ عنہا سے حرگزاری تاکہ میں حل التہ عنہا سے حرگزاری تاکہ میں حل الکہ میں التہ علیہ ولم می راست کی نماز وعبادت کا مشاہرہ کرسکول آل راست نبی کریم سلی التہ علیہ ولم میں انہی سے یہال تھے وہ فرات میں کہ نبی کریم سلی التہ علیہ ولم سے البینے گھروالوں سے ساتھ کھے دیر تک بات چیت کی بھر آب صلی التہ علیہ وسلم آرام فرما ہوگئے دیں کہ ہے۔

میں کی سے کارباتوں ،غیبیت اور گنا ہیں رات گزار نا جیسا کہ آج کل لوگ غیبتوں اور پیموں نیزن سے فیش وگنا ہ سے بَر مناظر دیکی حکر رات گزارتے ہیں تویہ تنفقہ طور سے بالکل ترام ہے۔

ربایہ کو مبع سوریسے انتھنا نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم کی دایات میں سے ہے تووہ اس لیے کہ طبرانی اپنی محالب معجم ا وسط "میں نبی کریم ملی اللہ علیہ ولم سے رواریت کرنے ہیں کہ آپ نے فرایا :

(( مبور کُ لاُمتی فی بکورها)). میری امت کے لیے ان کے دن سے ابتلائی معے میں برکت رکھ دی گئے ہے۔ بہتلائی معے میں برکت رکھ دی گئے ہے۔ بہتلائی معے میں برکت رکھ دی گئے ہے۔

وہ اہم امورجن کا مربی سے بیسے جا ننا حذوری ہے ان ہیں سے پیھی ہے کہ ہم کونیندا ور دا حت کامناسب مصہ لمنا چاہیے تاکہ وہ زندگی سے فرائض ا ور ذمہ دا دلول سے بارکو برداشت کرستے ۔

اورخاص طورسے بیے سے بارسے ہیں اس کی صحبت اور نیند کا بہت نیال رکھنا چاہیے، اس سلیے کہ وہ اس زمانے

میں جہانی وعقلی ونفسیاتی نمو دبڑھوتری کی عمر سے گزررہا ہوتا ہے۔اس لیے دن ورات میں کم از کم اس کو اطماع تھنے سونا بالبيد ورنداس كاجهم كمزور ولاغربيوجائ كا.

ا ورنبی کریم مسلی الند علیہ وسلم چاشدت کی نما ایکے بعد قبلولہ سے بیے لیٹ جاتے تھے تاکہ دات سے میں جھے ہیں سر آرام ذکرسکے اس کی تلافی ہوجائے انہی کریم ملی اللہ علیہ وہم کی طرف سے امست سے بیے یہ ایک شاندار رسنائی سے تاكه وه فيمح البم اورقوى الهمة اورجاق وجوبندا ورحبيت رسيع

۔۔۔ ب، ، ، ۔۔۔ ، ، ہمہ، درج ب ر پوبد، درسیت رسیعے۔ کی آپ پرکوشش کیجیے کہ نیکے سوسف سے بل اپنے مال باپ کے ہاتھ چوپی اورسنون دعا پرط ھے کرسوئیں اورسوستے یہ تا وقت تهجدا ورفجری نماز کے ایسے ایسے کے نیت کر کے سوئیں، تاکہ وہ اپنا روز کا برنامج وہروگرام از سرنوٹر فرع کرسکیں . سنست یه سبه که جب آب بستر برجائیس تواسی سی چیزسی جهاولیس تاکه اگرکونی موذی و تکلیف ده کیوامکوا ببوتوآپ اس كانشانه بنف سيس يج مانين مچر بإ دضوه بهوكرايني دائين كروه بريشين اوريه كهين :

الأَكْحَسُدُ دِلْهِ الَّذِى أَكْعَسَنَا وَسَقَانَا تَمْ تَعْلِيْنِ اسَ الدَّيِمَ لِيهِ بِينْ بِسِن يَهِي مَلايا اور وَحَيَفًا نَا وَآوَاتَ فَكُهُمُ مِثَنَّ لَاكُافِي كُ وُكُا مُسؤُوحَك).

بلایا اورکفایت کی اور شمکانزدیا، اس کیے کرہیں ہے ایسے لوگ ہیں جن کا ذکوئی کفا بہت کرنے وا لاسیسے خرخعکا نہ

بجرآية الكرسى برُسطيها وراسين دونول بإتهول بريميوسكيه بمجرقل بموالتدا مدا ورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب النائس بإهر بالتصول برمچونکیے، مجربیم سے سے مصد برمچیر کیں مجیدیوں اس طرح تین مرتب سیمیے (میم مخاری دم)۔ مية ينتيس مرتبه سجان النُدر في مين اورتينتيس مرتبه الحمد لنُد، اورمينتيس مرتب النُّه اكبر پرسيد (ميم مسلم). ميمرآب اينا دايال باته رخمارك ينبي ركه كريكيد:

اسے اللہ مجھے اسبنے عذاب سے اس روز بچا لیجے گاتب اللهكم قِنِف عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ روز آپ اپنے بندول کوا محائیں گے۔ تین مرتبہ اے رفیں عِبَادَكَ ) . نالت مرت (جامع ترمنى)

اور اخیریں بھریہ دعا پڑھیے :

((ما سَمِكَ اللَّهُمَّ أَحُيىَ وَأَمَّوُنَتَ)) . صِيح بُحَارَى وَمُ لا بِاسْمِكَ رَئِيِّ وَضَعَتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرُفَعَهُ إِنُ أَمُسَكُتَ لَفُرِى فَارْحَمُهَا وَإِنُ أَرْسَلُتُهَا فناحفظات بساتحفظ يه

اسالتدين آب سے الم سازندہ ہوتا ہوں اور مراہول اے میرے رہیں نے آپ کا نام لے کراپنے پہلوکو رکھاہے۔ اور آپ کانا کے کربی اسے اٹھاؤل گا اگرآپ اس کوروک لیں تواس پرچم فرائے گاا در اگرآپ اس کودہب

عبَادَكَ الصَّالِحِينَ).

ميمع بخارى دم

«اَللَّهُمَّ رَبَّ التَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرُونِ وَرَبَ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ، وَرَبَّ كُلِشَيْ فَالِنَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوُرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُولَٰ ، أَعُودُ بِكَ مِنُشَرِكُلِ دَابَاةٍ أَنْتَ ٱخِدُ بِنَا جِيَتِهِمَا » . صحيح مع وفيرو ﴿ اللَّهُ مُ كَانَّتُ الدُّ قُلْ فَلَيْسَ قَلْ لَكُ شَيْئٌ \* وَأَبْنُتَ الآخِيرُ فَلَيْسَ مَعْدَ كَ شَيُّ ، وَأَنْتَ الظَّاحِرُ فِلْكُيْسَ فَوْعَ لَكُ شَيُّئُ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَكَشِنَ دُونَ لِمَاشِئِيْ إقضى عَنَّاالدُّئِنَ وَأَغُنِنَامِدٍ ﴿ (( اَللَّهُمَّ إِنِّي ٱَسُلَمُتُ لَفُسِى إِلَيْكَ، وَوَجَّهُتُ وَيُجِلِيُ إِلَيْكَ، وَفَوَحْسُتُ أَمُرِيمُ إِلَيْكَ. وَٱلْجَائْتُ لَمُهُ رِي إِلَيْكَ دَغُبَةً وَدَهُبَدَّةً إِيُّكَ ، لَا مَلْجَأُولًا مَنْجًا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنُتُ بِكِتَ إِلِكَ الِّــــِنِحِـــــــــ أَنُـزَلُتَ ، وَبِنَبِيُّكَ الَّـذِي أرْسَلُتَ».

صيع بخارى وسلم

مبيجين توآب اس ك اس طرح حفاظت فراسيت گاجس طرح اپ اسینے نیک بندوں کی مفاظست فراستے میں۔

اسعالتٰد آسمانوں اور زین کے رب اور عظیم عرش كدرب اورمرجيزك رب، دارزا وممعلى كم معارث فالا تودات اورانميل سي نازل كرين والدين من آب سك ذراعيد سے پناہ مانگ آبوں براس جویا ہے سے ترسے س بیشانی کوآب بچرشنه واسه میں ۔

ے اللہ آب بی اوّل بی آب سے پیلے کوئی چنرنبی متی اور آ ب بی آخریں آپ کے بعد کونی چیز نبیں رہے گی ، اور آپ بی اللهردغالب بي آپ سے أور كوئى سنيں ، اور آپ بى ياطن بي آب سے ورسے کو ٹی میزنبیں ہے آپ جارے قرضہ کو اداکر دی اور ہمیں فقرو فاقہ سے بچالیں۔

اے اللہ میں نے اپی نغس کوآپ کے سپرد کردیاہے اور میں نے اپنے چہرے کوآپ کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور اینے معاملہ کو آپ سے سپرد کردیا ہے، اورس نے این پشت آب کی طرف جمکادی ہے، آپ کی طرف رغبت اورآپ سے حوف کی وج سے ، آپ کے سوا نه کوئی المجأ سب نانجات دسینے دالا، میں آپ ک اسس كتب برايان لايابون جوآب في نازل فرانى ب او

امى نى برحن كوآپ نے بیجا ہے۔ تمهریه نیت کرکے سومائیں کتہجدا در فجری نمازے لیے اٹھنا ہے ،ادر آپ دیکھے لیے گاکہ خدانے چاہاتو آپ کی انکمه صرور کھل جا سے گی۔ اور اگر آپ کو سیفنوانی ہوجائے اور نیندنہ آئے تو آپ مندرجۂ ذیل دعا پڑھیں انشاراللہ آت کونیندآجاسے گی۔امام ترمذی مصریت بریدہ دخی الٹیءنہ سے روایت کرستے ہیں کہ انہول نے فروایا : مصریت خالدین ولید مخذومی دنسی الند عند سف دسول اکرم صلی الندعلیه ولم سے شکایت کی اور عوش کیا: اسے الند کے دسول میں داست کو بینوالی

کی وحب-سے سوبہیں پاتاہول، تونم کریم صلی الٹہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا کہ حبثم اپنے بستر پرجا وُ توبہ دعا, پڑھا کرو :

((اَللَّهُ مَّ رَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبُّ السَّمَا وَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبُ السَّمَا وَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظَلَّتُ، وَرَبُ السَّمَا وَاتِ السَّمَا وَرَبُ وَالْهُولِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ا

نہیں سیے۔

مربی محترم اآب نے مشاہرہ کرلیا کہ دن ورات کے اس تربیتی منظام نے ذکر وعبادت اور آداب اسلامی کوجمع کرلیا ہے۔ اور ریاضت و نفافت اور کھیل کو دسب کو طادیا ہے۔ اور رہائی و تربیت کے نصوص پیلووں کا بہت اہمام کیا ہے۔ لہذا اگر آب اس پر مداومت کریں گے اور اس کی عملی تطبیق دیتے رہی گے نوجراس میں کو نگ شہری کہ آب کی اولاد طار وسن اضلاق پرنشودنما پائے گا، اور تدریح ایمانی ان و تقلوی کی سیوطھی پر تیوط حتی دسپے گا، اور آئی شہری کہ آب ایسا کا مل و کمل متوازان انسان بن جائے گا، اور تعلق بیسٹے میں اللہ کو حالت متوازان انسان بن جائے گا، ووا و اللہ سے ظاہر گا بھی ڈرسے گا اور لویشیدہ تھی۔ اور رہن مہن اور انتھے بیسٹے میں اللہ کو حالت و ناظر سیمے گا، اور آ قامت وسفہ دونوں حالتوں میں اسلامی آداب و تواجد کا الترام کرسے گا۔ بلکہ اپنے ان برعمل ہرا بول تاکہ آپ اپنے نے جو اس کے ساتھ اور ارد گرومی تقوی و پر ہر گاری میں ایک اچھانمونہ اور معاملات اور عملی تعلی ہوں تاکہ آپ اپنے نے اس لیے اسے مرتی محترم آپ کوشش کے جو اس کے ایک اور سستی و کا بی کے آپ ان پرعمل ہرا بول تاکہ آپ اپنے نے اس لیے اسے مرتی محترم آپ کوشش کے کہ بلاکسی تنگ کی اور سستی و کا بی کے آپ ان پرعمل ہرا بول تاکہ آپ اپنے نے کوئی کے تھی در کوئی کے تھی در کوئی کے تھی کہ بلاکسی تنگ کی اور سستی و کا بی کے آپ ان پرعمل ہول میں تاکہ آپ اپنے کے کوئی کے تھی در کوئی کے تو اس کی کے تو اس کی کہ برسیت و معت میں کوئی کے تھی مشکل نہیں ہوں۔

# ليكن أب كوطيبي كرآب النظام بين منديم ولي امور كاخيال كوين

۱- آپ اپنے پیے کی میں وشا) اور دیگرا وقات میں رہنائی کرنے میں ان چیزول کی تطبیق دسینے کی کوشش کر ہی ہو "بیے کی تربیت کے تربیت کی ذمر داری "کی فصلول میں مذکور ہیں۔
۲- یہ تربیتی نظام ان بچول کے لیے مناسب ہے ہوشعور کی تمرکو پہنچ چکے ہول یا اس سے کچے زیادہ عمر کے ہول میکن ہو پہنے دس سال کی عمرسے کم کے ہول تومرنی کو چا ہیں کہ ان سے صابحہ دس سال کی عمرسے کم کے ہول تومرنی کو چا ہیں کہ ان سے ساتھ تربیت کا دومرا نظام افتار کرسے میں کا فلا صد

دوجیزول میں ہے:

الف - ان کواسلامی عقائدگی بنیا دی باتیں اور عبادت سے ارکان خصوصًا نماز کی تعلیم دیں ۔

رسیال میں اسلامی اخلاق کے بنیا دی اصول کی ان کو تقین کریں کہ وہ سچائی ، امانت ، اور والدین کے ساتھ سن سلوک کو اختیار کریں ، اور یہ تبلائیں کہ بات ہیں اچھے الفاظ سے پابند رہیں ، ساتھ ہی آپ ان کو جموعی، خیانت ، نافراتی میں ایس میں ایس کے بیانت ، نافراتی میں ایس میں ایس کا میں ہے۔ اور گالم گلوچ سے بیجنے کی تبنیہ کریں۔

البحول كى تربيت كايه دومراض بنيا دى طورى إلى اصول كرساته ملتا بيد جودسول اكرم صلى التُدعلية ولم في مندرجهُ

ذیل فرمانِ مبارک میں مقرر کمیا ہے:

ہم انسیاء ک جاعت کوسے کم دیاگیا۔ہے کہ ہم اوگوں سے ان ئ عقل سے مطابق گفتگو کریں ۔

(( أصرنا معاشرالة نبياء أن نعدث الناس

على قدى عقولهم » . سندوليي

سو۔ روزانہ سے نظام میں ایک حصہ اس سے لیے بھی مخصوص کریں کہ اس میں آپ ان سے یہ دریافت کریں کہ وہ کیا برطھ ا ورسیکھ رہے ہیں بھی اگر آپ یہ دیجھیں کہ جو تعلیم و تربیت وہ مدرسے میں ماصل کر رسیمیں وہ اسلامی عقیدے اواسلامی آداب داخلاق کے خلاف ہے، تو تھے آپ کو چاہیے کہ ان کے افکار وخیالات کی اصلاح کریں ، اور انہیں برسے اور کمراہ اسا تذه وللمين سيدېچائيں ،اور دولوگ اسلا) سے خلاف زہراگل رسید ہيں اور فاصلانہ تربہيت وسینے ميں خيانت کے مزکب ہور ہے ہیں اور بچول کو گمراہی والحاد سے جال میں بچانس رہے میں ان کے خلاف مناسب کا روائی کریں۔

م. آپ ہمیشہ ابسے بچول کو انورت ومجہت اور تعاون واثبار سکے بنیا دی اصولول سے روشناس کر سے دیمی تاکہ جب وه بروسه برول توالیس میس مبست ورحم ان کی عادرت وطبیعت بن جاسئهٔ اوروالدین کی فرانبرداری اوران سیمسانتھ نِ سلوک نوشی ورصا مندی سیے کرسنے تکین، ملکہ باہمی الفت ومجہتِ اورحسنِ سلوک میں ان کوآپِ اعلیٰ ترین مثال بائیں ۔ ۵ - آپ جب بھی مناسب موقعہ پائیں توان کو تفریح سے لیے کی باغ یاسمندر سے کنارسے سے بہائیں اور آپ اس تربیتی حق میں ہرگز بھی کوتا ہی نرکریں، تاکہ ان سے جیم چاق ویروبندا ورنفوس پُرنشاط رہیں ،اور ریاصنت وورزش اور تیرنااور کھیل وغیرہ جوان سے رہ گیاہے اس کا تدارک کرلیں!

ہ ۔ جن دنول سے روزسے رکھنا ٹرعًامس بون بیں ان دنول سے روزسے اسپنے بیوی بچول کے ساتھ رکھیں تاکہ ب ا فيطار سيمه سيسة آب اوروه ايك دسترخوان پينهيس تووه آپ سيس بشاشت وخنده پينيانی وزم مزاجی كامشا به ه كري، تاكه آب سے اس ایجھے نموز اور اعلیٰ اخلاق اور مبترین اسلوب کو دیکھ کروہ بھی اس سے عادی بنیں۔

، اس بین بھی کوئی مضالقة نہیں کہ آپ ایسے بچول سے ساتھ تحفہ وہدایا کا طریقیہ اختیار کریں ۔ اور وہ مال یا ضرورت کی مِن جیز*دِل کی فرائٹ کریں آپ اسے پورا کُریں ،*اور التٰد تعالیٰ ایسے باہی*ں پر حم کرے جو*اپنی اولاد کے سنِ سلوک کرنے ہر ان کی اعانت وامداد کرسے ،ا ورآپ پریہ باست قلعاً مخفی زہوگی کہ عباد ت پرالنزام ،اورمحنست کرسے یا امتحال ہیں کامیا بی پر ہے۔ وتحعذ دغیرہ سے ہمست افزائی کرنے کا بچہ پر ہمیت اثر ہڑتا ہے ۔

یہ وہ اہم تجادیز ہیں ہومیری رائے میں دن ورات سے تربیتی نظام میں آپ کو مدِنظر رکھنا چا ہیں ،اس لیے اسے مربی محترم اآپ کو ان کی تطبیق کی گوشمش کرنا چا ہیے، تاکہ آپ بچول کی اس طرح سے تربیت کرسکیں ہیں کااسل آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور وہ آپ کی ذمر داری بھی ہے ،اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی توفیق وینے والا ہے۔ اسے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ جی اور اس بی سے بنا ویکھے جو بات سنتے ہیں اور اس ہیں سے ایمی باتول بڑھ ل کرستے ہیں اور ہمیں ایسے پاس سے ظیم سلطنت ونصرت ، اور مضبوط عزم اور قوی ادا دہ عطا فرمائے آپ ہی ہترین امید گاہ ہیں۔

ميرے خيال ميں يه وسائل مندرجه ذبل امور مي مركوزين ،

# ا - بیحول کے لیے ایک الگ کتب اندم ترب کرنا بی مندیر ذیل قسم کی کتب موجود مول: الف - گھر کے ہر فرد و بچہ سے لیے کہ ایک نوبھورت واضح کامات واعواب الاالگ الگ قرآن کریم کا ہونا ۔

ب ۔ چھوٹی سور تول کی ایسی تفسیر ہو جوس شعور کی عمر کے بچول کے ذہن فہم کے مطابق ہو۔

ج - قرآن كريم كى اليسى تفسير يوك شعور العراق عمر الموكول كي ذبن وبهم كم مطابق بو-

اماديث بباركه متعلق اليسي تابي جو بجول كى عمر علم فهم كم معيار كم مطابق بول .

ى - فقد اور خصوصا عبادات سيعلق الدى تابي جوبجول كى عمر مجد والم كيم معيار كيم معانق مول -

اسلامی عقیده سیستعلق ایسی تابین جومومنوع کو قصه یاسوال جواب کے انداز برجل کریں۔

فر - سيرت بنويه اورتاريخ ميقعلق السي كتابين حن مين ال موضوع بربيارسدانداز اورآسان مي واضح زبان ي

قلم اٹھایاگیا ہو۔ سے ۔ ایسی محزائگیز عمومی کما ہیں ہوئجول کی عقل فہم سے مناسب و مطابق ہول جن میں یہ ظاہر کما گیا ہو کہ اسلام ایک جا مے دکمل اور بوری زندگی برمحیط نظام ہے۔ اوران اعتراضات دشبہات کو دور کیا گیا ہوجواسلام سے دعمن اسلام کے خلاف

. مطاس*ت بین* ۔

ط ۔ علمی ، تاریخی ، ادبی طبی ایک تا بیں بو مجول کی سمجھ سے مطابق ہول اوران کے معیار ،علم اور عمر سکے دائر سے سے باہر نہ ہول .

مرقی محترم! آب کے سامنے نمونہ کے لیے بعض وہ کتابیں ذکری جاتی ہیں جو آپ کے بچول کے لیے آپ کے گھر یں موجود ہونا چا ہیں، تاکہ آپ ان کو فرید سکیں۔ اور بچول کے مستقبل کے سلے ذخیرہ و مدد گار ثابت ہول، ہرکتاب کے ساتھ جس عمرے بچے کے لیے وہ مناسب ہے اس کا بھی تذکرہ کردیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے :

ا۔ مسلمان سل کے لیے کتابول کا ایک ممبوعہ جسے اسا ذیوسف انتظم نے مرتب کیا ہے حب کے تحت یہ تجابیں شائع ہو تکی ہیں :

ا - براغم الإسلام (إسلام ك شكوف) قسم ادل عقيده سيتعلق.

٢- براغم الإسلام قسم ثانى زندگى سيتعلق.

٣- اناشيرواً غاريدللجيل المسلم (مسلمان معاشرك يراشعار وظمير).

٧ - أدعية وآداب للجيل المسلم المسلمان معاشر المسلم المرآداب،

٥ - مشابر وآيات للجيل أسلم المسلم معاشره تع يعيد مناظر وآيات،

عمر: که سے ۱۲ سال تک

٧ - مكتبة الطفل الدينيسة ٢٠٠١ قصد مؤلف استاً ذمحرع طية الأبراشى كتبه مصر

عمر: ، سے ۱۲ سال تک

۴ - سلسلة العرب فى أوربا مؤلف استاذ عبدالحميد جودت السحار كمتبه مصر

عمرو ۱۲ سے ۱۷ سال تک

۷ - سلسلة تعسس الأنبيا عليهم السلام مؤلفه أستاذ عبد الحميد جودت السحار كتبه مقر التاذعبد الحميد جودت السحار كتبه مقر التاسك الت

نه - سلسله (الخلفاءالراشدون) مؤلف استاً دعبالحميد بودت السحار كتبهم سر

عمر: ١٢ سے ١٩ سال تک

٧ - مجموعه السيرة النبوية مؤلف استاذ عبدالحميد جودت السمار مكتبه مصر

عمر: 11 سے 14 سال یک

ے - سلسلہ دالفدائیون فی الاسلام) مؤلفہ استاذمحدعلی قطب دارالوراقة حمص عمر: 11 سے 14 سال تک ۸ - سلسله مسلمات خالدات مؤلفه استاذ محد على قطب المكتبة العصرير بيروت ، مسيدا عمر: ۱۲ سے ۱۹ سال تک 9 - سلسله غزوات النبي صلى التُدعلية ولم مؤلفه استأذَ محد على قطيب المكتبة العصرية بيرترت صيدا عمر: ۱۲ سے ۱۹ سال تک ١٠- سلسله القصص الديني مؤلفه واكثر محدرواكس قلعري طبع ملب عمر: ۱۲ سے ۱۹ سال تک اا - مجموعه أمهات المؤمنين ١١ عدد مؤلف اشاذ محداحمد برانق دارالمعارف مصر عمر: ۱۲ سے سولہ سال تک کی لڑکیوں کے لیے ١٢- مجموعة صفس النبيين مؤلف استاذ الوالس الندوى مُؤسسة الرسالة عمر: ١٢ سے سولہ سال تک عمر: ۱۲ سے سولہ سال تک ١٨١- سلسله أعلى المسلمين مختلف مؤلفين كاتحريركروه مكتبرالمنارالاسلاميه الكويت عمر: ۱۲ سے ۱۹ سال تک ١٥- سلسله الأبطال ٨٠ عدد مؤلفه استاد محميً على قطب ومحمر الداعوق المكتبة العربيبه بيرة عمر: ١٢ سے ١٩ سال يک ١٦- اناشيدالبراعم المؤمنة مؤلف شاعرمحمود أبوالوفا مؤسسسة الأقصى عمال عمر: ١٠ سال سے ١١ سال تک ١٤ - الخالدون مؤلف استاذمحمعلى قطب التجارية المتحدة بيروت عمر: ١٥ سال اوراس سے زیادہ ۱۸ به أبطال ومعارك مؤلفه استناذ عبدالوهاب قاتم وأحدالدعاس مكتبةالبرلإن ممص عمر ، ١٥ سال اوراس سے زیادہ

 ١٩ - السلسلة الجامعة المختارة سؤلف استاذ محد نبهان خباز مكتبة الغزالى حماه مجموعه أحسن التعسم عمر: ۱۵ سال اور اس سے زیادہ ۱- مجموعہ آحسن العصم مؤلفہ استاذعلی فکری دارالکتب العالمیة بیروت عمر: ۱۵ سال اوراس سے زیادہ ٢- سلسله قصص اسلامية مؤلف استادعبالرظنَ البنا مكتبه المناد الإسلاميس، الكوبيت عمر: ۱۵ سال اوراس سے زیادہ ٢٢. محموعه السيرة النبوير (الكبيرة) مؤلف استاذ عبدالحميد حودت السحار مكتبرمصر عمر: 10 سال اور اس سے زیادہ ۲۲- قصص فی البّاریخ مؤلفه استاذ محرّسن حمصی دارالرسشد وشق مر و ۱۵ سال اور اس سے زیادہ ٢٨ - قصص الأستاذ بجيب الكيلاني دارا النفائس بيروت عمر: ١٥ سال اور اس سے زیادہ ٢٥ محموعه سير إسلاميه مؤلفه استاد محدعلی دولة داراتقلم مشق سيرونت عمر: ١٥ سال اوران سے زیادہ ۲۶۔ مثابیرقادة الاسلام مؤلفہ استاذ بهام انعلی وارالنفائسس بیروت عمر : ١٥ سال اوراس سے زيادہ ٢٠ قصص وحكايات مؤلفه استاذ محمطى دولة داراتقلم وشق سيروت عمر: 10 سال وال سے زیادہ وارائسسائ طلب ۲۸- نشیدنا مؤلفه ابوالجود و فرقته زمنی تربیت كرسف والی كتب درج زل بین: ا - سلسله "من حدى الإسسالم" مخلف تتم كى توجيهى وتربيتى ابحاث جن سيم مؤلف مركث تتينح مكتبت الهذي ملب حول القلعة احمد عنرالدين البيانوني بيس -عمر: 10 سال و آس سے زیادہ 4 - سلسلة العقائد" و"العبادات "للمرحوم المرخدالشيخ احمدعزالدين البيانوني مكتبة البيكي حلب حول القلعة

عمر: 10 سال واسس سے زیادہ

۳۔ سلسلہ '' أبحاث فی القمۃ '' مخلف تسم کی دینی ابحاث جن سے سکھنے والے مخلف حضرات ہیں جن کے مربراہ واکھ محمد سعیدرمضان البولمی ہیں ۔ کتبہ الفارا بی مشق عمر : ۱۵ سال واسس سے زیادہ

۳ ۔ سلسلہ "کتب قیمتہ" مختلف تیم کی اسلامی دینی و ندہی ابحاث، مختلف اللہ قلم کے شہراسے اللہ تاہم کے شہراسے دیادہ داراتقلم مشق بیورت عمر: ۱۵ سال واسس سے زیادہ

۵ ۔ سلسلہ "بحوث السلامیۃ ہامۃ" مخلف۔ اہل علم حضارت سے قلم سے بن سے سربراہ اس تخاب سے مخاف سے مخاف سے مخاف سے م مؤلف میں دارال ام حلب عمر: ۱۵ سال وال سے زیادہ مولان میں مولوں میں اور میں میں مولوں میں میں میں میں میں میں م

مموعی طورسدات لامی نظام سے بحث کرسنے والے شہور مؤلفین والی قلم درج ذیل ہیں :

- مجموعه رسأل استسهيد حسن البنائي

۲ - الاستاذ سيد قطب ً

٣ - الاستاذم محدقطب.

سم - الاستاذ الولسن الندوى ـ

۵ . الاستاذ على الطنطاوي .

٠ ـ الاستاذ فتى مكين ـ

٤ - الاشاد سعيد حوى -

۸ - الدكتورمحدسعيدرمضاك البوطى -

٩ - الاستاذيوسف أعظم.

۱۰ - الاستازمتولی شعراوی به

مرتی محترم ! آب اس سلسله مین سمجدارا بل علم اور دعوت واصلاح کے مخلص علمبروارول سے میمی رہائی مال کرکے بیں ، تاکہ وہ ان کتب کی طف نشاندی کریں جو بیے کی عقل و تھے اور عمر وعلم سے مناسب ہول اور ساتھ ہی اسلام نے زندگی . عالم ، اور انسان سے علق جو نظریہ بیشین کیلیے وہ کتب اس سے متصاوم میں نہوں ۔

ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا بھی مناسب علوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اسلامی کتب ناز نگری و توجیہی اور ی کے ساسب ہول ، اور مجھے اب کا سے بارہ سال تک کی عمر کے پول سے مناسب ہول ، اور مجھے اب تک اس عمر کے پول سے دیکوں سے دولا معلوم نہیں ہے سوائے استاذیو سے نظم سے جنہوں نے سلسلہ "براعم الإسلام" کو نہایت آسان اسلوب اور سہل زبان میں بیشیں کیا ہے۔

پیں سسلمان اربابِ قلم کو قلم تیز کرنے اور بمبت بلند کرنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ وہ اسلامی کتب خانے کو اسیم کمی گری اور رہاکتا ہوں سے بھردیں ہو بچول کے سامنے اسلم کے عالم ، زندگی ، اور انسان سے علق کا مل نقط دُنظر کو واضح کریں اور اسلام سے محیط عظیم نظام کا بیچے اسلامی تصور مہیش کریں ۔

#### ۲ - مفته واری یا مام واری رسالول کاخست ریدار بننا:

اس پرسچ ورسالے کی درج ذیل خصوصیات موناچامیس:

الف - وه پرحبه است اسلامی نقط دنظرا و مکمی بحب می معروف مو

ب ۔ اس کی تحریرات سے زیغ وانحران مذچھ لکتا ہو۔

ے - وہ ایسے موضوعات برکام کرتا ہو جوعورتوں ومردول کے معیار کے مقلف ہونے کے باوجود دونوں سے تعلق رکھتے ہوں ہ

اس میں الیسی تصویری شائع نه ہوتی ہوں جوافلاق وشرافت سے منافی ہولی۔

كا - ال مين ايسے مفامين ندي عيت بول بن ميں اسلام كے خلاف وسيسه كارى كى كى بوء

اں لیے اگرسی پرسیے کو اس معیار کا پائیں تو اسے گھرلاسکتے اور بچوں اور پیوں کو پڑسفے سے لیے وسے سکتے ہیں۔ اس قسم سے مفیدرسالوں ہیں سے چند درجے ذیل ہیں:

"العضارة" شأم كا، اورالمجتمع" اور"الوعى الاسلامى "كويت كے، اور" البعث الاسلامى "اندُيا كا، اور" الدعوة " اور " "الاعتصام "اور" الازمبر" مصركے . اور اس جيسے دوسرے اور برچے جوعالم السلامی بیں شائع ہوستے رہتے ہیں (جیسے اُردو میں پاکستان سے ماہنامہ بینات ،البلاغ ،الحق ،الفاروق وغیرہ)۔

سر۔ تخیلاتی مناظراورفلموں کے ذریعہ فائدہ اطھانا:

تقافتی تعلیمی ان مفیدوسائل واسباب بین سے جو پیھے سیے معیار کو بڑھاتے اور اس کی ثقافت کوشکم کرتے ہیں مرنی کا گھرٹن تخیلی مانظر وغیرو پرشتمل ایسی فلمیں دکھانا شامل ہے جن میں علمی مقائق اور ٹاریخی کارناموں اور صغرافیائی مواقع اور تربیتی راہ نما اصول بہتے ہوں۔

جی بچه حبب خود اپنی آنکھول سے ملمی و تاریخی مقائق کاتفیقی روپ میں تحرک و دراضح صورتوں کی سکل میں مشاہرہ کرملہے تواس وقت وہ کتنا نومشن اور متنبہ و بدارا وربر از کہیف ونشا طربو تاہیے۔

ئے یہ صاحب کماپ کی دلئے ہے ور پمخفین سینا ، تعبیش، وی سسی آر وغیرہ سب کونا جائز قراردیتے ہیں گناہ ہرصورت میں گناہ ہی رہاہے نواہ آک سے مقصد کھیریمی ہو

وہ تعلیم بحث بچے سے ذہن میں اس صورت میں کس قدر رائخ ہو جاتی ہے جب وہ تناؤج کے مناسک کو تقیقی رہ پ میں اپنی آنھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ اس عبادت کو تروع سے اخیر کس اس طرح سے ان ان مقامات برا داکیا جائیگا اور اس طرح ان مناسک جج میں سے ہر عبادت کو وہ آل طرح مشاہرہ کرلیتا ہے کو یا کہ وہ وہیں موجود ہے اوریہ تصویر نہیں بلکہ ایک واقعی حقیقت ہے۔

کی بچہ اس وقت کس قدر نوکٹس ہوتا ہے جب وہ فلم کے ذراید اسلامی مکومتول اور ممالک کا مشاہرہ کرتا ہے۔ سے ان ممالک بیے اس سے ایمانی جذبات بوٹس ہیں آتے ہیں اور کس کا صافت تھ اول ان کی طرف شتاق ہوتا ہے اس لیے کران ممالک اور اس بیچے سے درمیان عقیدہ کا اتحا داور اسلامی انوت کا را بط سبے۔

کی بچه جب علمی حقائق کوهیلیوریزن کی اسکرین براس طرح حقیقی رویب بی د کمیمتا ہے گویاکہ وہ اس کے سامنے ہور ہا ہو تو اس وقت وہ اس کوکس قدر محفوظ کرلیتا ہے۔

اورمیرا خیال ہے کہ یہ وسیلہ ان مفید و بڑے و سائل میں سے ایک ہے جو بیجے کی تعلیمی و نقافتی معیار کو لبند کر ہاہے اوران کو بیچے کے ذرین میں دائے کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ان کی محبت پیدا کردیتا ہے۔

اس بیے مرقی کوچا ہیے کہ ان کی تیاری وصول کی مستقل کوشش کرتار سیے نواہ ان کوخرید بیے اکرار پر سے لیے یا عاریۃ کے کراس سے استفادہ کرہے۔

ایک بات کی طرف توجه دینا بهبت مدوری بیدی تولوگ اسلامی مومنوعات برکام کریسیدین انهیس پیابیت کرده ال آ ک پوری توشش کریں کہ ایک ایسی کمپنی و جود میں آئے جوالی علمی و تاریخی و حغرافیائی و تربیتی فلمیس تیاد کرسے جوبچول کی عمر وقتل کے مناسب ہول، تاکہ وہ ہرگھر اور محلے وشہر پیس بنجیبی اور ہاتھ ول ہاتھ لی جائیں ، اور پربات کوئی و حکی چیپی نہیں ہے کہ ان فلمول کا بیسے کی تعلیم اور خاندال کی ترقی وُتھا فت اور معایش ہے کی اصلاح میں بہبت بڑا ہاتھ ہے۔

(مترجم کہتا ہے کہ ہمارے علما، وفقہا، کی اس بارے میں قطعی دلئے یہ ہے کہ تصاویر دیکھناا ور بنانا دونول ناجائز اورگناہ ہیں اس لیے ان کونواکسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیاجائے یہ گناہ گناہ ہی رسبے گا (دواِنہا أکبرئ نفعہا)) ان کا نقصان فائدے سے نیادہ ہیں اور وی سی آرسولئے فلی بغذبات کی سکین، اور نوجوانول کو بھاڑنے نہ افلاق خزاب کرنے کے اورکسی کا نہیں آتے ، لوگ دن داست اس بفلمی اور خرب اخلاق مناکر سے اپنے شہوانی جذبات کی سکین کاسامان ہم بہنچا تے ہیں، آج خاندان سے خاندان اور علاقے سے علاقے اس ناسور کی وجہ سے دم بلب ہیں ، اس لیے الخیر فیما اختارہ اللہ ، صاحب شراحیت نبی کریم سی اللہ علیہ ولم نے سے چیز کو حوام قرار دے دیا ہے وہ حوام ہی ہے گی۔ وہ سے گل میں ، اس کی اس مقالات براس موضوع پر دما حب کتاب خود لکھ چکے ہیں ) .

۳- وضاصت کرسنے والے دسائل سے استفادہ کرنا: پیچے کی تعلیم و ترقی بیس فائد پخبٹس دسائل میں سے مرقی کاان وضاصت کنندہ دسائل کا اختیار کرنا بھی شامل سپے جوطابعلم سے لیے برشکل دقیق چیز کو واضح کر دیں ا درمشکل کو آسان کر دیں اور اس کے ساھنے ہر راستہ آسان ہوجائے۔

### ميراخيال بيسبيكه به وسائل مندرج ذيل اموركيم ما تعفاس بي :

العن ۔ مغسافیائی نقشے وگلوب وغیرہ جونبچے سے سامنے مصوصی طورست عالم اسلامی کوا ورعمومی طورسے پورسے مام ''

ب - اسلامی ممالک کے نقشہ جات جو پہلے کے سامنے ان علاقول کی آبا دیاں ساجدو کارخانیں اور دیگر عمومی جيزي واقتح كرسكين.

بہ پہریوں سے ۔ ایسے نقشے جوسالقہ تاریخ ا ورگذشہ صدیول کی اسلامی ثقافت وترقی کو بیھے سے سلسنے کھول کردکھ دیں تاک وہ اپنی آنکھول سے ترقی وتحدل وعلی سے میدال سے وہ کارنا ہے دیچے سے جواس سے عظیم آبا، واحب را د سے نہ

سیب سے۔ ۵ - ایسے نقشے جو بیمے سمے سامنے اس راستے کوظا ہر کر دیں جوہر دور اور ہرزما نے ہیں اسلامی فتوحات او سلام کی سربیندی ا وراس کی حکومست کی وسعست کا دربعہ بناسیے۔

لا - وه نقت جونیچے سے سلسنے ان عبگی وسائل کوظاہر کریں جوان کے آبار واجدا دینے اپنی سابقہ فتوحات اور ریسی پھر بھر میں در سے یے دریے جہاد اور حجمول میں اختیار سمیے تھے۔

ہے جہاداور ، در کی رہ سیار سیاست سے سامنے علم وادب اور تاریخ کی حقیقت کھول کررکھ دیں۔ و۔ دوسرے اور ایسے نقشے جو نیچے سے سامنے علم وادب اور تاریخ کی حقیقت کھول کررکھ دیں۔ اور اس سے علاوہ دوسرے اور نقشے جو نیچے کی تعلیم میں ممدومعاون ٹابت ہول اور اس کی ثقافت کو البند کریں اور اس سے ذہن میں معلومات راسنے کرسکیں ۔

### وقتاً فوقتاً عجائب گھروں كامعائن،

وہ اہم امور جن کی ہم مربول کونصیحت کرتے اوران پراہمارتے ہیں ان میں سے پیمی ہے کہ وہ آثارِ قدیمہ دیا دگار مقامات کا مخلف پردگرامول سے تحت معاشہ جاری رکھیں ، یہ معاشہ نواہ مربی سے اسپنے شہر ہیں ہویاکسی اوراسلام ملک

میں ، اور اس بی کوئی شان بی کران عجائب گھول کی ہزیارت پیجے سے ساسنے علم ومع فرت اور صفارت و ترقی اور آلی تفافت سے نے آفاق کھول دے گی، اور ساتھ ہی پیچے کا رابطہ تقیقی عظمیت سے ان روابط سے بھی قائم ہوجائے گائیں سیرے تونوں کو ان عظیم بہا درول نے مفہوط کیا تھا جن کا تاریخ میں زرین تروف میں تذکرہ ہے اور سرطیقے وہر دور میں ان کی عزت واحترام اور مرکانت ومنزلت ہے، جیساکہ ان سے پیچے میں اس بات کا عزم کرنے کے نفسیاتی وقلبی امان پیدا ہول گارائے کو قاب اور اسلامی دولت و حکومت سے قیام اور ترقی کی نبیا دول کو دائے کوئے کی ای ای ای ماک کوشنٹ کرے بی طرح اسلام سے گذشتہ روشن وشاندارا دواریس ہمارے عظیم وبہا در آبار واجداد سنے کی تھی، اور یہ کا مائٹ کے لیے کی جمیم مشکل نہیں ہے۔

اس سیسے اسے مرفی محترم آپ کوچاہیے کہ آپ کول کوآثارِ قدیمیہ وعجائی۔ گھرد کھاسنے ہیں ہمست وعزم سے کام لیس اوراس کے سیسے وقت کالیں تاکران ہیں سراہندی وترقی کرنے کی جزأت وخوائش ہیدا ہو، اوران ہیں عزت وقوت اور ترقی کی حقیقت جاگزین ہو،الٹدرم کرسے اس شاع پرحس نے مندرجہ ذیل شعرکہاہیے :

فانظروا بعددنا إلى الآمشار الكيهمادسه بان كادكود كيرين

ملک آشارت تدل علیت یه همارے ده آثار میں جوہم پردلا*ت کرتے ہی* 

#### ٢ - حب بهي فرصت ملي عموى كتب خانول كامعائنه كرنا:

و تعلیمی و تقافتی و سائل جومر بیول سے اہمام کو جا ہتے ہیں ان ہیں سے یہ بھی ہے کہ بچول کوعمومی کتب فانے دکھانے لے لئے جانا بھا ہیں جب بھی فرصت اور موقعہ سلے اور حالات سازگار ہول، چاہے یہ کتب فانے قدیم ہول یا جدید، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچول کو کتابول کو عاریۃ لینے یا مستقل خرید نے کی کیفیت وطریقہ معلوم ہوگا۔ یا جدید، اور اس کا تمرہ یہ بھی نکلے گا کہ بچے میں اوئی جرائت پدا ہوگا اور وہ عمومی مقامات اور علم و ثقافت سے ادار ل بین جانے ہے۔ اور اس کا تمرہ یہ بھی واقف ہوجائے گا۔ بین جانے کے ادار ل

یہ اس سے علاوہ ہے ہوکتب خانوں کی زیارت سے علی و ثقافتی فا مَدہ حاصل ہوتا ہے ،اورامتِ اسلامیہ نے ملی و فکری میدان میں جو کارنا ہے چھوٹر ہے ہیں ان پر انسان طلع ہوتا ہے اور دنیا اور زندگی اور انسان سے علق اسلام کا کلی مقطر نظر علوم ہوتا ہے ،اور تاریخ کے دفا ترا ورگذشتہ ا دوار میں امرت ِ اسلامیہ بسطمی و ثقافتی ترقی سے گزری ہے اسس سے مسلسلہ میں نئے نئے آفاق کھلتے ہیں ۔

اک کیے اسے مرفی محترم !آپ ایسے بچول کے ساتھ عموی کتب نمانوں کی زیادت کرستے دہاکریں تاکران میں یہ ادصاف پیدا ہوں اوران کی نفوس میں یہ قابلِ قدر کارنا ہے جاگزین ہول ۔ لین اگرآپ کے اوقات میں إدھراُوھرکتب فانول کی زیارت کے جانے کے لیے گنجائش نہویا مالات اس کے مناسب نہولیا وقالت اس کے مناسب نہول آگوائش نہویا مالات اس کے مناسب نہول تو آپ اچنے ہوئے کویہ اجازت وسے دیں کہ وہ اصحاب علم وفقیل کے ساتھ رئیں تاکروہ النسسے الن مقلل میں جانے کے دیکھنے اور الن سے استفادہ کرسنے کے فن سے واقعت ہول ۔

مرتی محترم! بیجے گفتگیمی و تقافتی شخصیت سازی اور اس کی علمی و فکری تیاری سے یہ فاکرہ غبش اہم علمی و تقافتی وسائل عیں۔ اس لیجے آپ ان کومہیا کرنے گائوشش کریں تاکہ پرچیزیں ہمیشہ آپ سے بچول اہل وعیال کی مسترس میں رہیں ، اور آپ مستقبل قریب میں اسنے علکر کوشول کو بچتو عقل والا اور وسیع انظرف ، اور ثقافت میں روبتر تی اور علوم ومعارف ہیں بچتہ پائیں۔ اور ساتھ ہی عقیدہ و افکار سے اعتبار سے ان کا رابطہ اسلام سے ہوا ور جذبات وروح سے لمحا ظریب سے اسلام تاریخ سے اور رہنائی اور شان و شوکت سے اعتبار سے اسلامی معنارت و ثقافت سے ، اور معرفت و تہذیب سے اعتبار سے جدید نفع بش علی سے تعلق ہو۔

**→** 

۸ - نیچے کومطالعہ کریتے رہینے کا شوق دلانا اسلام نے بس شعار کوبلند کیا ہے لینی (دو قُلُ مَّ بِ نِدُنِیُ عِلْماً) اور کہ ویجے کہ دیجے کہ اسے میرسے ملم کوبڑھا دیجے اور (احک بَسْنَوی الَّذِیْنَ یَعْلَمُوْنَ وَالَّذِیْنَ لَایَعْلَمُونَ ) کیا وہ لوگ بوعلم رکھتے ہیں وہ اوروہ لوگ جوعلم نہیں رکھتے برابر ہوسکتے ہیں، اس کی وجہ سے۔

اور والدین اور مربیول کے ذھے اسلام نے فکری سوجہ بوجہ اور نجنگی پیدا کرنے کی جوابانت اور در داری لگائی ہے اس کومموس کرنے ہوئے ہراس شخص ہرجس کو بچے کا معاملہ فکری اور علمی و ثقافتی اعتبار سے اس کی شخصیت سازی کے بلے میں متفکر کرتا ہے۔ اس پریہ وا جدب ہے کہ وہ بچے کو اس وقت سے ہی جب وہ ہوش اور یمجہ کی عمر کور بہجے جائے یہ بتلا دے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین و دینا دو نول سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ تبلا وسے کہ قرآئی بھیم ایک کامل و مکمل نظام اور قانون شراعیت ہے ، اور اسلامی تاریخ عوزت وکرامیت کا ذراعیہ اور تعتبا و رہنا ہے اور اسلامی ثقافت محیط اول متنوع اور کامل و مکمل ہے۔

مسون ا دره ن و سهید. ا در بداس وقت تک ممکن نهیں ہے جب تک سوچ سمجھ اعجانا حاصا ایسامطالعہ نرکیا جائے ہومندرج؛ ذیل امور پر مشتمل ومحیط ہو :

- سیس و میده بو: هی فکرانگیزکتب کامطالعہ کرنا ہو بیجے سے ساسنے دین اسلام سے ابری ہونے کوواننے کرسے ، اس لیے کرر دین ایسے امور و قواعد پڑتال ہے مومیط اور نومبنوا ورابری ہیں۔
- و مرتب کا مطالعہ جو بیجے سے سامنے اسلام کی گذشتہ ادوار کی عزیت و مکانت اور مسلمانوں سے سالقہ مقام و مرتبہ کو بیان کر ہے۔

ای تخابول کا مطالعہ جو فکری جنگ سے تعلق کھتی ہول ،اور نیچے سے ساسفے ان ساز شول اور جابول کو کھول کر بیان کردیں جو اسلام سے خمل اسے مولا نے سے ہول یا بیان کردیں جو اسلام سے خمل اسلام سے خلاف تیار کرستے دہیں نواہ مین مسوب سے مکار میجودیت کی طرف سے ہول یا ملی شیوعیت کی جانب سے ، یا کہ یہ پرورصلی بیت کی طرف سے ہول ۔

ادر تاریخ کے سابقہ ادوار میں سمانوں کے آباء واجداد نے مال کی کسس زبردست ترقی سے پردہ مٹا دیے ہوگذشتر مانے اور تاریخ کے سابقہ ادوار میں سمانوں کے آباء واجداد نے مال کی تھی ۔

اس ہے ہمادسے سلف صالح اس بات کا بہت نیال رکھاکرتے تھے کہ اپنے بچل کوفکری و تاریخی و ثقافتی احتبار سے معنبوط و ٹھوس بنیا و فراہم کریں، اوراس سے قبل معلی تربیت کی ذمر داری کی بحدث میں ہم وہ اقوال تعلی کریکے ہیں ہواسلامی تربیت کے ماہر بن ہے ماہر بن نے اس باب میں کہے ہیں کہ بیچے کوفران کریم کی اور اما دیش اور سیریت اور صالحمین کی حکا اور اچھے اشعار اور دیگول اور جہادکی تاریخ اور رسول الڈ معلی الڈ بملیہ کوم سے غروات کی تعلیم دینا نہایت منروری ہے اور یوم رون اس بات کی تاکید ہی سے بچول سے والدین اور مربیول سب برتعلیم اور نکری اور بنا میں مازی اور دائن اور مربیول سب برتعلیم اور نکری دیں سازی اور دائن اسلامی عقیدے سے جے بو نے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور ان کور چکم دیا ہے کہ بجول کی نندگی سے ہرم مربعہ براس کا نیال رکھیں۔

لیکن اس تک پینچنے اور اس کومامسل کرسنے کا طریقیہ کیا سہتے ؟ اس کا طریقہ یہ سبے کردنہائی ودیکھے بھال کے ساتھ ساتھ غور و فکریکے ساتھ مطالعہ جاری رکھا جائے ۔

اوربچەمطالعہ اس وقت تک نہیں کرسے گا اور اس کی رغبت اس کو اس وقت تک نہیں ہوگ جب تک ایسے اسا اضتیار نہ سے جائیں جومطالعہ کو بچہ کے نزدیک مجبوب چیز نہ نیا دیں ،اور اس میں اس کا شوق نہ پدیاکر دیں ۔

### میرانیال به به که بیشوق مندیج ذبل نقاط میم محصر به:

ا ورعام الرجا المستند المرسي المرسل المرس المراد المرسل المرمان المرسل المرساطول المين بوفرق به الناس المرسي يرموازز كزما الار ورفول المرسي المرسل ا

آپ کیے کم کیاعلم واسے اور بے علم کہسیں برا بر بھی

الأقُلْ هَلْ يَسْتَوِكُ الَّذِينَ يَعْكُمُوْنَ وَالَّذِينَ

لاَ يَعْلَمُونَ)). الزمر- ٩ بوت ير

اتپ بی سویجیے کر حبب بیمے سے سامنے علما رکاعظیم سرتیہ اور اعزازا ورجا الموں کی محرومی ونیمیبی کھل کرسا ہے آجائے کی تو وہ کتنام علمائن اور مطالعہ وپڑسصنے پڑھاسنے کا کس قدر اہتمام کرسے گا؟ ا در حبب و ہلم طلب کرنے والے کی بندحیثیت اور مکانت اور التد سے یہاں اس کو جوعظیم اجرو تواہے اور لوگول کی نظريس درجه لماسيه السه سنے كاتواس كولم عاصل كردف كاكس قدرشوق بيدا بوكا؟

🗫 مضرت معا ذبن جبل رضی التّدعنه فرمائتے ہیں کہ علم دلول کوجہالت سے کال کرزندگی بخشاً ہیں۔ اور تاریکی ہیں لگا ہول سے لیے جراغ ہے۔ اورضعف سے بچانے سے بیے برائ کی قوت ہے، علم انسان کو نیک صالح لوگول سے در حبر پر مہنیا دیتا ہے، اور دنیا وا خرت میں درجات عالیہ کے معمول کا ذراعیہ ہے، اورعلم میں غوروفکر روزہ کے برابراجروثواب دلا ماہے ، اوراس کا مذاکرہ کھوسے ہوکرنماز بڑھنے کے برابر تواب دالتا ہے۔اس علم سے ذریعہ صلہ رشمی کی جاتی ہے،اوراس سے ذریعہ طال وحرام كوبېچا نا جا تاسیعے، علم امام سیمے اورعمل اس كامقتدی ہے علم نیک بختول ہی كودیا جا تاسیعے اور اس سے بربخت محسد دم

اور علامه نصیر الدین طوی ا پینے رساله آ داب کم تعلمین سیس لکھتے ہیں کہ :

«علم کی شرافت ومکانت سیخف پرخفی نہیں ہے۔اس لیے کہ علم ہی انسانیت کا خصوص طرؤ امتیاز ہیے ،اس لیے که علم <u>سے ع</u>لاٰوه دوسری تمام چیزول میں انسان سے ساتھ دوسرے حیوان بھی شرکیے ہیں مثلاً بہا دری طاقت وقوت اور شفقتت ومجست دغیرو، ای علم سے ذرسیعے اللہ تعالی نے فرشتول پر حضرت آم کی فضیلت ظاہر فرمانی اور انہیں ال کوسحبرہ کرسنے کا حکم دیا، اور اگراس علم سے متعتصی پرعل کیا جا ہے توبیعلم ہی ابدی سعادیت حاصل کرسنے کا ذراعیہ ہے " ۱ در حضرت بسب بصری رحمه الله فرمات بین که اگر علم دنیا بین کسی صلورت مین مشکل به قرا تو اس کی صورت سورج چاندا درستاروں و آسمان سے زیا دہ خوبصورت ہوتی <sup>ہی</sup>

🗞 بچول بیں مقابلے کرانا : تعبض مقابلے مبلدی پڑسفنے ہے۔ متعلق ہول اور بعبض مقررہ وقت ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد می*ں کتب سے مطالعہ سے بھپراس میں ان کاامتحان لیا جاسئے اور جوبپرزشن حال کریں ان کی ہمست افزائی ہو اور* سبق*ت کاشوق دلانے سے لیے انہیں گرانقدر او خصوصی انعامات دیسے جائیں ، بیھے سے اکرام اور اچھے کا م) اور عم*دُ انولاق کے اظہار پراس کی ہمدت افزائی ہی وہ طریقیہ سیے جسس پرا ام عزالی نے یمی ابھارا سے اور اس کی رغبت دلائی ب جنانچه وه"ا حیاء العلوم سکے تیسرے جزر میں سکھتے ہیں کہ بھے سے جب کوئی اچھا کارنامہ یاعمدہ اضلاق ظاہر ہوں تومناسب یہ ہے کہ اس براس کوشاباش دی جاسئے، اوراس کو ایسا انعام دیا جاسئے ہیں سے وہ نوش ہو جائے، اور اچھے اخلاق اور

اے اس کتاب میں بہت سے مواقع پرہم علم اور علمار کی فضیلت بیان کر بھیے ہیں۔ کے یہ تینوں اقوال محاسبی کی کتاب رسالۃ المسترشدین سے لیے سیئے میں جو استا ذشیخ عبدالفقاح ابوغدہ کی فیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

عده افعال براس كوامهار نے سے بیا توگوں سے سامنے اس كى تعرب يم ديا جاہيے۔

بچه کا اکرام و انعام، بریدیا اچهدالفاظ سے اسے نوازنا اور اس طرح سے اس کی ہمت افزائی کرنانبی کریم صلی لئم عليه وسلم سے اس فرمان مبارك سيموافق سي جس ميں آپ سنے ارشاد فرايا:

(( قبل ادوا تعابوا) . معم طراني آپس ين دو اورميت پداكرور

اور نبی کریم صلی الدعلیه ولم سے درج زبل فرمان سے معل بق سبے جسے ابوداؤد ونسائی نے ان الفاظ میں روایت کیا ہے:

((من اسدى إليكم معووفاً فكافئوة فإن جَوَّفَ مَهارسه ما تعادل كابدر دي إكرواور

الم تستطعيوا فادعواله».

اگر سکافاۃ ن*ٹرکسکو*تواس کے لیے دعاہی کرلیا کرو۔

اوراس سيمسا تعهم موافق بسير جي حضرت عبدالله بن عمرضى التدعنهما روابيت كرسته بيس كرني كريم ملى الله عليه ولم سف كحورول سے درمیان رئیس کرائی ا ورسبقت سے جانے واسے کوانع کی دیا د طاحظہ پوکسنداحمدی۔

🏶 چے کو بیمجا دینا اور با درکرانا کہ وہ ہوکچی علم نافع پڑھ رہا اور مفید جیزیں سیکھ رہاہے اگریہ سب انھی نیست اور نیک اراہے ے ہوتواس کوعبا دست گزاروں اورطویل نماز برط <u>صف</u>والول کاسا اجرمات ہے ،اس لیے کرنبی کریم علیہ انصلاۃ والسلام ارشاد فرات بين:

الإإنما الأعمال بالنيات ، وإنما تكل امرى تمام اعمال كا دارومدارنيت پر سے اور شيخص كودي ملا

مانویی » . بخاری وسلم ہے ہواس نے نیست کی ہو

اس مدیث سے نقبا وکرام نے یکم نکالا ہے کہ ایمی نیت کی وجہ سے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔

ا ور اس میں ذرہ برابریمی شکٹ بیل کہ جیب نہیے کو بیعلوم ہوگا کہ اسے مطالعہ کرسنے پرابر ملے گاا ورعلم مامل کرنے اوس نقافت وتہذیب سے آراستہ دنے پرالٹدمِل شانداس کو مزا پر خیرعطا فرمائیں سمے تو وہ بلاسی سنی وکا ہی سکے کی طور پر پڑسصنے پڑھانے

🗞 پرسکون ، راحت بخش،صا و ستھری فضا ہ بیداکر نابینی روشنی کافی ہوا ور مناظر خوش کن ہوں اور سکون مکل ہوا ورمزلوں یس سردی سے بچانے کامناسب بندولست ہوا ورگرمیول میں گرمی سے بچانے کامناسب انتقام ہو، یہ سب چیزی مطالعہ پرمتوج كرسف وداس كاشوق ولاسف ادراس كى مبت يبياكرسف واليدنبتى بين -

الم بیے سے لیے مخلف قسم کی کما ہیں مہیاکرنا نواہ یہ کما ہیں گھر کے کتب فانے میں موجود ہول یا مدار سے یا مسجد کے کتب

خانىمى يا عام لائسرىرىيول ميل ـ

ا در اس میں کوئی شکنیمیں کے جب بچہ اپنے سا منے ابنی پسندیدہ مطلوبر کماب پائے گاخواہ وہ کتاب قصبہ کہانی کی ہو یا شعروشاعری کی یا تا ریخ کی ریا انعلاق کی تووه شوق سے اس کا مطالعه کرسے گاا وراس کتب نظاری طرف خوشی نوشی جائے گا۔ اورافیرش بات می بیدے کے دہن شین کرادینا کہ وقت تلوار کی طرح ہے اور فرائفس و دمہ داریاں وقت سے بہت زیادہ میں، اور انسان ہونہیں ہاتا وہ اس سے زیادہ ہے جسے وہ جانتا ہے، اور دین اسسلام مسلمان کو بیمکم ویک ہے کہ دہ این فرائے وارش کے دریاں سے کہ نواز کے دریاں کا کہ دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کے دریاں کو دریاں کے دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کے دریاں کو دریاں کے دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کو دریاں کے دریاں کو دریاں کے دریاں کو دری

تہیں فائدہ بنچائیں اور الٹرتعالی سے مدومانگواور عاہر صبت بنو (بیچ مسلم)۔ جیساکہ آب نے پیچی حکم دیا ہے کہ دنیا کی عزمت اور آخرت کی کامیابی ونجات کوماسل کرنے سے بیلے فوصت کو نئیمست جانا جائے جسن نجے ہنی کریم علیہ العسلاۃ والسلام فرائے بیل : پانچ بہیزول کوپانچ سے پیلے غیمست جانو : اپنی زندگ کوموت سے پہلے اور صحبت کو بھیاری سے پہلے ، اور فراغت کوشغول ہونے سے بیلے ، اور جوانی کوبڑھا ہے سے پہلے ، اور مالداری کوفقرسے پہلے دلا منفہ ہومستدرک ماکم بسنومیمی ۔

> اوراخیری به یا در کهناچا میک کرمط مطابع مسلطلور فوائداس وقت کس حاصل نهیس بروسسکتے جب تک که درمے ذیل طریقے افتیار نکس حاصل کی بروسسکتے جب تک که درمے ذیل طریقے افتیار نہ کیے جائیں :

ا ـ مىلمانعه ـ سے قبل نغسیاتی تیاری اوروه اس طرح که نیست کا ستے ضار رہے کہ وہ مىلمانعه اس بیے کررہاہیے تاکرتھافتی و علمی طور پر کامل کول بن جائے ، اور دعوت و تبلیغ کا فربینہ اواکر سکے ، اور اسلام کا پنیام پینچا سکے ، اور اپنی امست و ملک کوفائدہ پہنجہ اسکے ۔

۲. مطالعه کے دوران ذہن کومرکوزرکھاجائے اوراس کاطریقہ یہ ہے کہ انسان جوکیے بھی پڑسے اس وقت ذہن اور مقل ونہم کوما منرر کھے تاکہ جوکیے پڑسے اسٹے کمل طورسے یاد دکھ سکے اور شیخے معنول ہیں بچھی سکے۔

۱۰ ایم عبادات اور نبیادی باتول کے مینچے بینسل سے کئیر کیمنے دینا چاہیے تاکہ جب اس بحث کو دوبارہ دیکھے توریمعانی اس کے زمن میں داسنے ہوجائیں اور یہ بنیادی بایم اس کے دل میں بیٹھے جائیں۔

۷ دارای و نبیادی مناصر کوپینیس کی سیصنفی سے ایک کنارے پرانکمه دینا چاہیے اگران عناصر کواچی طرح سے یا د کھا جاسکتے۔

ہ۔ موضوع کے اہم عنوانات یا پہندیدہ ابحاث کے افکار کوٹوائری یا الگ کا بی ہیں کماب کے نام اورصفی کے ساتھ نوٹ کرلینا چلہ ہیے۔ تاکہ اگردوبارہ صفورت پڑسے تواسانی سے اس کرچن کی طرف د توب کرسکے۔ 4 ۔ نوٹس اور یاددائشتول کے تکھنے کے لیے ایک الگ کا بی یا بڑا ترب ٹررکھنا چاہیے تاکہ احادیثِ مبارکہ، ادبی لطا ، ورحکیمانه اشعار ، ناری واقعات ، علمی حقالق ، دینی مسائل و فتالوی میں مصحوجیز براسطے والے توعلی معلوم ہووہ اس میس کھھ کے۔

بلاشبه یه کا پی اور ندکره مختلف اوقات اورمختلف زمانول میں بہبت سی کتابوں سے منتخب کردہ نجوڑ ہوگا جو آئدہ ملمی یا عملی زندگی میں بہترین مدد گار ثابت ہوگا۔

ں ریری بہری مدرہ رہا ہے ، وہ۔ اس کیے اسے مربی محترم !آب یہ کوشش کریں کرآپ سے بیچے اس کے عادی بنیں اور آپ ان کی رہنا تی اس بانب کرتے رہیں تاکہ آئدہ جل کروہ عمل کرسنے والے افراد اور تہذیب و تمدن سے آراستہ عناصراور سمجھدار پختہ عقل قوم میں شار ہوں جوالٹذ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔

كوشش جارى ركمنا چاہيے:

الف۔ (وہ مؤمن جاعت جس کی تربیت دارار تم پیل ہوئی تھی اور سک ذراییہ دینِ اسلام کو نصرت وفتح حاس ہوئی تھی اور سک ذراییہ دینِ اسلام کو نصرت وفتح حاس ہوئی وہ چندنو جوانوں کی جماعت تھی، چنانچہ بعث سے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ ولم کی عمر حالیس سال تھی اور حضرت ابو بجرش کا تعمد عند آپ سے میں سال تھی ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عند کھی ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عند کھی ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عند سب سے چھوٹے تھے ، اور حضرت علی رضی اللہ عند سب سے چھوٹے تھے ، اور بہی عال حضرت عبداللہ ابن مسعود ، عبدالرحمٰن بن عوف الأرقم بن الأرقم ، سعید بن نرید ، مصعب بن عمیر ، بلال بن رباح اور عمار بن یا مراوران سے علاوہ وسیوں دوسروں تھا لیکہ ان سے علاوہ اور سب نوجوان تھے ہے ۔

ب آیہ نوجوان ہی وہ لوگ تھے جہول نے اس دعوت سے بوجہ کو اپنے کا ندھول پراٹھایا تھا، اور کہا وہ لوگ تھے جہیں اللہ کے داستے ہیں بہت در دناک سزائیں ، ککالیف اور عذاب دیدے گئے اور کہی وہ لوگ تھے جہول نے اپنی داتوں کو دن سے طادیا ، حتی کہ انہوں نے اپنی ان کوشنوں سے اسلام کو پھلنے بھولنے اور حکہ بنانے کاموقعہ فراہم کیا، اور اس دین کوفتے وفعرت سے ہمکنار کیا ، اور سلمانوں کی حکومت وسلطنت عرف ایک دات ودن ہی ہیں قائم نہیں ہوئی تھی ، اور خان کی قیادت وحوامت ذراسی دیر میں سیم کھری تھی ، اور خان کے سلسنے دو بڑی تھی مومتوں میں فارس وروم نے فور آگرون کی قیادت و حکومت ذراسی دیر میں سیندھ سے شہروں اور شال ہیں بلا دِخرز وارمینیہ وروس کے شہروں تک منطول میں بنا و خرز وارمینیہ وروس کے شہروں تک منطول میں بہنی ، اور خان کے صلے میں بہنی ، اور خان کا داخل ہوگئے تھے ، یہ سب کھرا کہ

له فاكوم صطف سباعي مروم كي كتاب" السيرة النبوي " (ص ١١٠) \_

دن ورات بی نهیں ہوابکہ یہ بینیتیں سال کے عرصے میں ہوا تھا۔

بنوامیہ کے نمانے میں ان کی سلطنت اور میں اور ان کا تسلط وعملداری سندھ کے علاستے اور مزد کے بڑھے مقہ اسے مقہ می کب بہنج گیا اور ترکستان بھی ان کے ماتحت آگیا، اور مشرق میں جین کی مدود تک اور مغرب میں انہ س تک بہنج سکے اور ب بھر حبب مسلمانوں کے ایک حکمران خلیفہ ہارون الرشید نے پوری دنیا کے بیے عالم اسلامی کی وسوست کی تصور کیٹی کرنا جا ہی تو سوائے اس کے ایک می کوئے ہے ان کے پاس سے گزرگیا تھا میں مولے اس کے ایک میں بھالی میں بھارائیکس ہمارے یاس ہی لایا جا سے گارگیا تھا میں ہوکہ کہا ، تم جہاں جا ہوجا کر برس لواس لیے کہ تمہارائیکس ہمارے یاس ہی لایا جا سے گا

ہے ۔ صحابر کرام دخی الٹر عنہم المبعین کی جا عست کا یہ پہلا قافلہ اور الن سے بعد آنے واسے وہ صفارتِ تابعین جوال کے نفٹ فرم پر چلے یہ سب سے سب عزت وعظمت اور بزرگ کی چوٹی پر دوعظیم باتول کی وجہ سے پہنچے تھے :

۱- انهول نے اسلام کو عقیدہ وافکار ، قول وعمل اور حقیق تطبیق ہراعتبار سے ضبوطی سے تھا ہا ، اوراس کا برلہ انہیں فررست امداد ، فتح مبین اور دین اور خدا کے شمنول پرشا ندار کامیا بی شکل میں طا اس سے بغیر نہ فتح ونصرت ممکن سے اور نہ یہ کرعزت وسیادت کی نگام کوا ہے ہاتھول سے تھا کہیں ، تاریخ کی تمابول میں مکھا ہے کہ حبیہ صفرت عمرین الخطاب وہی اللہ عند سنے مصرت کے نگام کوا ہے ہونے میں تاخیم کو مصرت عمرو بن العاص کو (جو اس کشکر سے قائد عمومی تھے ) ایک خط مکھا جس میں تحریر فرایا ،

حدو نناد کے بعد، کہنا یہ ہے کہ آپ لوگول کو معرفع کرنے میں جو دیر لگ رہ ہے اس سے مجے بہت تعجب ہے، آپ لوگ ان سے دوسال سے لڑر ہے ہیں۔ اس کی وجہ اس سے سواا ورکجہ نہیں کہتم لوگوں نے کچھ نئ چیزی ایجا دکرلی ہیں ۔ اور دنیا سے وسی ہی مجست کرنا شروع کردی ہے مہیں مجست تمہا دیے وہن کرستے ہیں اور یا درکھوکہ الشہ تعالی کسی قوم کی مدد نہیں فرماستے گر ان کی نیست سے بیھے ہونے ہر۔

اوراللہ تعالی خلیفہ عادل پر دم کرے فرایا کرتے تھے کہ م تو وہ قوم ہیں جے اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت دی ہے لہذا ہم جب بھی اس چیز کوچوڈ کرعزت بعا ہیں گے جس سے ذریعہ اللہ نے ہمیں عزت دی تھی تواللہ ہمیں ذیل کرنے گالم تدریع کا استدر کو اللہ اللہ اس معزات نے اپنی قریا نبول ، جد وجہد ، بہا دری وشجاعت اور صبر کی طاقت کے ذریعے اسلام سے بیغام کو ساری دنیا میں بہنچا یا ۔ عتی کہ ان کی فتوعات کا دائرہ مغرب کے اخیر زکت ہنچا گیا۔ اور حضرت عقبہ بن نافع محیط اطلسی (سیاسمند) کے کنا دے پرکھ طرے ہوئے اور انہول نے بانی میں گس کہ کہا : اے اللہ اے محمصلی اللہ علیہ وکم سے رب اگر رہم ندر نہوں تو آب ہے کہ کہ کی سرطیندی کے لیے ساری دنیا فتح کو لیا۔ اے اللہ آپ گواہ و سبے گا۔

ان کی فتوعات مشت کے اخیر کے پہنچ گئیں، اور حضرت قتیبہ بالمی سرز مین جین میں دامل ہو گئے توان سے ایک ساتھی

له الماحظ فرائي بماري تماب بعثى ييلم الشباب" (من - 9 و١٠) .

ف ازراه شفقت انهی منبه كرست موسئ كها : است قتیب آب توتركیول كشهرین كمس كے اور مادثات زماند كوش پر آتے جائے رہیتے ہیں . تومعنریت قتیبہ سنے ایمان سے سرشار ہوکران کوجواب دیا :الٹدکی مدد ونصریت پر کامل لقین کی وجه سے آھے بر معاہوں ، اور حبب وقت آ جائے گاتو تیاری واحتیاط کچھ فائدہ بہیں بہنچائے گی، جوصاب ان کو ڈوارہے اورمتنبه كررسيسيقع جب انهول سندان كيعزم اور اعلاء كلمة التُدسك فيلي بخة الأدسيكود كيماتوانهول سفان ك كها: ات تتيبتم جهال جانا چائية بوعل جاؤال ليك بدايسانبردست بخشوم ب جيداليِّد ك علاوه اوركوني نہیں روک سکتا، اس قومتِ ایمانی اورعزم داسنے سے بغیرنہ روستے ذمین سے ایک بالشت کا مالک بنیام کن سبے اور نہ یہ ممكن بي كه عالم مين الشدك دين كى نشسروا شاعت بهور

د - آج کل سے ہم مسلمان اگراپنے آبارا مداد سے اس نظام وطرزکوا ختیار کرلیں جوانہوں نے اسلام کو صبحی سے تعامنے کے سلسلہ میں اختیار کیا تھا، اور قربانی وجہا دا ورصبر وکل جماست قدمی وجوانم دی کے سلسلہ میں اینے سلف مالع كيفش قدم برجلين توان شاء التديمارس باتصول هي اسلام كوعزت نصيب بوكى اوربم اين دست وبازوس مسلمان تحومدت قائم کرلیں گئے اور الٹدکی مددو تا ئیدسے فرنت وعظمت اور دوام دوبارہ حاصل کرلیں گے، اور یم پیرسے وہ بہترین ا مست بن جائیں سکے جولوگول کے فائر ہ سے لیے جیج گئ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں ا ورہما است سلف يمي انسان يتھا ورائٹرتعالی نے مردول سے عزم کی تعریف کی ہے جنانچہ فرمایا :

( رِجَالٌ صَدَ قَوْا مَاعَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ بِي مِهِ لي اللهِ اللهِ الله عام عبد كياتها مَّنْ قَطْى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۗ وَمَا بَنَّالُوْا تَتْبِينِيْلًا<sub>۞</sub>ۗۗ

الاحزاب -۲۳

اسس میں سیسے اترسے سوان میں کچھ ایسے بھی ہیں ہوائی نذربوری کریجیے ، اور کی ان میں سے داستہ دیکی دہے ہیں اورانبول نے ذرافرق نہیں آنے دیا۔

اورفرایا :

((يِجَالُ ﴿ لَا تُلْهِيْهِمْ يَجَادَةٌ ۚ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِوَ الْغَامِ الصَّلْوَةِ وَمَا يُنَّامِ الزُّكُوةِ \* يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلُّ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُكُ).

<u>ا بسے لوگ جنہیں نہ تجارت مفلعت میں ڈال دیتی ہے۔</u> نہ وخریدو، فروخیت النگرکی یا وسعه ا در نداز پرشیعنے سے اورز کا قدینے سے ، ووڈر تے رہتے میں ایسے دن سے جس میں دل او*ر آنمعیں الب ب*ائیں گی ۔

آج کے سلم معاشرے کو اس سے کیانقصال پہنچے گاکہ وہ ظاہری احتبار سے مردین جائیں اور معنوی اعتبار سے يباره، النّدرهم كريك شاعراس لام محدا قبال بركيت مين: فوق هامات النجسي منسامًا ستادوں سے مروں ۔ پر نارہ بناکر لبدکردی ساروا علی مسویے البعار بعسارًا دہ سمندوں کی موجوں پرسسسندرین کرچلے

من خاال ذی س فع السیوف لیوفع اسک کون ہے وہ حبس نے آپ کا الم لمبند کرنے کے ہے ٹواری کا خدوا جب الآ فی الجعبال وہ بما وہ پہاڑوں میں پہاڑ بن جاتے ہتے اور بیا اوقات در سے میں جب السر کا تا ہے سے اور کیا اوقات

لا ۔ آئ تمام عالم سرس مادیت کی تاری میں سرگردان ہے۔ اور آزادی دیے راہ روی کی کیچر ہیں اسلے سیدھے ہاتھ پا وک مادر ہا ہے ۔ اور فلم واستبداد کے شکنچے میں مکڑا ہواہے۔ اور افکار وآراء کی تاریکیوں میں پھچڑاجا رہاہے، اور یہ ویجھے بڑی تکومتیں انسانی حضارت کو بھاؤ کھانے سے یہے اپنے وشی پنجے گاڑری ہیں، اور ابنی بغاوت وسرشی اور وشی بن سے انسانی حضارت کو بھاؤ کھانے ہے۔ ایسے میں بازی کا گھونے رہی ہیں۔ اور انسان کو نمام بنا نے اور اسل کے بیغاموں کا کا گھونے رہی ہیں۔ اور انسان کو نمام بنا نے اور اسل کو ای کی سرزمین سے نکا لیے اور اس کے ملک سے منافع و فوائد ماصل کرنے اور اس کو ایک بری بچرں جوانوں بوڑھوں کے ساتھ ملک بدر کرنے ہے۔ جملے کررہی ہیں۔

ان موادث وآفات اور بریشانیول اور تبابیول سے عالم اسلام کوکون بچائےگا ؟ کون ہے ہوانسانیت کواک فکری ان مطاط اور اضلاقی ہے راہ روی سے بچائے ؟ یاال سے زیادہ وان کے ان مطاط اور اضلاقی ہے راہ روی سے بچائے ؟ یاال سے زیادہ وان کے انفاظ میں یہ کہیے کہ بچانے والی شی کول میں ہے ؟ اور مصیدیت سے امان کا کیا داستہ ہے ؟

میری دائے بین اور ای طرح بہت سے علماء علاسفہ ومفکرین کی دائے بیں وہ دوھائی اقدارا ورمعاشرتی وسیای مظام جودین اسلام نے بیش کیا ہے بین اس لائق ہے کہ تمام عالم سے لیے فکر واصلاح اور بنیا دکی فراجی بین امامت کا فریفہ انجام دے سکے تاکہ انسانیت زینے وضلال کی تباہی اور فسا دو ہے راہ روی کی بلاکت آفرینیوں سے بیجے۔
ایاس ابوشبہ ابنی کتاب " روالط الفکر والروح بین العرب والفرنجة " بیں کھتے بین کہ :عربی تمدن وصفارت کا زوال اسپانیا ویورپ سے لیے ایک محسست تھا، اس لیے کہ انہس نے سعادت و نیک بختی عربول کے سام بین ہی مال کی تھی ، اور چر حب عرب بیط کئے تو وہال بجائے مال و دولت جسن وجال اور تروتا ذگر سے تباہی وہربا دی جھائی۔
کتھی ، اور چر حب عرب بیط کئے تو وہال بجائے مال و دولت جسن وجال اور تروتا ذگر سے تباہی وہربا دی جھائی۔
انگریز فلسفی برنا و شا اپنا مشہور عہد کہتے ہیں کہ محد وہلی الشرطیہ وہم ) کا مذہب بہت عورت واصرام کا متحق تھا ، اس لیے کہ اس میں زندگ کے تحقیف اطوار کو مضم کرنے کا ملکہ موجود ہے ، میں یہ صوری تب محد اللہ کا کہ ایک مقاب وہ کا خیات وہندہ بہت کا بات وہ وہ اس ایک کا فقت وہ میں ایک اللہ علیہ وہم کی کو بیشریت وانسانیت کا نجات وہندہ کا موجود ہوں ان دور کا میں دیا جائے ۔ اور اگر ان بویسا کوئی آوی آئی کے موجود وہ عالم کی قیادت کی ذمہ داری سنجال لیے تو وہ اس دور کی میں دیا جائے۔ اور اگر ان بھیا کوئی آئی آئی آئی آئی آئی گئی تیادت کی ذمہ داری سنجال لیے تو وہ اس دور د

کی تمام مشکلات مل کرسنے میں کامیاب ہوجائے گا۔ اور انگریز مؤرخ و لیز اپنی سمتاہ ہو ملامے تاریخ الانسانیۃ \* میں <u>کھتے ہیں</u> کہ یورپ اپنے دفتری وتجارتی تھا ہیں سکھ

برسے عصے کے اعتبار سے ایک اسلای تبرہے۔

للبذاآئ کے دور کے لوگ ال بات کے سئول ہیں کہ بشریت وانسانیت کو سکوس کا دیت کی تاریکی اور تاریک البدا آئ کے دور کے لوگ ال بات کے سئول میں تدھیوں سے بچانے کے لیے اپنی ہم سئولیت اور اپنا ترقی یا فقہ کروارا داکری اور یہ اللہ وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ ساری دنیا ہیں از سر نواسلام کا ابری پیغیام نہ بہنچا یا جائے تاکہ نوٹھالی ائن واستقرار تمائی ہوئے کہ اور انسانیت ایمان کے نورا ورقرآن کریم کی شریعیت سے سنور ہوجائے ۔

واستقرار تمائی روئے زمین پر چھا جائے ، اور انسانیت ایمان کے نورا ورقرآن کریم کی شریعیت سے سنور ہوجائے ۔

یا شریعیت اسلام ربانیت ، عالمیت ، عام وسب کو شائل ہونا ، جو دوعطا اور ابری ہونے کے ساتھ متصف ہے ۔

دبانیت سے اس لیے متصف ہے کہ یہ تمائی افراد انسان کی شریعیت و قانون ہے ۔

عالمیت سے اس لیے متصف ہے کہ یہ تمائی افراد انسان کی شریعیت و قانون ہے ۔

جو ددعط سے اس لیے متصف ہے کہ یہ تمائی انسانوں کی ضرور یات ہر و دریس اور ہر میگہ پوری کرتی ہے ہے ۔

بو ددعط سے اس لیے متصف ہے کہ یہ تمائی انسانوں کی ضرور یات ہر و دریس اور ہر میگہ پوری کرتی ہے ہے ۔

ابری اس لیے ہے کہ اس کی اس اور طبیعت میں نمو و ترتی ہے اور یہ تیا میائی ان سے بارے یہ قرآن پاک بیں اور مسلمانوں سے فخر و شرون اور دوام سے لیے یہ بات کا فی ہے کہ انتہ تمائی ان سے بارے یہ قرآن پاک بیں اور مسلمانوں سے فخر و شرون اور دوام سے لیے یہ بات کا فی ہے کہ انتہ تمائی ان سے بارے یہ قرآن پاک بیں اور شاور فراتے ہیں ؛

(اکٹنٹٹم خذیراُمٹ فیا اُنٹ کو وَتُوْمِنُونَ نَامُرُونَ تَم ہورہ بہرسب امتوں سے ہوتھی گئی عالم میں حکم کرتے یالنگھرُونِ وَتَنْ فِی اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

اس سلیے اس است کوالٹد کے مکم سے مطابق اپنی ذمر داریاں پوری کرنے سے سلیے اس کھوسے ہونا چا جیئے تاکہ پردنیا سے ساستے ہا ہونا چا جیئے تاکہ پردنیا سے ساستے بہا درعوا پر اور جوانمرد حری وبہا در قائدین سے عزم سے ساستے با ہزکل کر آئے اور جنگ بدر ، قادسیہ ، برموک اور طین کی فقواست اوراسلام سے پیغیم اور قرآئن کریم سے بنیا دی اسولوں کو لے کرمیب دان میں آئے۔ بیس آئے۔

لہٰذا مربیوں کوچا جیئے کہ اپنے بچول اور الملبہ کی نفوس میں یہ مقائق جاگزین کریں۔ اور الن کویر تقائق ومعانی ہروقت سمجھائیں تاکہ وہ کمل طریقے سے اپنی ذمرداری محسوس کریں اور مطلوبر طربیقے سے اپنے فریبینے کوادا کرسکیں ۔ اگرانہول نے ایسا کرلیا توعنقریب وہ اپنی اولاد کو ایسے سیچے بیکے دائی اوراسلام سے منلفس سپاہی پائیں سے جواللہ کے سواکسی سے نوف وڈرمسوس نہریں گئے ۔ اور ا پنے رب کی ذعوت کی تبلغ کرستے ہول سمے ، اوراس سے داستے ہیں ہرتم کی تعلیف

سله ملامظه كيجيد مهارى كما بيصى بعلم الشباب « اوراس مين القرآن وستورناكى بحث بطره ليجيد جبال آپ كواسلامى شراييت كى فصوصيات ومزايا كے سلسله بين كافى ووانى بحث ل مباسعًى ـ

پریشانی اورمصیبت کوبرداشت کریں سکے ،اورالتٰہ نے پہا ہاتو انجام کارمین ظیم فتح اورشاندارعزت اورمطلوبرکرامت کومال کرلیس گے اور پرسب التٰہ کے ہے کھیم میشکل نہیں ہے۔

۱۰ - بیے کے نفس میں بہادی دوح کوماگزین کمنا وہ عظیم مراکل اورا ہم امور جن کامر ہی کوبہت اہماً کر جا ہیے اور ان کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوزر کھنا چا ہیے ان میں سے بیے کے نفس میں جہادی دوح کوغمیق کرنا اورعزم وصبر کے معانی اس کی فکرو قلب اور اصامیات میں دائے کرنا بھی ہے اور خاص کراس ہمادے دور میں تب سس میں اسلامی ممالک سے اسلامی کا مکمتم ہوگیا ہے ، اور مرداری مرشول کے قبضے میں آگئ ہے ، اور اسلامی ممالک میں مکومت کی باگ ڈورا یہ لوگول کے باتھ میں آگئ ہے جن کا اس کے سوا اورکوئی مقصد آگئ ہے ، اور اسلامی ممالک میں مکومت کی باگ ڈورا یہ لوگول کے باتھ میں آگئ ہے جن کا اس کے سوا اورکوئی مقصد اور عرض نہیں ہے کہ وہ اسلام اور فدا کے ڈورا کی سازشول کو کامیاب بنائیں ، چاہے یہ منصوب کمیوٹ ٹول کے ہول یا موشول کے بول اور کر اور کا موشول کے موشول کو مائے موشول کے معاشروں کو اکھا تر چوں کا در اسلامی کو موسول کی موشول کے بیاد موشول کے بیاد تر تر اور کر کر و ناکس کے لیے مطبح نظر بن معاشرول کے معاشروں کو اکھا تر چوں کو اکھا تر چوں کا در اسلامی ممالک ہم شخص کے لیے تقریر آنا ور موسول و ناکس کے لیے مطبح نظر بن معاشروں کو اکھا تر چوں کو اکھا تر چوں کو ان کو انسان کی ممالک ہم شخص کے لیے تقریر آنا ور موسول کو ناکس کے لیے مطبح نظر بن کا کھی ہوئیں ۔

اس بیے مرزول کوچاہیے کہ اپنے بچول کوصبر وہمت سے کام بینے کھیں کریں اوران کی فوس میں جہاد کی روح دانخ کردیں ، تاکہ وہ اپنی جدوجہدا ورجہا دسے ذربیعے اسلام کی عزیت اوڑ سلمان کی عظمت دوبارہ دائیں ہے سکیں ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ سبے کہ جہا د کی وہ روح بچول کی نفوس میں جاگزین کرنے اور اس سے معانی ان سے جوارح واعضاء اور ما تول میں دائے کرنے کے وہ کرامل کیا ہیں جنہیں مربیول کو اپنے بچول سے ساتھ انعتیار کرنا چاہیے ؟

#### میرسے خیال میں اس سلسلہ میں مندوز ذیل نقاط مفید بہول گے:

ا- بیکے کو بہیشہ بیا حساس دلاناکہ اسلامی شان وشوکت اور اسلامی عظمیت اس وقست بکمتحقق نہیں ہوگئی جب بیک جب بیک جب بیک جب بیک جب جہا دا در اعلا پر کلمترالٹہ کے لیے کوشش ومحنت نہ ہو۔ارشا دِربانی ہے ؛

اسے ایمان والوجوکوئی تم میں بھرے کا اپنے دین سے تو الشران کوجا ہا ہے ۔ تو الشران کوجا ہا ہے ۔ تو الشران کوجا ہا ہے اوروہ اس کوجا ہے ہیں ، نرم دل ہیں مسلانوں پرزبرد ہیں کا فردل پر، لاتے ہیں ، نرم دل ہیں کا فردل پر، لاتے ہیں الشرکی را ہ میں اور ڈریسے ہیں الشرکی را ہ میں اور ڈریسے

( يَا يُنْهَا الَّذِينَ امْنُوا مَنْ يَرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحْجَبُهُمُ وَيُحِبُّونَ كَا اللهُ عِكَالْمُوْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ وَيُحِبُّونَ كَا الْمُوْمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَمَ الْمُوْمِنِيْنَ آيُجَاهِلُونَ فِي سَبِيْلِ

الله وكا يَخَا فُوْنَ لَوْمَاةَ لَا يِمِ اللهُ مِهِ اللهُ مِهِ

٢- يى كومىيىتىد بات باوركراناكى جباد فى سبيل الله كى مخلف قىمىيى بى و

😵 مالی جهاد : حسس کاطریقه پیرسهد که اعلا بر کلمة الته کے لیے مال خرچ کیا جائے بیمی وہ حساس رگ ہے ہراس جها د سے بیے جوامت مسلمہ زندگی میں کرنی ہے خواہ یہ جہا رتبلغی ہو یالعلمی ، اور خواہ یرسیاسی جہا دہویا مبلی ۔ ارشادہے ؛

قیمنت پرکران کے لیے جنت ہے۔

وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا).التوبـ ١١١ اورفرايا :

الكويلك اور بوسل اوراط واسيف مال سعد اورمب ان س الشركي را ومي ر ﴿ إِنْفِرُوا خِفَاقًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِكُوا بِإِمُوَالِكُمُ وَ أَنْفُوكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَي . التوب ١١٦

تر مذی ونسانی درج ذبل صریت روایت کرستے ہیں : ورمن أنعنق نفقة ف سبيل الله كتبت له

بسيعائة ضعف».

بشخص اللدسے راستے میں کوئی چیز فرچ کرباہے توا*س کو* سات سوگذ تواب لمناہے۔

ا وربخاری وسلم وغیره روایت کرست بین:

(( من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غنل، والمخلف غانه يًا في أهله

فقىل غنل».

ا در فرمایا :

جوستعفس كسى غازى كوالتدك راست كے ليے سازوسالان ے تیارکر تاہے توگویاای فضد جبک کی ،اور جمعس کسی عازى كے محربارك وكيم معال كرا ہے توكوياكس نے خود سك كى .

🗫 تبلیغی جہاد : اور اس کا طریقیہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کی تبلیغ کی جائے اور کا فروں ، منافقول ، کمحدول اور منحرف توگول بربیر جست و دلیل قائم کی جائے کہ دعوت اسلام حق ہے۔

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياً مِ بَعْضٍ مِيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُقِيمُونَ الصَّاوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُولَةُ وَيُطِيْعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . أُولَيْكُ سَكِرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِنْيزُ خَكِيْمُ ﴿) . التوب - ا،

ا ورايمان والمصرو اورايمان والى عورس أيك دومرك ک مددگار ہیں سکھلاتے ہیں نیک بات اورمنع کرتے میں بری بات سے اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے میں زکات اور مکم پر جلتے میں اللہ کے اور اس کے رسول سے ، ومی لوگ میں جن پرالتہ رحم کرسے کا بدشک التہ زبرد سيحكميت والار

((الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسُلْتِ اللَّهِ وَ يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ آحَدًا إِلَّا اللَّهُ ۗ وَكُفَّى بِاللَّهِ

نبى كريم مليرالصلاة والسلام ارشاد فرمايت بين : لانصوليله امرأسع منى شيسي فبلغيه كميا سمعييه فبرب مبلغ أوعجب من سامع».

ترندى ومسنداحدواين ميان ا *در آپ صلی الله علیه ولم سنصارش*ا و فروایا : ارمن دعاإلى هدى كان لدمن الأبس مشل أجوب من اتبعه لاينقص ذلك ون أجورهم شيئاً)). صيح سلم واصحابنن

لا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً مَلَوُكُا نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرْقَاةٍ مِّنْهُمُ طَا يِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللِّايْنِ وَلِيُنْذِرُوا قُوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُواً الَيْهِمُ ». التوبر ١٢١٠

لاتنا صعدوا في العلسم فسإن خديانة أحدكم فىعلمه أشدمن خيانته في ماله

وإن الله مسائلكم».

(یہ وہ لوگ بیں، جوالٹد کے پیامات پنجایا کرتے تھے اور اس سے ڈرسقے تھے اور بجز اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تھے اورالله حماب مح ليع كافى ہے۔

التُدتعالىٰ أستُ غص كوتروتانه انوش دخرم) ريكم جومجعه يعدكوني بات سنداوراسه ويسعى كبنجادس جيساس ندسناس سیے کربست سے وہ لوگ جن کک وہ بات بہنجا کی مبلے وہ سينن والے سے زیادہ مفا کمت كرسنے والے بوتے ہيں .

بخ خص مرایت (امی بات) کافرف بلا کے است اتنا ہی اجر ملماہے بتینا ان لوگوں کو ملماہے جو اس کی بیروی واباع كرتے بيں اور اس سے ان كے اجروثواب ميں كوئى كمى نہيں ہوتا۔ 🗫 تعلیمی جهاد: اوراس کاطریقه به به که اسلامی معاشرول کوعلمی و تقافتی وفکری اعتبار سیسه تیار کرسنه کی پوری کوشش

کی جائے، اور دنیا اور زندگی اور انسان مصعلی اسلام کالیم کی تصور پیس کیا جائے: اورمسلان ایسے تونہیں کہ سارسے کوئ کریں سوکیوں نہ نسكادان كي برفرق بي سيدان كاليك حصر، تاكم بمديدا كري دين ميں اور ماكراپني قوم كونير بينجائيں جب لوث كر

*آئیں ان ک طری*ت ۔

ا ورهبرانی مصرت این عباسس صنی التدعنها سے روایت کرتے میں کہ نبی کرم ملی التدعلیہ وسم نے ارشا وفروایا : علم کے بارسے میں فیرنوای ونصیحت کرستے رہا کروہس ليه كرتم مي سي سي سيخص ك البين علم مين خيانت كرنامال من خیانت سے نیادہ بری چیزسے اور اللہ تعالی تم سے سوال

ا ور ابودا فدوترمنری درج ویل صریف روایت کرستے ہیں: ((من سئل عون علم فكتمد ألجع بلعام

حب س تعص سے سی علم سے ارسے میں بوجیا گیاا ور اس نے

اسے چھپا یا تواسے قیامت کے روزاگ کی لگا کہ بہنا نی

من ناريوم العيامة».

چائے گی۔

الم الم المراد و المروه ال طرح كدام الم سمه بنيادى اصولول كى اسال اور عموى محيط قوا عد سمه مطابق اسلامي عكوت ا قائم كرنے كى پورى كوشش كى جائے تاكد نظام حكومت ميں حاكميت صرف اور صرف التّٰد وحدہ لا شريك لذكى ہو :

اوریہ فرایاکہ مکم کیجیہ ان میں کس کے موافق ہوکہ اللہ ا آبارا ورمت چلیے ان کی نوشی پرا ور پیجتے رہیے ان سے کہ آپ کو بہکانہ دیں کسی ایسے حکم سے جواللہ نے آپ پر آبارا بھراگر نہ ماہیں تو آپ جان پیجیے کہ اللہ نے یہی چا ہے کہ ان کو بہنچا ہے کچھ منزا ان کے گنا جول کی اور لوگوں ہی بہت ہیں نا فرمان ، اب کیا کفر کے وقت کا حکم بیا ہے ہیں اور اللہ سے بہتر حکم کرنے والاکون ہے تھی کرنے (( وَ أَنِ الْحَكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَنَا أَنْزَلَ اللهُ وَكَا تَتَبِعُ الْهُوَاءَ هُمْ وَاحْدَدُهُمُ اَنْ يَفْتِنُولَ عَنَ اللهُ وَاحْدَدُهُمُ اَنْ يَفْتِنُولَ عَنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكَ مَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْضَ مَنَا أَنْزَلَ اللهُ اللهُ اللهُ انْ يُصِيْبَهُم فَاعْلَمُ انْتَهَا يُرِينِكُ اللهُ انْ يُصِيْبَهُم فَاعْلَمُ انْتَهَا يُرِينِكُ اللهُ انْ يُصِيْبَهُم بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَكْلًا لِقَوْمِ يَيْوَقِنُونَ وَمَنَ اللهِ مُكلًا لِقَوْمٍ يَيُوقِنُونَ ﴿ وَمَنَ اللهِ مُكلًا لِقَوْمٍ يَيُوقِنُونَ ﴿ وَمَنَ اللهِ مُكلًا لِقَوْمٍ يَيُوقِنُونَ ﴿ وَمَنَ اللهِ مُكلًا لِقَوْمٍ يَيُوقِنُونَ ﴾ .

والول كے واسطے

اوراہ مسلم مفرت عبداللہ بن مسعود وضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ؛ رسول الله هلی اللہ علیہ ملے مار کے کہ اس کے کھیں اللہ عنہ سے علیہ وہم کا ارشا دسے کہ مجھ سے قبل اللہ نے کسی امت ہیں کونہیں بھیجا مگریے کہ اس کے کھیں اتھی و تواری اس کی مارت ہیں ہے۔ اوراس کے تکم کی اقدا کرتے تھے بھیران کے بعد ایسے نافلف لوگ آجاتے تھے جواسی بائیں ہے تھے جوخوذ نہیں کرتے اور ایسے کا کرستے تھے جن کا ان کو تکم نہیں دیا گیا للہذا موضی منوس سے اور جوان کے ساتھ زبان سے جہاد کرسے گا وہ بھی منوس سے اور جوان کے ساتھ زبان سے جہاد کرسے گا وہ بھی منوس سے اور جوان کے ساتھ زبان سے جہاد کرسے گا وہ بھی منوس سے اور جوان کے ساتھ زبان سے جہاد کرسے گا وہ بھی منوس سے اور جوان کے بائی جہاد کرسے گا وہ بھی منوس سے مارش کے ساتھ زبان کی دوروں کی مصنہ ہیں ہے۔ کہ اور اس کی دعورت کرسے جوانہ بل شانہ کے ساتھ کی درمیان دشوار گزار گھا تھی تک کھوا ہوجائے بخوا ہ اس قسم کے طاخو کرشس دارلاس کی میں ہوں، یا داریک غروارا لے بیں ہیں ہوں، یا داریک غروار الحرب ہیں ورسی دارلاس کی میں ہوں، یا داریک غروار الحرب ہیں ہوں، یا داریک فروار الحرب ہیں

وران سے *نظستے د*ہوہیاں تک کہ ندرسیے نسا داور ہوجا شے کم سب الٹدکا۔ (( وَقَانِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَكَةً ۚ وَيَكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

نيزارشاد فرايا ،

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا

لرطوان نوكون مصحواميان نهيس لات الشربيا ورزاخ

لَّهُ وَ اللهُ وَ كَ وَن بِراور خَوْم بِعائِم عِلَى السَّر كُوسِ كُوالتُّه فَاور الَّذِي بِنِنَ اسْ كَار رسول فَ عِرام كِيا، اور خَبُول كرفَ مِين وين سبيا مَنْ بَيْلٍ ان لوگوں مِين سے جوكر اللِ كِتَاب بِين يَها ل تك كروه جزير ان لوگوں مِين سے جوكر اللِ كِتَاب بِين يَها ل تك كروه جزير

بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ وَلَا يَكِ نِيُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِذْرِيَةَ عَنْ يَكٍ وَهُمْ صْغِرُوْنَ ».
التوب - ٢٩

ای بات کوصفرت رہبی بن عامرضی التٰدعنہ نے کس موقعہ پر ذکرکیا تھا بدیب کمانوں کا اہلِ فارس سے مقابلہ تھا تو انہول نے فارس کے قائدرتتم سے کہا: التٰد تعالیٰ نے بہیں اس لیے بھیجا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بندول کی عبادت سے التٰد کی عبادیت کی طرف، اور دنیا کی تنگی سے فراخی کی طرف، اور مذا بہب وادیان سے ظلم سے اسلام سے عدل وانصب اف کی طرف نکالیں ۔

مرنی حبب بیجے کو جہا دکا یہ مفہ وم محسوس کرا دسےگا۔ اور اس کی اقساً) وانواع اور اس سیصت خرع ہونے والی اقساً ا تبلا دے گا تو پھر بچے مکمل عزم وقورت سے ساتھ جہا دکی طرف بڑسھے گا، اس سیے کہ جہا دوعورت سے ہرعمل کو محیط سیے بشر کم بکہ نیت اللہ کے کلمہ کو لبند کرنا اور دوئے زمین بر اس کے دین کو بھیلانا ہوئیہ

۱۰ دو ان کی افتدا کریں اوران کے طرز وطریقے کے مطابق میلیں اور لیجے ان میں سے بعض آپ کے سامنے ہمیشہ بیان کرتے دہا ، تاکہ الف ۔ جب لمان جنگر اور لیقے کے مطابق میلیں اور لیجے ان میں سے بعض آپ کے سامنے پیش کے جاتے ہیں ؛

الف ۔ جب لمان جنگ اور ہے ہے تکلے تونجی کریم صلی التہ علیہ وقم نے ان میں سے جے جھوٹا سم ما اسے واپ کرویا جن صفرت کو واپ کی التہ عنہ ما بھی سے جھے ہو آپ نے حضرت واقع من اللہ عنہ ما بھی سے محمد کر صفرت سم واپ بندب وضی اللہ عنہ ما بھی کر صفرت سم واپ کو یہ تبلایا گیا کہ یہ ایسے میں آپ کو یہ تبلایا گیا کہ یہ ہے تھے بھر آپ نے حضرت واقع کو تو اجازت دسے دی سے اور مجھے واپ کرویا اور اپنے سوتیلے باپ سے کہا کہ درسول التہ صلی التہ علیہ والم کے صفرت واقع کو تو اجازت دسے دی سے اور مجھے واپ کرویا سے صالا نکہ میں توان کو بچھاڑ دیا ہوں ، یہ بات دسول التہ علیہ والم کو بینچی تو آپ نے ان دونوں کو شنی کرنے کا حکم دیا ، اور صفرت سمرة وضی التہ عنہ غالب آگئے تو آپ نے ان کو بی اجازت دسے دی۔

ب عبد الته مكرى خبر بن كريم ملى الته عليه ولم اور آپ كے ساتھى حضرت ابو بحر رضى الته عنه ميز منوره كى جانب بجرت كرنا چاہى تو دونول حضرت عائشہ وحضرت اسمارضى التي فائن و دونول حضرت عائشہ وحضرت اسمارضى التي فائن التي المارضى التي فائن عضارت كے ليے داوراه تياركيا . اور حضرت اسمار نے اپنے ازار نبد كے دونول حضرت كے كے كائے ہے معالے كے متعلے كے منہ كوباندو ديا ، اسى ليے ان كان " فات النظافين " يعنى دوازار بندوالى بوگيا ، اور حضرت ابو بحر رضى الته عنه كے صاحب ادے حق عبدالله مكرى خبري ان دونول حصرات كر كائ بروگرام كوسنتے وہ عبدالله مكرى خبري ان دونول حصرات كر بروگرام كوسنتے وہ له مربى عرب بارى كاب حق يعلم النباب " ماحظ فرا يہيے . د بان آپ وجهاد كے معہر ادر اس كى منتف اتب واؤل ع بروا فى شافى بحث ہے گئے مربى عمر الب بروا فى شافى بحث ہے گئے۔

یا در که کرلات کوان دونول حضارت کوتبلادیا کرنے تھے ،اور بررات کوان حسنارت کے ساتھ رہتے بھی تھے اور سحر کے وقت یہال سے والیس ہوجاتے تھے ،اور مبیح مکے سے قریش کے ساتھ کرتے اور میز طاہر کرتے گویا کہ انہول نے رات مکر میں ہی گزاری ہے۔اور یہ بات یا در سے کہ حضرت عائشہ وحضرت عبداللّٰداس وقت نا بالغ تھے۔

سے۔ کتب تاریخ میں مذکورسبے کہ ایک بوکمن لڑکا اپنے والدسے یہ درخواست کرتا تھاکہ وہ اسے اطراف عالم میں جانے اور دورُ دھوپ کی اجازت وسے دیں تاکہ وہ عزت وکرامت کی جوٹی پر پہنچ جائے سے

سهر و قسرطسه اللجاما اور اس کو لگام لگا دیجیے سعی وناولنی الحساما اور بجھے تلوار دے دیجیے اُلما السن و شامل السن و شامل کا میں کوسٹ کروں گا ملک کے سامل کی ترایش میں نہ کر وام کے بیے کی شرا و سیدنی الحماما یا بھی مد موت کو قریب کردے یا بھی مد موت کو قریب کردے

ا وراس قسم کی مزیدا در مثالیں جوصاحب د کیمنا چاہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب کی تیم ٹانی کی 'خوف کی عاد<sup>ت</sup>' کی بحث طاحظ فرمالیں وہال کافی شافی بحث مل جائے گی۔

ہمہ بیخ کومورہ انعال ہورہ توبر اورسورہ احزاب یادکرانا اوراس کے علاوہ جباد کے حفق قرآنِ کریم کی دوسری اور آیات اوران کو شان نزول اوران کے معانی کی نفرج ، اور شجاعت کے ان مواقف کا بیان کرنا ہونبی کریم ملی الله علیہ وقت ہم اور صحابہ کرام شی الله عنہم نے جنگ بدر وخند تی وخنین وغیرہ میں اختیار کیے نفے ، اس سید کہ واقعتہ یہ ایسیم وقف ہیں جو احساسات وشور حرکت میں لے آئیں گے اور اس کو ایسا جری و ببادر و آگے کی طوف بڑھنے والا انسان بنادیں گے جو اعلا بحکہ الله کے سلسلہ میں کسی ملامت کی پروائی ہیں کرے گا بلکائیہ جباد کی طرف متوجہ ہوگا اور الله کے راستے میں شہادت میں کسی ملامت کی پروائی ہی تمنا اسکے آباء واجداد اس سے قبل کر جیکے ہیں۔ اور الن سے قبل اس کی تمنا اسس کے میں موقوم سیٹے ۔

سلے مربی کویں پرنفیجست کریا ہول کہ وہ اپنے بچول سے سیاستے مولانا یوسفٹ کا نیملوی کی " حیا قا الصحابہ " اورنشاری کتاب درشہدا ہوالاسلام فی عصرالنبوۃ " بڑھاکرے۔

۵۔ بیج میں تضار دقدر کے عقیدہ کوراسخ کرنا تاکہ اس کو جومسیبت ہونچے وہ بیفین کامل رکھے کہ وہ اس سے دور نہیں ہوسکتی تھی اور اگر ساری اُمت بھی مل کراس کو کچے فائدہ بہنچا ناچا ہے تب بھی اتناہی فائدہ بہنچا سکتے ہیں ہوسکتی تھی۔ اور اگر ساری اُمت بھی مل کراس کو کچے فائدہ بہنچا ناچا ہیں قائدہ بہنچا سکتے ہیں جواللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر سب کے سیالکہ مورک اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر سب کے سے لکھ رکھا کے اور مون اللہ سبحانہ ہی سبے۔ اور بات یہ سبح کہ جب اور مون اللہ سبحانہ ہی زندہ کر سنے اور مار نے والے اور عزت و ذالت دینے والے اور نفع و نقصان بہنچانے والے اور گراسنے اور اُنھا نیوالے بیل ۔ انہی کے دست قدرت میں برچنز کو برچنز پر قادر ہیں۔

ان معیانی سے سلید میں سلف صالحین نے تو اشعار سہے میں ان سے استشہاد کرسے میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔

أى يومى من الموت أفسر من الموت أفسر من اپنى موت كون سه دو دنول سه بهاگا بول سه وم لا يقسسه من لاأم هبست وسل دن موت مقرنهين هاي سه بن ورتانهين بول

یوم لا بقد س ام سوم قدیم اس دن سے جومقرنہ میں کیا گیایا س دن سے جومقر کرداگیا ومن المقب وس لا پنجسو الحسف ذ اورج دن مقرب اس سے امتیاط کرنا بچانہ ہیں سکتا

فلا تقنع بما دون النعبوم توبهرستا وسد كم براكتن المحسرا كطعم الموت في أموعظيم اليابى بوتاب بياكه موت كا مزوعظيم الرس إذا غدا مسرت فحنب شوف مووم جبتم معلوی مرت فرن الم کرنے کے بیے میلانگرلگادد فعط عسم المدوست فی اکس حقیر معولی کام پی

من الأبط ال ویعث لن تواعی کتا ہوں تجد پرانس ہے مت ور اورمت گھرا علی الدی مل الشج ل الذی مل الشاعی زیادہ زندہ رہنے کا سوال کرے گاتیری آنہیں افیائی فیسا نیسل المخالے کے اس کا المخالے کے ایک کی بہت نہیں کا دی کہ ایک کرے کی کا میں کہ ایک کریں کی بات نہیں کہ وک کمی کے لیں کی بات نہیں

أق ول للما وق للمارت شعاعاً يم الجذن من المجارة شعاعاً يم الجذن تعرف المراد ال

اے مربیان کرام ابنے میں جہاد کی روح راسنے وعمین کرنے سے اہم نقاط و مراصل یہ تھے، اس بیے آپ ان کوامیار کریں اور جہا و کے لیے پکارنے والا پکارے تو وہ عزت کریں اور جہا و کے لیے پکارنے والا پکارے تو وہ عزت وکراست سے میدان میں بہادری و ب باک سے مجا بدبن کرنگلیں ، اور اللہ کے سواکسی سے نہ ڈریں ، اور بھروہ ہروت مسلح و تیار جی گے اور جہا داورا علام کلمۃ التہ سے قطعاً پیچے نہ رہیں گے، حبب کسکہ وہ یہ نہ دیکھے لیس کہ اسال کا حجن الرائب ہوگیا ہے۔ اور اس دو زمومن اللہ کی مدد ونصرت سے نوٹ سیول گے ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتے ہوں وہ فالب اور دم کرنے والا ہے۔



# فاتمت

اس کتاب اسلام اور تربیتِ اولاد " میں اس سے قبل ہم نے توقعی بی بحث کی سہند، اس سے ہلکی شک ہشبہ کے ایپ کے سلمنے نہایت واضح طور سے بہات آگئ ہوگی کہ دین اسلام کا پیھے کی ایمانی واضلاقی تیاری اور نفسیاتی و عقلی تعمیرا ورجہانی ومعا تمرتی تربیت کے سلسلہ میں اپناکا مل و کمل منہج ونظام اور ممتاز طریقیہ اور منفرد اسلوب ہے۔
تاکہ وہ بچستعتبل میں ایک متوازل قسم کا بیچے ، نیک صالح انسان سے ، جو ایک عظیم عقیدہ ، اضلاق و بینیام کا مالک ہو، اور ذرق خرکاراصل مقصدو غایت بی التٰدتوالی کی رضا اور جنت کی کا میا بی اور دونی سے نبیات کو حال کرسے ۔
سے نبیات کو حال کرسے ۔

علما یافلاق واجهاع اور تربیت تعلیم کے افراد کاال پرتقریباً اجماع واتفاق ہے کہ مرفی خواہ علم ہویا باب یا مال یا
پیرمرٹ دجب وہ اپنی پوری کوشش صرف کرے گا اوراس ربانی نظام کونا فذکر نے کا پورا اہما کی کرے گا جے اللہ تعالی نے
نازل فرمایا ہے۔ اور اس نظام کی تطبیق کی کوشش کرے گا جس کے اصول وفروع شریبیت اسلام سے لیے گئے ہیں، تویہ
یعنی بات ہے کہ بچہ ایمان و تقوی میں نشوونما پائے گا ، اور فضیلت و اخلاق میں تدریجاً آگے برط متنا سہے گا ، اور
معاشرے سے سامنے اس بہترین شکل وصورت میں آئے گا جس میں پختہ عقل ، کال اخلاق ، ومتوازل کردارا وراچھ
معاسلے والا اور بہترین سیرت اور اچھے رہن بہن کا مالک انسان ظاہر ہوتا ہو۔

لیکن تعبض مرتی ووالدین <sub>اسین</sub>ے بچول سے انحاف یاان کی سکتی و نا فرانی کی جوشکایت کرستے ہیں تواس کا اصل پیس خود و سی ہیں ۔

ب بنلائیے کرنے کی مالت اسی صورت میں کب درست ہوسکتی ہے حب باپ اس کو گندسے اوربرسے ساتھیول کے ساتھ بیٹیفنے کی اجازت دیتا ہو؟

ت پر ق سے ماعتوں ہوں ہے۔ اور پیچے کا ایمان کس طرح سالم رہ سکتا ہے جیب باپ بیچے کوئٹی ملحد نظیم یالا دینی جماعتوں کے ساتھ والبتہ دیکھوکر تسامچ کرلیتا ہو؟

۔ ۔ اور عمومی طورسے بچہ کیسے میسے اور سیدھا ہوسکتا ہے جب کدمر بی نے اسلام کے تربیتی اور شخصیت سازنظا کا ادر بچول کی ذہن سازی کے نظام پڑل زکیا ہو! اور صفرت عمر نے اس وقت کتنا اچھاکیا جب انہیں میعلوم ہواکہ ایک باپ نے اپنے بچے کے حق کو پورانہیں کیا اس معنی کرکہ اس کی مال کا میچے انتخاب ہیں کیا ، نہاں کا اچھا نام رکھا نہ اسے قرآنِ کریم کی تعلیم دی توحضرت عمر نے ان قدا سے فرایا : تم میر سے پاکس اسپنے بیٹے کے نا فرمان ہونے کی شکا برت لائے ہو، حالانکہ تم نے اس کی نافرمانی اس وقت کی تھی جب اس نے تمہاری نافرمانی نہیں کی تھی، اور تم نے اس کے ساتھ اس وقت براسلوک کیا تھا جب اس نے تمہاری نافرمانی نہیں کی تھی اور تم نے اس کے ساتھ اس وقت براسلوک کیا تھا جب اس نے تمہارے ساتھ براسلوک نہیں کیا تھا ۔

لبنا حضرت عمرضی الته عند نے باپ کومی نیکے کے انحراف ونا فرمانی کا اصل ذمہ دارتھم رایا، اس لیے کہ اس نے انجاف ب کی سیمے کی سیمے تربیت نہیں کی بیکن بعض والدین جویہ کہتے ہیں کہ انہول نے بچول کی تربیت وا دب سکھا نے کی پوری کوشش کرلی بھی ان کی اولا دھی بھی نا فرمان و فراب بھی ، یفضول و بے کار دعوی ہے، اس لیے کہ اگریم اس کا سبب ملاش کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل سبب والدین خود ہی ہیں ، یا تواس لیے کہ انہول نے بچول کو سیمے نمونہ فراہم ہیں کیا اور ان کو خراب و غلط نمونہ دیا، اور یا اس لیے کہ انہول نے اسلام کا تربیتی نظام انعتیار نہیں کیا، یا انہول نے کوئی الیا تی چھوڑ دیا ہو اسلام نے ان پر لازم اور فرض کیا تھا۔

اسی طرز کا وہ واقعہ سبے جوادب کی تما بول میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی نے اپنے بچول کی نا فرانی کی شکایت کی اور اس کے سوااور کوئی بچارہ کارنہ میں پایاکہ ان کی مذہرت درج ذبل اشعار سسے کرسے سے

ابرهم أولاهم بسبب المراره من بسبب المراره من بروك المراره من المراره من المراره المراره المرارة المرا

اورکسی کو کیامعلوم ہے ہوسکتا ہے کہ وہ اعرائی خود اپنے والدکی نا فرانی کرتا ہو میں کا انتقام اللہ نے اسے اس طرح لیا کہ آک کی اولا دینے اس کی نافرانی کی ؟ اس بارسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم ارشاد فرماتے ہیں :

نیکی پرانی نہیں بہوتی اور گناہ بھلایا 'میں جاتا اور برار لینے والی ذات سرے گئی ہیں ، للبذاتم جیسے چاہیے بن جاؤ تم جنیا کروگے تمہار سے ساتھ بھی وسیاسی کیا جائے گا۔ سے روابیت کریت میں کہ نبی اکرم صلی الٹی جلید فیم نے ارشا و فرایا :

((البر لا يبلى والمذنب لاينسى والديان لا يمسوت، فكن كما شئت فكما تديب تدان)) • ايونعيم وركمي وابن عدى اورطيراني وحاكم حضرت عبدالله بن عمر منى التدعنها تم ہے والدین کے سات وسن سلوک کروتمہاری اولاد تمہار سات مسات وسن سلوک کروتمہاری اور تمہاری اور تمہاری ورسی سات میں سلوک کریے گی اور تم پاک واکن رہو تو تمہاری ورسی

لابروا آباء کسم تبوکسم اُبناؤکس، وعفوا تعف نسباؤکسم ».

مجی ایک دائن رہیں گی۔

سمجھی اس قاعدہ کے خلاف بھی ہوجاتا ہے اور مربی ابنی پوری کوشش صرف کرتا ہے اور اسلامی تربیت کے تمام طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک نظرت نوح علیہ السائی کے بیٹے اختیار کرتا ہے۔ ایک بھائڈ کے بارے بیال اللہ تعالی بھائڈ نے بہیں حضرت نوح علیہ السائی کے بیٹے سے بارے بیں تبلایا ہے کہ اس نے ہوایت اور نہوی تربیت کے قبول کرنے سے انکار کیا، اور بڑا بنا تکبر کیا، اور کافرول کا ساتھی بن گیا، توالٹ دقالی نے ان کے ساتھ اسے بھی بجڑو کرغرق کردیا اور سارے کے سارے کا فرد بودیے گئے۔
کا ساتھی بن گیا، توالٹ دقالی نے ان کے ساتھ اسے بھی بجڑو کرغرق کردیا اور سارے کے سارے کا فرد بودی کردی اور لینے اسی صورت میں مربی اللہ کے درباد میں معذور مجھا جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی تمام ذمرداری پوری کردی اور لینے مفوضہ واجبات و فرائفس اداکر فیسے۔

اور میں بمجھا ہوں کہ اگریہ قوم اسلام کوعقیدہ وکل میں لازم بچرہ ہے اور اس کی تعلیمات پرا مکام ونظام کے اعتبارے علی بیرا ہوجائے تووہ پیلے زیانے کے لوگول کی طرح عزت و بزرگی و بلندی کی راہ پر گامزان ہوگی۔ اور عالم میں ایک ای توی اس ایس ایس ای توی اس کی بیت اور مضام میں ایک ای توی اس کی ہیں ہورے توی کی اور یہ البنہ تعالی کے لیے کچھ بھید نہیں ہے۔ اور عظیم سلطنت کی وجہ سے اس سے ساسے گواں جسکا دیں گی اور یہ البنہ تعالی کے لیے کچھ بھید نہیں ہے۔ اس مربی محترم ! بات یہ ہے کہ اس است کون جسے اور کھی اس بیزرے تھیک ہوسکتے ہیں نہیں سے اس است سے بہلے لوگ بھی اس بیزرے تھیک ہوسکتے ہیں نہیں سے اس است سے بہلے لوگ بھی کی موسکتے ہیں نہیں اس کا میاب اس است سے بہلے لوگ بھی اس وقت تک اس است سے اور سیادت وقع ونصرت کی ہوئی ہوئی جس کے سے تواسی طرح اس است سے اخیر کے لوگ بھی اس وقت تک موسکتے جب تک اسلامی نظام کونا فذر کریں اس کی ملی تعبیق نہ کریں ہیں ان سے سیادت وقیادت، فتح کامیاب نہیں ہوسکتے جب تک اسلامی نظام کونا فذر کریں اس کی ملی تعبیق نہ کریں ہیں ان سے سیادت وقیادت، فتح

التُدتعالى رحم فروائع صفرت عمرونى التدعنه برفروات ين :

ونفرت كالاستهي

ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذرایعہ عزت بخبٹی ہے ہم حبب بھی اس کو چیووڈ کرعزت چاہیں تھے مس سے فریع التر نے ہمیں عزت بنتی سے توالتہ میں ذہیل ہی کرسے گا استدرک ماکم)۔

ا ور بالكل سيح فرايا سبے دسول اكرم صلى السَّدعليہ و لم سفے:

((... ولاحكم أمراؤهم بغيرماأنزل انله إلا سلط عليهم عدوهم فاستنف دوا بعض ما في أيديهم ، وماعطلواكتاب الله وسنة نبيد إلاجعل اللهبأسهم

بينهم)،

اورفيها نبس كياان كه امراد في الله كمانال كرده ا قَالَن وسنست ) کوچھوڈ کرکٹر ہے کہ الٹہنے ان پرا ل سے ۔ شمنوں کوسلط کردیا، ا ورانہوں نے ان سے یکس جوتھوًا ببست تما وچیس لیا، اورنهس معلل کیالوگوں نے اللک کآب اوراس سے نبی کی سنت کومگریہ کہ الٹہنے ان کو

ببهعى وحاكم

سیادت ونصرت تک پہنچنے کا فرایعہ ہے کہم اپی اصلاح سے ابتداکری، بھراہینے خاندان کی اصلاح کریں، اورخاندان ر کے افراد کی اصلاح اس وقت تک جہیں ہوسکتی جب تک ہم اپنے بجول اور بچیول کی تربیت سے لیے اسلامی نظام وطریقے كونه إينائين،اس كيه كفروك اصلاح فاندان كي اصلاح كا أيك قدرتي وطبيعي فرابيه سيه، اور كهراس كا اثريه بورًا كه معاشريه ک اصلاح ہوجائے گی اور تھیراسلامی معاشرول ہیں مسلمان مخلصین ومجا ہدین کی ایک مصنبوط جاعست تیار ہوجا ئے گی جن کے ذرسیعے اسلامی تعکومیت قائم ہوگی ، اوران سے مصبوط عزائم شیے سلانول کوعزیت شوکمت نصیب مہوگی۔

اسے دالدین اور اسے ترببیت کرسنے دالوہ ہے بخول کی تربیت کااسلامی نظام اور ان کی اصلاح وہدایت کافیجیح راسته. لنهزاآپ اپنی ذمه داریال پوری کیجیے ، اور اسپنے فرائفن ادا کیجیے تاکمسلمان معاشرے میں آپ کی اولا داورخاندانوں کی اصلاح متحقق ہوسکے، اور امست محدیہ میں جہاد وفتح کے شکھر تبار ہول، اور وہ پویسے عالم کو گرابی ، جاہلیت اور ما دیت سے بچاف اورحق کے نوراوراسلام کے پیغام ی جانب مایت دسینے ہیں اپناکروارا داکرسکیں:

(( وَقُولِ اعْمَلُوا فَسَيْرَكِ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و وَسَتُرَدُّونَ إلى عٰلِم الْغَيْبِ وَ الثُّهَادَةِ فَيُنَتِئِكُمْ بِمَا كُنْنُوْتَعْبَلُونَ ﴾ فَهَ

اورآب كهديجيكمل كيعاف عجراك التدد كمهد فكاتمار كاكوا وراس كارسول أورلمان اوتم حلدلوما ديدجاؤك أت كيس بوتا كيسى اوركملى چيزوں سے قائے عيروه جادے كان كو دوكية كم كے تھے۔



قرار کرام سے یہ درخواست ہے کہ مصنف رومترجم)کو دعاؤل میں یادر کھیں ،سٹ پرالتہ جس شاہ ربار میں دعامی کام آجائے۔

اورالتُدتالل ميرے والده في سعيدعلوان (اورمترجم کے والحکيم محرم قارض رحم الته بررم كيسے جن ك علم اوردعوت بليغ کے ميدان ميں لگائے ہوئے بودول ميں سے ايک پودا ميں ہول التدتعالی ان كوائي رحمت سے وصائب ہيں ، اوران كوائي و مير عبنت ميں حكيد عطا فروائے ، اورائي ان کے ساتھ انبيا، وصدلقين وشهدا وصائبين کے مع ميں اپنے يہال كي فروائے ، ان لوگول كى رف قت بہت مى عمده واحيى رفاقت ہے ۔ واخو دعوانا ان الحسم الله درب العالمين والعسلام والسلام علی خورخ لق محمد والد وصعبد أجمعين وعد موغت من ترجمته صبيعة يوم النميس ٧-٥٠ - ١١٥ و المدان ما الله وصعبد أجمعين ورغت من ترجمته صبيعة يوم النميس ٧-٥٠ - ١١٥ و الله وصعبد أجمعين ورغت من ترجمته صبيعة يوم النميس ٧-٥٠ - ١١٥ و الله وصعبد أبله الله ورغت من ترجمته صبيعة يوم النميس ٧-٥٠ - ١١٥ و الله وصنيه دائماً ابد السوم ذا



# المم مراجع ومصادر

مصتنعن

#### نام ڪتاب

محمد فارس بركاب ابوعيدالتدمحدالقرطبي ابوالفدار اساعيل بن كشير سپتيد قطيب يشخ محمدلي الصالوني . محدثلي الساليسس ا بومکرا بجصاص ابوبكرمحمدالمعروف بابن العربي محمد نين مخلوف عبدالعظيم المنذري ملامب مناوی محمد شو کانی صنعياني حا فظ ابن حجرالعتقلاني مام نووی سماعل عجلوني محد ريسف كاندهلوى تحقيق محرعلى دولة ابن الجوزي شحقيق الكتورقلعيجي والفانحوري

ا ۔ قرآنِ کریم ٢ - المرست دلة ياست القرآن الكريم ٣ ـ الجامع لأحكام القرآن الكريم ۴ ـ تفسيران كثير ۵ ـ في طلاك القرآك الكريم ٧ - تفسيرآيات الأحكام ٠ - تفسيرآبات الأحكام ٨ أحكام القرآن الكرم 9 - أحكام القرآن الكرم ا به صفوة البيان في تفسير *لقرا*ن اا - الترغيب والتربيب ١١ - فيض القدير سوايه نسيب ل الأوطار ی<sub>لا</sub>۔ سبل السبلام ۱۵ ۔ فتح الباری فی ١٤ - رياض الصالحين ١٤ ـ كشف الخفار ۱۸ - حياة الصحابه وا يه صفوة السفوة

مصنيف

واكترمحرسعيدر مفيان البوطي

عبدالته سائ الدين

#### نام کتباب

د العرمصطفی سباعی د العرمصطفی سباعی كمال الدين ابن الهام الحنفي علارالدين السكاساني ابن قدامة تتحقيق محمو دعبدالوماب فاير علامه ابن عايدين عبدالرحمن الجزيري على اتفارى تحقيق اشيخ عيدالفيّاح أبوغده جمة الاسك لام الغزالي محاسى ستحقيق الشيخ أبوغده حمدين قدامته المقدسي عبدالتدين مبارك محدين فيم الجوزبير احمدعب الغفورالعطاد تابسبى ڈاکشراً حمد فؤا دالا ہوائی واكشر محمدا سعطلس محست معطيته الابراش . . . واكثرمحدايين المصرى عبدالرحمن النحلاوي واكظر محمدعبدالنه وراز فأكثر توسف القرضاوي ذاكطر توسف انقرضاوي

۲۰ محمدرسول النّد (تعلی النّدعلیه ولم) ۲۱ ـ فقه انسيرة ٢٢ - السبيرة النبوية ٢٣ - شرح فتح القدير ۲۴۷ ـ بدائع الصنائع ۲۵ ـ المغنى ۲۶ به حاشیه ردالمحارملی الدرالمخیار ٢٤ - الفقة على المذابب الاربعة ٢٨ . فتح باب العناية ٢٩ - إحيا علوم الدين ۳۰ . رسالة المسترشدين ٣١ ـ مختصر شهاج القاصدين ٣٢ ـ تختاب الزيدوالرقائق ٣٣ ـ تحفة المودود بأحكام المولود ۳۴ - آداب المتعلمين ٢٥ ـ التربية الاسلامية ٣٧ - الشربية والتعليم في الإسلام ٣٤ - التربية الإسلامية ٣٨ - التربيّه الإسلامية وفلاسفتها pg ـ وسائل التربية الإسلامية ، ٨ السنس التربية الإسلامية ام - مبادئ علم الأخلاق ۲۷ - العلال والعرام ٣٧ - الإيمان والحياة .

مصنف

نام کت ب

واکثر بوسف القرضاوی و اکثر بوسف العزیز الخیاط و اکثر عبدالعزیز الخیاط محمد صالح محمد صالح محمد صلفی ابی العلا محمد صفی ابی العلا مرحوم ستید قطب مسید قطب ای معمد صفی سیای الکیوم صفی کاروا مصلفی سیای

فتحى يين

سشیخ ابونده عقاد وعطار دلاکشرنبیه الغیره مبدالرحمن صبنکه محمدالغزالی عبب رحوی

جدالباقی درخسون محدادیب کلکل محمودمهری استانبولی طاکعرنورالدین عتر فاکعرنورالدین عتر ۴۷ ـ وروس النكبته الثانية ۲۵ ـ المجتمع المتكافل فى الإسلام ۲۷ ـ عمل المسلم فى اليوم والليلة

> ۷۷ ـ حدميث الإسلام ۲۸ ـ العدالة الاجماعية

۱۷۹ - الإسلام والسسلام العالمى

٥٠ ـ أخلاقنا الاجتماعية

٥١ - عظماؤنافي الباريخ

۵۲ ـ هكذاعلمتني الحياة

۵۳ ـ كيف تدعوالي الإسلام

۵۷ مشكلات الدعوة والداعية

٥٥ ـ محاضرة "الرسول المعلم"

٥٧ - التشيوعية والإسلام

٥٠ - المشكلات النفسية

۵۸ ـ مكا مُهمودية

٥٩ - خلق المسلم

٧٠ - الإسلام له أجزار

الا- الثد

44 ـ الرسول ٢ جزء

۹۳ ـ جندالله تقافة

١٩٧٠ فطرالتبرج والاختلاط

٩٥ - حكم الإسب لام في النظر

٢٧ ـ شحفة العروس

٢٠ ـ ماذاعن المرأة ؟

| مصنف                         | نام کتاب                                 |
|------------------------------|------------------------------------------|
| وببى سليمان الغادي           | ٩٧ - المرأة المسلمة                      |
| واكثر ليسعف القرضاوى         | ٩ ٩ - شريعيَّة الإسلام                   |
| ستيقطب                       | . ٤ - دراسات إسلامية                     |
| عبب دالله علوان              | ١٧ - التكافل الاحتماعي في الإسلام        |
| . ,                          | cr ـ تعدد الزوجات في الإسلام             |
| · //                         | ۲۶ به شبهات وردود                        |
| // *                         | مه، به حتی تعی <i>لم الشب</i> اب         |
| " "                          | ۵، - حكم الإسلام في وسائل الإعلام        |
| " "                          | 4، معتاب الزواج                          |
| * "                          | ،، ـ إلى كل أب غيور                      |
| " "                          | ٨٧- إلى ورثة الأنبيار                    |
| ب کے مخلف صفحات ہر درج ہیں . | ا وران سمه علاوه اور دوسر مراجع جواس كما |
|                              |                                          |

## **@@@@@@**